

موسوى فقهيد

شانع گرده وزارت اوقاف واسلامی امور ،کویت

# جمله هقو ق بحق وزارت اوقاف واسلامی امورکویت محفوظ بیل پوسٹ بکس نمبر ۱۳ وزارت اوقاف داسلامی امور کویت

ار دو ترجمه

اسلا مک فقدا کیڈمی (انڈیا) 110025 - بوگلائی، پیسٹ بس 9746، جامعہ گر، ٹی دیلی –110025 فون:91-11-26981779,26982583

> Website: http/www.ifa-india.org Email: ifa@vsnl.net

> اشاعت اول: وعلى الماعت اول

نأشر

جینوین پہلیکیشنز ایندہ میدیا( پر اثیویت نمیشید)
Genuine Publications & Media Pvt. Ltd.

B-35, Basement, Opp. Mogra House Nizamuddin West, New Delhi - 110 013 ----Tel: 24352732, 23259526,



# موسوعه فقهيه

27331

جلد - ٩

بيع \_\_\_ بينة

مجمع الفقاء الإسالامي الهنا

# يني الفوالتعزيل المتعاقب

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَيُولَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَي فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِينَٰذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ الدِّيْنِ وَلِينَٰذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾

(450 / 1911)

''اورمومنوں کو نہ جا ہے کہ (آئندہ) سب کے سب نکل کھڑے ہوں ، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں ہے ایک حصر نکل کھڑا ہوا کر ہے، تا کہ (میر ہاتی لوگ ) دین کی بجھے ہو جھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ میر اچی تو م والوں کو جب وہ ان کے پائں واپس آجا نمیں ڈراتے رہیں اور تا کہ میر اچی کیا کہ وہ مخاطرین !''۔

"من يو د الله به خيرًا يفقهه في اللين" (هاركوسلم) "الشتعالي جمل كي ساتھ خير كااراده كرتا ہے اسے دين كي تجھ عطافر ماديتا ہے"۔

| فقره  | عنوان                                             | صفحه  |
|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 44-1  | <b>&amp;</b>                                      | 74-44 |
|       | تعريف                                             | PP.   |
| ۲     | متعاقبه الما ظه بهيده وميت، اجاره معلع اورتشيم    | ra    |
| 4     |                                                   | k.A.  |
| 14-A  | شری هلم<br>منطق می افسیم                          | r9-r4 |
| [F-4  | اول ومجع کے اعتبارے فیل کی تشیم                   | FA-F4 |
| 9     | الله مطلق<br>الله مطلق                            | F4    |
| +1    | الحق الم                                          | 74    |
| 11    | ني صرف                                            | 74    |
| l*    | تلخي مقايضه                                       | FA    |
| m-61  | ودم وجمن کی تحدید کے طریقہ کے اعتبارے نے کی تقسیم | FA    |
| la.   | قى ساوم                                           | FA    |
| 11    | الله و الله و                                     | FA    |
| ۱۵    | يوتُ اما نت                                       | PΛ    |
| P     | سوم پٹمن کی کیفیت کے انتہار سے قتا کی تشیم        | FA    |
| ſ∠    | چبارم بحكم شرق كے اعتبار ہے تھ كی تشيم            | r 9   |
| 77-1A | تقے کے ارکان وشر ا نظ                             | F0-F9 |
| **    | صيغه اوراك كيشر الط                               | pr +  |
| 14    | لين دين عاق كامنعقر يونا                          | P**P  |
| ۲۵    | تحرير اوريفام كور ويدفئ كالعقاد                   | ba.ba |
|       | -0-                                               |       |

| مفح                | عنوان                                                   | فقره        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| FF                 | كو يَكِيِّهِ وَلَى طرف سے اثارہ كے ذر ميد زيج كا انعقاد | PY          |
| ro-rr              | شرائطاق                                                 | rr-rz       |
| 20-27              | شروطائق                                                 | FF-FA       |
| A. L.              | عقد کے وقت می کاموجود ہوا                               | FA          |
| بها بيا            | منح كامال وويا                                          | 14          |
| Pr. Cr.            | معنى كالحقد كرنے والے كى مليت موما                      | ۳.          |
| ra                 | مبعي كامقد ورانسليم موما                                | 21          |
| ra                 | مع كاعالدين مل عمر أيك كي الخصوم بوما                   | **          |
| 64-F0              | میچ ماس کے احکام اور احوال                              | 1×2-44      |
| ro                 | اول بتعيين من                                           | rr          |
| PY                 | ودم بهیچ کی معرفت اوران کی تعیین کا دسیله               | <b>P</b> (* |
| 14-47              | سوم: ميني كي شموليت                                     | ~r-~0       |
| r2                 | ملحقات شق                                               | ro          |
| MA                 | میتی ہے استثناء                                         | FY          |
| l <sub>e</sub> , + | الله السول                                              | 72          |
| (** P              | كالله المائية                                           | ۴۳          |
| 1° F               | چیارم جمیع کی موجودگی اور غیرموجودگی                    | " - "       |
| L. b.              | الف مين كيموجود كي                                      | المالم      |
| La. ban            | ب_ميچ كى فيرموجودگى                                     | ~~          |
| Le. A Le, Le.      | يجم : بتعند سے پہلے تی میں کی یا زیا دتی کاظیرور        | re-ra       |
| 4.6                | الف في الله الكل عن الكل عن الما                        | 14          |
| L. L.              | ب- فق مقدرات (متعيز مقد اركى فق)                        | ~~          |
|                    |                                                         |             |

|       | عنوان                                                      | فقره       |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|
|       | مثمن کے احکام واحوال                                       | 6r-r1      |
|       | اول بشمن كي تعريف                                          | 14.14      |
|       | تعير (زخ متعين کرنے) کا حکم                                | المرو      |
|       | ووم: كون ييزيمن بن عتى ب اوركون بيل                        | ۵۰         |
|       | سوم وشمن كي مين اوراس كومين عدمتا زكرا                     | ۵          |
|       | چبارم چشن کومسیم رکھنا                                     | ۵۲         |
|       | وجم : رأس المال كيدنظرشن كي تخديد                          | ۵۳         |
|       | مهيع وشمن کے مشتر کدا حکام                                 | 29-20      |
|       | اول وجمع المنتان عين زيا وتي كرنا                          | ۵۳         |
|       | وم: الله المن الله كاكريا                                  | ۵۵         |
|       | سوم: زياوتي يا كى كه آنار                                  | ۵۲         |
|       | چہارم: فیر کے حق میں زیا وٹی یا کی کے لاحل ہونے کے مواقع   | <b>\$4</b> |
|       | چھم جھیج یاشن کو پیر دکرنے کے اثر اجات                     | ۵۸         |
| bee   | مشم وصفى يامعين ثمن كاللي ياجز وي طور پرسپر دگ سے قبل ملاك | 94         |
|       | قيق پرمرنب بونے والے آثار                                  | 44-44      |
|       | اول: مليت كي منتقلي                                        | 4.         |
|       | دوم ونفترهمن کی اوا میگی                                   | 41         |
|       | عوضين ميں سے سي ايك كى اوا يكى كا آ ناز                    | 44         |
| ايون( | پہلی حالت_ دونوں محض مین یہوں (مقایضہ )یا دونوں ثمن        | 4m         |
|       | و دمری حالت _ آیک عوض متعین اور دوم اذمه بیس دین بو        | ٦١٢        |
|       | ادائیگی نه کر سکنے کی وجہ سے دوطر فدوالیسی کی شرط لگانا    | 40         |
|       | سوم-من كويروك                                              | 44         |
|       | فی کی اثنیاء                                               | 44         |
|       | -4-                                                        |            |

| صفحه       | عنوان                           | فقره          |
|------------|---------------------------------|---------------|
| 4Z-4F      | カララ                             | 14-1          |
| Apr.       |                                 | تعريف         |
| Ab.        | الغاظة فضالتعاطي                | ۲ متعاقبه     |
| 44-44      | ارے تعلق احکام                  | ٣-٣ ١١٠ ا     |
| Abe        | خفني                            | س تدب         |
| ALC        | بالكيد                          | ند بر         |
| 40         | شا فعيد                         | ا ا           |
| 40         | الله                            | ۳۰ کیریت      |
| 44         | التي استنامه                    |               |
|            | استرسال                         | : 20 3        |
| ∠r-4A      | ثق امانت                        | 10-1          |
| YA         |                                 | ا تعريق       |
| 4-44       | ت کی انواع                      | 14-r          |
| 4A         | e (                             | ihë a         |
| 79         | 25.                             | المراق المراق |
| 79         | ~                               | J 부 등         |
| 74         | راک                             | プ曲器 ∧         |
| 74         | **                              | 4 في الوف     |
| 74         | و سل                            | -45           |
| 4+         | انت بي خيانت كافكم              | اا ديوځال     |
| 11-2r      | تق باطل                         | 14-1          |
| <b>4</b> P |                                 | ا تعريف       |
| 44         | الغاظة في سيح من قاسداوري مكروه |               |
| 2 P        |                                 | ۵ شرق تکم     |
|            | -A-                             |               |

| صفح                            | عنوان                                         | فقره  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 47                             | بطال تائ کے اسباب                             | 4     |
| 4-44                           | الشياطل م تعلق احكام                          | M-V   |
| 44                             | الف ير او (ما جهي واليهي)                     | 9     |
| 44                             | ب مبيع ميل تسرف                               | [*    |
| 44                             | تْ برصْمان                                    | 11    |
| 41                             | و-تضاطل کی تجوی                               | []*   |
| 49                             | ه - تعلى الحل كي تصحيح                        | lb    |
| 19-AF                          | المناجسة المناجسة                             | 14-1  |
| AF                             | تعریف                                         | 1     |
| AF                             | متعاقبه الناظة فيع وفاء وفع مكره اورفيع بازل  | 7     |
| Ar                             | نع کے علاوہ میں باجیہ                         | ۵     |
| $\Lambda\Lambda-\Lambda\Gamma$ | في التلجمة كي تتميين                          | 14-4  |
| 10-15                          | فتهم امِل ۽ بلجندننس نيچ مين جو               | 9-4   |
| ۸r                             | نوځ اول و تلجمه اختاء ناچ میں مو              | 4     |
| ۸۵                             | نو څوه وم : اقر ارفخ ش کلجند ءو               | 4     |
| AA-AQ                          | متم دوم ۽ وه نظ جس بيل آلجي شمن يا ٻدل بيس بو | *1-F1 |
| AG                             | نوځ اول ۽ ووڙچ جس بيل تلجيد مقد ارشن بيس ہو   | *1    |
| AY                             | نوځ د وم ډو د نځ جس بل کلېږېن څس بيل او       | 11    |
| AA                             | فر وخت كنده اورخريد اركها بين اختلاف كالر     | 14    |
| Aq                             | من التوليد                                    |       |
|                                | ويكصفية التوليد                               |       |
| A9                             | الله الله الله الله الله الله الله الله       |       |
|                                | و يُحِينَ فِي الوقاء                          |       |

| صفحه            | عنوان                                                                | أففره |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 91-49           | ظ <u>چ</u> ری                                                        | 9-1   |
| A9              | تعريف                                                                | 1     |
| Α9              | متعاقبه الناظة اكراولل أميع مؤثثا لمجيد                              | ۲     |
| 9 -             | نثر تی قتم                                                           | ٦     |
| 9 -             | مديون كواپنامال يجيز پرمجورك                                         | ۵     |
| 19              | نظ مر ہول                                                            | ۲     |
| 19              | مختکر ( ذخیره اندوز ) کلفر وختگی پرمجبورک                            | 4     |
| 19              | واجب نفقد کے لئے نیچ پرمجبور کرہا                                    | A     |
| 91              | شنعه کی وجہ ہے جبر انھا                                              | 9     |
| 1++-95          | تَقْ يَزَافِ                                                         | 11-1  |
| 91              | تعرافي                                                               | I     |
| 41              | شرق تحكم                                                             | r     |
| 41-             | نغ بزاف کی شرائط                                                     | P*    |
| 414             | نلدكا ذهير أكل يعفر بغت كها                                          | ~     |
| 914             | انکل کی فتا کے وقت فات کے اجمیر کی جگدکا ہر اور موا                  | ۵     |
| 90              | يَالَهُ كَى جِائِے والى اشياء اور متفاوت عدوى اشياء كى نتي بُرُز اف  | ۲     |
| نځار ف 40       | فریرارا؛ رفر وضع کنندویس سے کسی ایک کے مقداری ہے واتف ہونے کے ساتھ ا | 4     |
| 44              | مال ربوی کی ہم جس ہے آگال کی فق                                      | Λ     |
| 4.4             | ع من معلوم بيز كايا أكل كا أكل من منم كريا                           | Ą     |
| 9.5             | مبغي كالبط شده مقدار سيمكم ياز الدنظنا                               | 11    |
| 1+ <u>Z</u> 1+1 | نق الحاضر <b>للبا</b> دى                                             | rr-1  |
| 1+1             | تعريف                                                                | 1     |
| 148             | ال فتي مي ما نعت                                                     | ۲     |
| [*#*            | وللے الواضر للباوی سے ممالعت کی ملت                                  | ۵     |

| صفحه              | عنوان                                    | أففره      |
|-------------------|------------------------------------------|------------|
| [ + Pr            | ممالعت کی قیو د                          | 4          |
| 1+△               | يميع الحاضر للبادى كاقتكم                | М          |
| 11+-1+A           | نَتْ الحصاة                              | !!- !      |
| t+A               | تعريف                                    | 1          |
| 1 = 9             | ن المُساة كاتم                           | 4          |
| 11*               | تَقَ ملم                                 |            |
|                   | و تکھیئے پہلم                            |            |
| 11*               | ئة سرف                                   |            |
|                   | و کیلئے: سرف                             |            |
| 1117-111          | Ŀſ <b>ſ</b> Ġ                            | ۵-۱        |
| 111               | تعربيب                                   | I          |
| III               | اس كأتحكم                                | ٢          |
| 110-115           | ن الله الله الله الله الله الله الله الل | 7-1        |
| 1 18-             | تعریف                                    | I          |
| t tt <sub>f</sub> | اجمالي تحكم                              | ۲          |
| 1114              | فظ مربون کے انتم تر ین احکام             | ۲          |
| 110               | فَقَ عَبِدهِ                             |            |
|                   | و کھنے: نٹی الوق ہ                       |            |
| 112-110           | تَقْعِيد                                 | <u>6-1</u> |
| ۵۱۱               | تعريف                                    | 1          |
| 11.4              | ن پینه کی صور <b>ت</b><br>-              | ۲          |
| 11,4              | اس کا تھم                                | F          |

| صفحه         | عنوان                                                            | أنفره      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 11A          | 1 je iš                                                          |            |
|              | 1 7 2 Land 2                                                     |            |
| 1PA-11A      | تَقَ فَا سِد                                                     | 17' + 1    |
| IIΑ          | قعريف                                                            | I          |
| 119          | متعاقبه الناخا: في سيح منتي بإطل منتي مكر وور نتي مي <b>تو ف</b> | ۲          |
| P +          | شرق محكم                                                         | ۲          |
| 1819-18-     | اسهاب فساو                                                       | 14-2       |
| P +          | الف باضر راغهائے بغیریں وکرنے کی قدرت ندہوما                     | Λ          |
| † <b>₽</b> † | <b>ب</b> منتی ایمن یا اجل کی جبالت                               | 9          |
| 111          | ئے۔ بی الا کراہ (زیروتی کی بی )                                  | 11         |
| PP           | ويشرط فقسد                                                       | Ir         |
| (PP          | هدر مقد میں تو قیت کا ہویا                                       | P.         |
| IFF          | وساحقد يشرروا كاعوا                                              | II.        |
| (PP          | ز ۔ نے یا فشرر ( غرر کے ساتھونٹے )                               | <b>©</b> 1 |
| IPP"         | ے۔ قبصہ سے قبل منقول کی فق                                       | FI         |
| (P (V        | نسا د کی تجوی                                                    | l∡         |
| TP (*        | نچ قاسد کی مثالین<br>انتا قاسد کی مثالین                         | IA         |
| 15.0-15.4    | فٹے فا سدے آٹا ر                                                 | 1" 1" 1    |
| (P.Z.        | اول: قبلند کے ذر میرطلیت کا تعقل ہونا                            | **         |
| IFA          | مللیت کی نتقلی قیبت کے ذر میدند که متعین کر ددشمن کے ذر مید      | P (*       |
| TPA.         | وبم: المنحقال فنخ                                                | ۴۵         |
| 18 9         | شرافطفخ                                                          | PT         |
| F 41         | فنغ كالقتيارس كوب                                                | F4         |
| Ib~ →        | فطاق سدي منتخ كاطريقة                                            | FΛ         |
| lb ~ →       | حق صنع كوباطل كرنے والى يتيزي                                    | 1.4        |
|              | a.the                                                            |            |

| صفحہ             | عنوان                                                                      | فقره  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| lb~ ←            | كيلي صورت: فَنْ قاسد والسلامُيَّةُ مِينِ أَوْ لِي تَصرف                    | ۴.    |
| ib. h            | وومرى صورت: نتيج فاسدكي مين شك كئة جائے والے تصرفات                        | Pr Pr |
| la.,a.,          | سوم: ( رینے فاسد کے احکام عمل سے ) بیٹی فاسد کے بیٹی اور کن عمل افع کا تکم | FY    |
| la.,a.,          | چبارم : نظ قاسد كالصح كوتبول كرما                                          | F4    |
| Mary Lan         | ینجم جہتی کے بلاک ہوجائے پر منمان                                          | ۳A    |
| P"  "            | ششم وفيق فاسدين خيار كاثبوت                                                | ۳.    |
| م ۱۳۳۰ م         | تَقَ الفضو لي                                                              | 19-1  |
| PΩ               | تعريف                                                                      | 1     |
| B. A             | شرق تحكم                                                                   | ۲     |
| la., A           | اجمالي تقكم                                                                | P*    |
| In A             | والأكل                                                                     | ~     |
| PA               | الف _ في يس منه ولى كانتسرف                                                | Υ     |
| ∏ <sup>4</sup> F | ب فريد ارى مي مفتو في كالقرف                                               | M     |
| 109-166          | ثق الم يقبض                                                                | 10-1  |
| + ۵۱             | فبعند يح قبل ممنوع تقرف كاضابط                                             | ۲     |
| ior              | قبعند كى تحديد اوراس كالحقق                                                | +1    |
| F @1             | قبضه سي قبل صدقه بابدك فق                                                  | P     |
| 17+-109          | نَتْ مِحا قَلْهِ                                                           | r-1   |
| 169              | تعرافي                                                                     | 1     |
| PĢI              | فظ نحا فلكاتتكم                                                            | ۲     |
| 14+              | تَقْ مرا بحه                                                               |       |
|                  | ويكفئ بمرايحة                                                              |       |

| صفحه             | عنوان                                     | ففره       |
|------------------|-------------------------------------------|------------|
| 141-14+          | ق مزاند                                   | r-1        |
| 14+              | زيف ا                                     | b <u>r</u> |
| 141              | فیمز اینه کافتکم                          | y r        |
| 144              | فقر ایده                                  |            |
|                  | يكينة مسر الله و                          | e<br>e     |
| 144              | تَقَ مساومه                               |            |
|                  | يكينية ومساومه                            | ,<br>5     |
| 144              | ئة مسترسل<br>ئة مسترسل                    |            |
|                  | يكينية: استرسال                           | ,<br>;     |
| 1.415,-1.415     | ق ما اسب                                  | r~ 1       |
| 170-170          | نَقْ منابِدَ ه                            | r-1        |
| F7+-177          | ئ <b>ڭ</b> مىمى عىند                      | iom-i      |
| 177              | ار ایف                                    | 1 %        |
| 14.4             | وئی عارش نہ موتو نامی میں اسل حلت ہے      |            |
| 144              | في كاموجب                                 | ř          |
| F04-174          | ٹے سے نبی کے اسپاب<br>ٹٹے سے نبی کے اسپاب | § 10° A−1° |
| <b>≱</b> ₹1 –1₱1 | ل عقد مع جعاق اسباب                       | F PD-D     |
| MV               | مقودعليد مصفعاق مهل شرط                   | ۵          |
| 174              | ل مقد سے متعلق دومری شرط                  | £ 4        |
| [∠ +             | بسرى شرطة ماليت والايوما                  | Ē A        |
| r∠ ¥             | ئتے کی شرید فیر وخت                       | _ #        |

| صفحہ             | عنوان                                                           | فقره       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 144              | ورند د جا نوروں اور شکاری پرند وں اور کیٹر وں کی ٹرید فیر وضت   | 1197       |
| 144              | البوداهب اورگائے بچائے کے آلات کی شریع فیر وخت                  | <b>P</b> 1 |
| tΑt              | بتول وغير وكى شريع فير وضت                                      | r •        |
| 1/41             | چونقی تشرط برخر میر وخرست خود ما لک یا ال کا تائم مقام انجام دے | FI         |
| įΔPr             | النب: في مضول                                                   | PP         |
| tV <sub>be</sub> | ا بانتي وتنت                                                    | PP         |
| †AP*             | ۴۔ ہیت المال کی اراضی کوفر وخت کرنا                             | PP         |
| †AP*             | معل مساعيد وغيم وكفر وخت كرنا                                   | rr         |
| †AP″             | المرسيل اورجامه معدنيات كغر وضت كرما                            | rr         |
| tAf*             | ۵۔ ایک بارک تو طاخوری (کے نتیج کی نتی )                         | PP"        |
| tAf*             | الا فيضد مع قبل صدق اور بهيد كافر وخت كرما                      | ۳۱۳        |
| IAA              | عياتنيم سيقبل مال نميمت كفر وخت كرما                            | ra         |
| IAA              | بانچوین شرطافر وخت کرده کوی وکرنے کی قدرت ہو                    | PP         |
| rr191            | ا ازم محقد ہے متعلق اسہاب                                       | rm-Ap      |
| F1+-141          | ربا سے تعلق اسباب مانعت                                         | 44-24      |
| (4)              | الف دفق ميند                                                    | rz         |
| (44              | -178- <del>-</del>                                              | ۳۸         |
| 144              | تْ _ نَتْ مَا لَكِ                                              | rq         |
| (4)              | リナモー                                                            | ۴ م        |
| (4)              | ع-£ 1 بون                                                       | 171        |
| 1914             | وردونوں صال کے جاری مونے ہے آبل اناٹ کوفر وشت کرا               | 1" #       |
| 1                | ز من الكاني إلكان (وين كي وين سيا ارهار كي ارهار عفر وضت)       | ۵۳         |
| p +6"            | ح-جانور کے وخش کوشٹ فروخت کریا                                  | ۸۵         |
| Patr             | اول: كياسارا كوشت أيك جنس يع؟                                   | ٩۵         |

| صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فقره       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P > [*    | ودم: کوشت کوائی جنس کے جانور کے گوش فر وخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4+         |
| r-0       | سوم: 'کوشت کوخلا <b>ف جن</b> س جا نور کے پوش فیر و ضت کریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41         |
| 144       | چبارم: کوشت کونہ کھائے جانے والے جانور کے یونش فر وخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4F         |
| P+4       | ط خنگ تجور بروض تر تحجور کافر وشت کرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ab.        |
| P+A       | ي نظير المرقر حل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40         |
| 114       | كسدني اورشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YY         |
| PPP1-     | غرر سے متعلق اسپاب ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9A-Y∠      |
| FII       | الف بشكم ما در مين موجود جين کي نتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44         |
| FIT       | ب- الله الناع أعد في السيال الناع ا | 4.         |
| B. Br.    | - بدوصایات کامعتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 □        |
| P N°      | - بدوصانات سے قبل کھاں کوٹر وخت کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44         |
| P 19      | - کیا بھل کی نتی کی صحت کے لئے پورے کھل جس بد مساماح شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>∠</b> 9 |
| FFF       | - پے در ہے پیدا تو نے والے کھلوں وقیم وکی نتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۵         |
| rro       | ٹ-کن سال کے لئے نق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΔΔ         |
| FFO       | ، ـ پانی می گیملی کی نق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A9         |
| 799       | ھ يفكور سے تعادم كى نھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18         |
| FFY       | ه يخترن بيس د ود هد كى التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41         |
| P P 🚣     | ز ۔ پشت پر ہے ہوئے اون کی فق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41"        |
| FFZ       | الم رود هام محمد محمل کی فاقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91         |
| PPA       | ط الشخ شر جمهول فن كالششاء كرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| r04-rm•   | ممانعت کے وہ اسہاب جوعقد سے متعلق ٹیس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11" A-99   |
|           | توع اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| F7"Z-FF") | وہ اسباب جمن کے بیجہ میں ضرر مطلق لا زم آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1127-1-1   |
| M Mm. L   | غلام کی فتی میں ماں اور اس کے بچہ کے در میان تفریق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [*]        |
| P P" [    | ال تفریق کے تکم کے بارے میں فشیاء کے مداہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [+]        |

| صفحد              | عنوان                                                                                                                                                                                                                          | أفراه       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PPP               | حچھو نے جا نوراور اس کی مال کے درمیان تفریق کا تکم                                                                                                                                                                             | 1+14        |
| FFF               | ب شراب بنائے والے کے ہاتھ معیر (ری) کی بی                                                                                                                                                                                      | 1.4         |
| 44.4              | - مَلَ كَوْشُرِ ابِ بِمَائِے كَوْشِرِ مِن اركِ تَصْدِ كَامَا كَ كُونِكُم بِو فِي كَاشْرِ ط                                                                                                                                     | 4*1         |
| 46.4              | مشراب بنانے والے ذی کے باتھ انگور کے رس کی تھے کا تھے                                                                                                                                                                          | 1-4         |
| FFA               | - آگور کےرس کی نیٹ کا تھم اور دوس بر رسول پر ال تھم کی شمولیت                                                                                                                                                                  | 11*         |
| عم ١٣٥            | سٹر اب بنانے والے کے باتھ انگور کے رس کی نیچ کے سیجے اور باطل ہونے کا                                                                                                                                                          | 111         |
| hts. A            | - حرام مقصد والى چيز كي نتي                                                                                                                                                                                                    | I IP        |
| 174               | - حرام تصدوالی چیز کی نیچ سے مصیح اور باطل ہونے کا تھم                                                                                                                                                                         | II <b>∠</b> |
| FFA               | ت کی دور سے کی تابع میں فاقع کر فاقع کے ا                                                                                                                                                                                      | ΠA          |
| rm4               | س کاتھم                                                                                                                                                                                                                        | <b>P</b> 11 |
| P (* +            | و دوم سے کی شرید اری پر سول تول کرنا جو شریع یا                                                                                                                                                                                | IFF         |
| F (**)            | اس کاقتم                                                                                                                                                                                                                       | P   "       |
| ۴۳۵               | عرب المراجع ا<br>معامل المراجع | IFA         |
| 4.014             | ويتلتى جلب ياركمان ياسلع                                                                                                                                                                                                       | 174         |
| P (V)             | <sup>سمال</sup> ی کاشر ق تھم                                                                                                                                                                                                   | P** *       |
| PI <sup>*</sup> ∠ | تلقى كا تانونى تحكم                                                                                                                                                                                                            | [P" ]       |
| P (°∠             | زیشهری کی دیباتی مصفر وخت                                                                                                                                                                                                      | [P"  F      |
|                   | توع دوم                                                                                                                                                                                                                        |             |
| FBZ-FMA           | وواسباب جن کے نتیجہ میں وین یا خالص عماداتی مخالفت الازم آئے                                                                                                                                                                   | (° ∧= (P"P" |
| FITA              | الغب راؤان جمعه کے بیٹت ڈچ                                                                                                                                                                                                     | llen len    |
| P/Y4              | ال كاشر في تحكم                                                                                                                                                                                                                | يما يهوا    |
| P 7 4             | ال فاق كالرمت كي قيد و                                                                                                                                                                                                         | ۳۵          |
|                   | -14-                                                                                                                                                                                                                           |             |

| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المراقع المالية       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ra.     | حرمت من أن كي علاوه دوم عضو وكون مي قيال كرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b. A                  |
| ra.     | عُمَا زُمُّمَ مِولِيْ مُكَانِينَ فَى حِرْمَتِ كَا يُرَقِّ اردِينًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P <sup>™</sup> ∠      |
| r0~+0)  | ا ذان کے وفت نُٹے کے عمومی احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000-115A             |
|         | اول: جس پر جعدالازم ہے اس کی طرف سے ایسے فض کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P" A                  |
| rat     | بالتحاث كالحكم جس برجمعه لازم نبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| rat     | وهِم : اذ ان من كرجامع مسجد جا . تے ہوئے أن كا تكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p= 4                  |
| rar     | سوم بسعی کے بعد مسجد میں نیٹ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | []**                  |
| rar     | چہارم ڈزول کے بعد وجمری افران ہے کل نتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,41                  |
| rom     | چیم ہشمانعت کا جمعہ سے عا <sup>ق</sup> ل کرنے وہلی تمام چیز وں کو شامل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [1 <sup>th</sup>   th |
| rom     | عشم ڈاڈ ان میں ائتبار ابتداء کا ہے یا تھمل ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,000                |
| FOR     | ال كا تا تونى تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الما الما ا           |
| FAM     | ب-كافر كے ہاتھ مصحف كي فق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۳۱                   |
| FOO     | -ال فق مے تن امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114.4                 |
| FOO     | -ا <b>ں نئے</b> ہے مستثنی ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ir~∠                  |
| FOT     | مسلمانول كاطرف يصفحف كي في اورال كي فريد ارك كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | If"A                  |
| roz     | ممنوع نی کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117 9                 |
| FOA     | نساد، بطان اورصحت کی اصطلاحات کے درمیان لزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + ଲୀ                  |
| FOA     | اول: حنفني كرز ويك في إطل كراحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ាណ្ឌ                  |
| FQ4     | وم: فقات کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ାଳା                   |
| 101     | موم: نظ عَمر وو کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ଅଣ                    |
| KAA-KA1 | ئى موتو ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4-1                   |
| 171     | تعريف المنافقة المناف | 1                     |
| 174     | ئة مو <b>توف</b> كي شروعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲                     |
| h Abn   | ئىچىمو <b>تون</b> كى انوائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦                     |

| صفحه    | عنوان                                                              | أنشره |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| P 40"   | ئى موتون كاحكم                                                     | ۵     |
| ተተጠ     | ئىڭ مو <b>لۇن ئ</b> ىكالىر                                         | Ч     |
| 440     | توثقت کے دور ان معقود علیہ تک ہوئے والے تصرفات                     | 4     |
| 611     | اول: وولتسر فات أن كالراث التا والقدر كرونت بياري بوتاب            | 4     |
| 444     | وہم: وونصر فات جمن كافكم اجازت ملئے كے وقت كے سماتحة كد ود بوتا ہے | 4     |
| ram-r42 | ق شرط                                                              | P0-1  |
| F74     | ای کی ما بیت وشر وعیت                                              | 1     |
| PYA     | اول المذيب حنفنيا                                                  | Y     |
| F41     | وبم المذبب مالكيد                                                  | 11    |
| 140     | سوم: شبب شا فعيد                                                   | 14    |
| r44     | چپارم : شدب منابل                                                  | ۲A    |
| If AP   | ايك نظيش ووفظ                                                      | ۳۵    |
| rAm     | ثق الونسيعيد                                                       |       |
|         | و منطقة المنسيط                                                    |       |
| raa-ram | ثَقُّ الوقاء                                                       | 1+-1  |
| PAC     | تعرايف                                                             | 1     |
| FAC     | فيضي الوقاء كالتحكم                                                | ۲     |
| FAZ     | جواز کے قائلین کے مز و ک <b>ے نے الوقاء کی ش</b> ر ط               | ۲     |
| raa-ray | تَثْ الوفاء برمرتب بوئے والے اثرات                                 | 1 ∠   |
| PAT     | اول: طلیت کے لئے اس کو تقل ندکر یا                                 | 4     |
| PAZ     | ودم بنز وضت شدوييز كووائي لينے كے سلسله بي فر وضت كرنے والے كاحل   | Α     |
| FAZ     | سوم: فض الوقاء من متعالدين عن المسيح كى ايك كى موت كا الر          | 9     |
| PAA     | جِهَارُم وَفَيْ الوفاء شل متعالد ين كالنسّان                       | •     |

| صفحہ    | عنوان                                                       | فقره  |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ran-ran | مي⊄ان ئي يد                                                 | 117-1 |
| PAA     | تعريف                                                       | 1     |
| r 9 •   | متعاقد الناظة منفقتان في صفقة منتي وشرط                     | ۳     |
| 191     | بيحتين فيابيعه كاعكم                                        | ۳     |
| r qr    | اں متلہ میں مالکیہ کے غرب کی تو طب                          | 4     |
| m+0-r9A | <b>-</b> ≥-                                                 | 111   |
| F9A     | تعريف                                                       | 1     |
| P 99    | متعاقبه التا ظاه مقدراور مبد                                | ۳     |
| r 9 9   | بيعت كاشر تي تحكم                                           | ۵     |
| P* + +  | بیعت کی مشر وعیت کے والائل                                  | ۲     |
| P* + P  | نی کریم ملک ہے صحابی بیعت اور دھرے ان سے بیعت کے درمیان فرق | Λ     |
| P* +P*  | کیا بیعت عقد ہے اور آول کرنے پر مو <b>تو نہ</b> ہے          | 9     |
| P* +P*  | امامت کے انعقاد میں بیعت کا اثر                             | 1+    |
| P" + "  | جن لوكول كى بيعت سے امامت كا انعقاد موتا ہے ان كى تعداد     | 11    |
| P* + ** | طريقة بيعت                                                  | î     |
| ۳۰۵     | بيعت كونوز با                                               | 19-   |
| r+0     | **************************************                      |       |
|         | ويكنئ بمعابر                                                |       |
| r-0     | 25                                                          |       |
|         | ويكجفئة شهادات وإثبات                                       |       |
| hhh+d   | تر الجم <sup>ف</sup> قتهاء                                  |       |

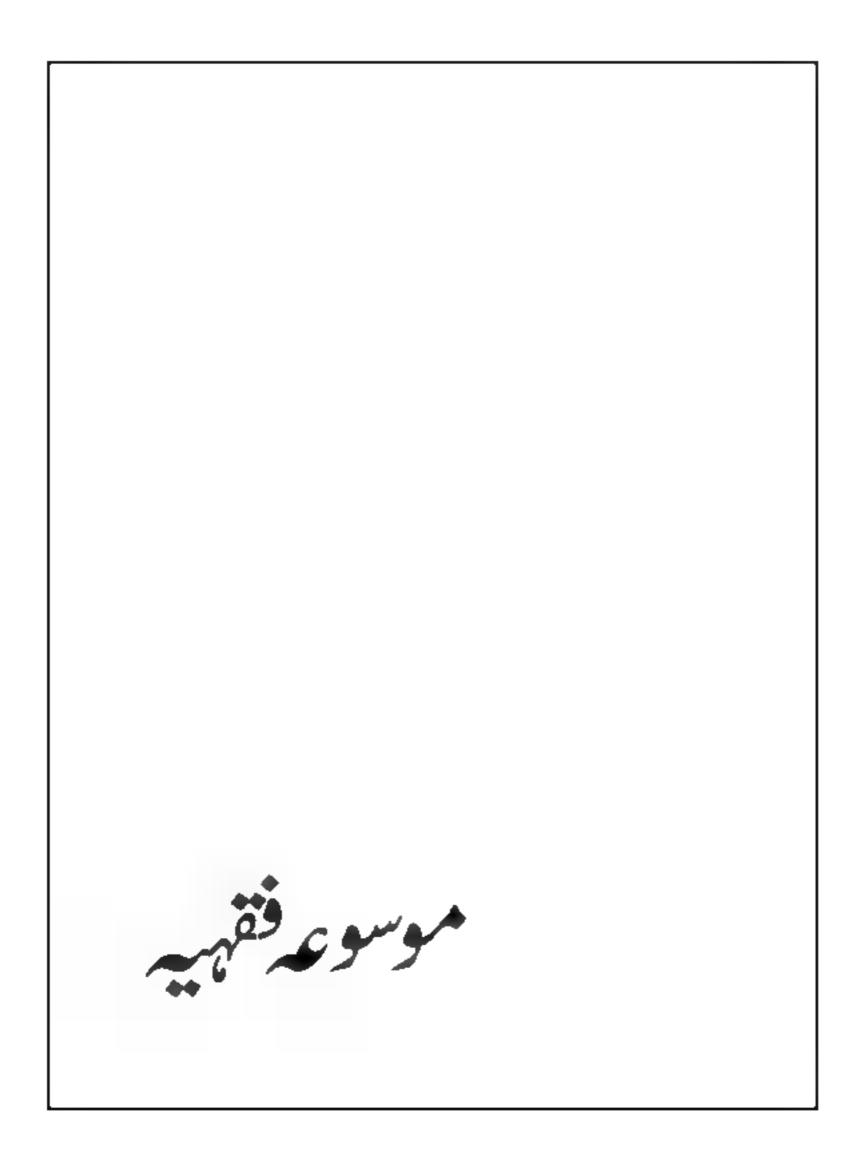

من قلان أولقلان".

حقیہ نے تی بعن اہم کی تعریف کی کیافوی تعریف کے مطابات کی ہے مطابات کی ہے اور اپنی ایس اسلامی کی قید لگائی ہے الیمن ایس اسلامی کی ہید لگائی ہے الیمن ایس اسلامی کی تعدالگائی ہے الیمن ایس اسلامی کے درجہ دیام نے کہا تا لائہ بھی '' تر اپنی ' ضروری ہے ، اس لئے کہ '' باع خواجہ نوبہ '' کا مفہوم بھی تو ہے کہ اس نے باہمی رضا مندی کے درجہ جا والد کیا ہے ، اور بلاتر اپنی کوئی جا والد کیا ہے ، اور بلاتر اپنی کوئی وہمری چیز وینا ، الل الفت اس کو "باعد بنیس کئے (ایک اور حفیہ بی وجمری چیز وینا ، الل الفت اس کو "باعد بنیس کئے (ایک اور حفیہ بیل عصاحب '' الدرد'' نے '' تر اپنی '' کے بچائے لفظ '' اکتباب' کی قید کیا ہے مادران کا مقصد بہد کا بہد سے مقابلہ وہ باولہ سے احتر از کیا ہے ، اور اس بی بال کا مال سے تباولہ ہوتا ہے الیمن '' تحر ک' کے خور رہر ہوتا ہے الیمن '' تحر ک' کے خوش سے نیمن ('''کر ک' کے خور رہر ہوتا ہے ، لیمن ک آکہا ہے'' کی خوش سے نیمن ('''کر

- (١) المعيارة المترب، المان مادة" للم"، فيملاب ٢٢٢٧٠.
  - (r) څ**اشر**يفرهه می
  - (۳) الدورم حافر و۱۳۲/ سار
- (۳) ہےاں'' ٹولب کے ہیر"ے مرادکی کوالی متصدے ہیر کیا ہے کہ وہوب لہ اس کے ہیر کا موش اس کودے۔
  - (۵) أطاب ١/٥٥٥ م

برج

#### تعريف:

"بات" محل برات خود دومفولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے،
پنانچ کہا جاتا ہے: "بعت فلاتا السلعة" (يفنى بن نے فال کو
سامان بيچا)، اوران بن سے ايک مفول پراکفا كثرت سے ہے، كبا
جاتا ہے: "بعت المداد"، اور كي كي على كير كے لئے فل كے ساتھ كوئى حرف مثلاً ("من) يا (لام) كا اضافہ كر كے باجاتا ہے: "بعت

شا فعیہ نے اس کی تعریف میر کی ہے کا مصوص طریقہ پر مال کو مال کے مقابلہ میں ویتائی ہے۔

قلیونی نے اس کی ایک اور تعربیف ذکری ہے، اور اس کو اولی کہا ہے، وو یہ ہے: "عقد معاوضة مائیة تقید ملک عین آومنفعة علی التابید لا علی وجه القوبة" (یشی ایے الی معاوضد کا عقد ہے جس سے نیمی یا منفعت کی طبیت امری طور پر ماصل ہو اتر بت کے طور پر نیمی )۔ پھر قلیونی نے کہا: "معاوضة" کی قید سے نکام و نیم و نگل کیا. "مائیة" کی قید سے نکام و نیم و نگل کیا. "مائیة" کی قید سے نکام و نیم و نگل کیا. "مائیة" کی قید سے نکام و نیم و نگل کیا. "مائیة" کی قید سے نکام و نیم و نگل کیا، "تابید" کی قید سے نکام و نیم و نگل کیا، "تابید" کی قید سے نکام و نیم و نگل کیا، "تابید" کی قید سے اجازہ انگل کیا، "تابید" کی قید سے اجازہ انگل کیا، اور "غیر و جه القربة" کی قید سے نزم خی قید سے کہ گذرگاہ کا حق اور اس خیر و جہ القربة" کی قید سے نزم خیر ایم اور اس خیر و جہ القربة" کی قید سے نزم خیر ایم اس میں و اجازہ کی کا درگاہ کا حق اور اس خیر و جم القربة" کی تیم و اجازہ کی کا درگاہ کا حق اور اس میں و اجازہ کی کا درگاہ کا حق ایم در سے دور سے حقوق کی کا تعربیف میں واجل رہے (ا)۔

ربائج بمعنى الحص، اورود نج مطلق ب، تو اس كا ذكر حني والكيد في كيت بين "عقد والكيد في كيت بين "عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة دومكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه "(")

( مینی ایسا عقد معاوضہ جومنا نع اور حصول لذہ کے ملاوہ کے لئے ہوں آئیس میں غلبہ کے جذبہ ہے ہوں اس کے عوضی میں سے ایک سونا یا جاندی شہور اور غیر نہیں اس میں میں ہو )۔

و ومكارمة كى قيد عن السرك في دياجان والا به لكل آيا،
"مكارسة" كا منى مغالبه ب، "أحد عوضيه غير ذهب ولا العنه" كى قيد عالى السرف" اورا مراظله" (سون كوسون عا المرف المرائل المرف كالمون كالمرف ك

گارٹا نعید نے ویکھا کہ تھ کی تعریف سے بسا اوقات اسرف تھ مراوہوتی ہے، اس اختبار سے کہ وہ مقد کی ایک شق ہے، اتو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مخصوص طور پرعوش کے ذراید مالک مثال ہے، اورای وجہ سے انہوں نے الشراف کی تعریف ہے در اید مالک مثال ہے، اورای وجہ سے انہوں نے الشراف کی تعریف ہیں ہے کہ وہ مخصوص طور پرعوش کے ذر ہے تملک (مالک جنا) ہے۔

جیما کہ حطاب نے ایک اور تعریف (جوزج سیح و فاسد کو اللہ ہے) ان الفاظ میں ذکر کی ہے الدفع عوض فی معوض " (۴) الین معوض فی معوض " (۴) (مین معوض کا عوض و بنا) ، کیونکہ الل تعریف والے کا خیال ہے کہ نیج فاسد طلبت کو تعلق نہیں کرتی ، بلکہ صرف طلبت کے مہر کو تعلق کرتی ہے ، پھر حطاب نے اثنا رہ کیا ہے کہ حرب والے کسی بیخ کو تھے کہ محض الل کے تعیم بلکہ اللہ معرف اللہ ہے تعمد کا طاب عالمی تعمد کا طاب کے اللہ اللہ کا خاط ہوجاتی ہے ، کوکہ اسالی تعمم جالیت معرف کا نظم حقائی شرعید کا مقصود اللہ تعیم کا علم حقائی شرعید کا مقصود اللہ تعیم کا علم حاصل کریا ہے ۔ کوکہ اسالی تعلم حاصل کریا ہے ۔ کوکہ اسالی تعلم حقائی شرعید کا مقصود اللہ تعیم کا علم حاصل کریا ہی ہے ۔

<sup>(</sup>١) شرح الروش جرح، القليد في ٢٠١٥ ا

 <sup>(1)</sup> أمغنى والشرح الكبير سهر ٢٠، كشاف القتاع سهر٢ ١٦٠

<sup>(</sup>٣) غير العين فيه الكريدكا متحديث كرفيريك ملم على محت في الكر " وَمَدْ عَلَى وَاجْبِ وَمَا يَهِ وَرِيهَ اللهِ مَعْلَى " مِعْرَ الاحتايا فِلْ عَرَف مِ وَالْمَا اللهِ وَمَا ال كاداً من الحال بور

<sup>(</sup>۱) الحطاب ۱۲۵۳ المبحر تر حافظه ۲۲ س

<sup>(</sup>r) الطاب ١٣٣٧/سات

متعلقه الفاظ:

الف-بهداوروصيت:

٢ - ببيد: زندگي ڪروران باڙ گوش ما لک بنايا ہے۔

ومیت: موت کے بعد بلاگوش ما لک بنانا ہے 🗀

بدو ولوں تع ہے اس ٹا ظ ہے الگ بیں کہ نبی میں تسلیک عوض کے ذر مید ہوتی ہے۔

ب-اجاره:

ما = اجارہ بمعلوم معاوضہ کے بر لےمعلوم منفعت کا حقد ہے۔ -

کہذ ااجارہ میں مدت یا عمل کی تحدید ہوتی ہے جبکہ نتے میں ایسا نہیں ہوتا ۔

ج - صلح:

مم مسلح: ابیا عقد ہے جوزائ اور خصومت کے تم کرنے کا متقاضی ہو۔

ابن عرفیہ نے سلح کی تعربیف سیر کی ہے: "انتقال عن حق او دعوی بعوض قرفع نواع او خوف و قوعه" (ایمنی تراث یا اندیشہزا ان کو دور کرنے کے لئے عوض کے کرکسی حق یا دعوی سے تبنا )۔

اگرمصالحت وض مے لینے پر بیزو سلح معاوضہ ہے، اس کوفاتها ،

(۱) البدائع امر ۳۳۳، جوابر الأكليل عمر ۱۱۱ ينظيم لي سمراه المثنى أحماج عامراه\_

(۲) الرياس ۱۸۱۵ اداشرح المنظر سره طبع دارالها دف جواير لوكليل مر ۱۸۸۰ منق الحياج مر ۱۸۳ منق الحياج ۱۸۳ منتق الحياج ۱۸۳ منتقل الحياج ۱۸۳ منتق الحياج ۱۸۳ منتقل الحياج ۱۸۳ منتقل الحياج ۱۸۳ منتقل الحياج ۱۸۳ منتقل ۱۸۳ من

نَيْ قَرْ اردية ين ينس شن شن الطائف كالانتهار بوكا ..

نغتباء کتے ہیں جس ٹی پر دعوی ہے اس کو جھوڑ کر دوہری جیز لینے پرسل کرماء کی ہوئی چیز کے عوض اس ٹی کی ڈاٹ کی تھ کرما ہے بشرطیکہ کی ہوئی چیز ڈاٹ ہو، لہذا اس میں تھ کی شرانط ضروری ہوگئی۔

اور اگر کی ہوئی چیز منافع ہوتو بید معاملہ اجارہ ہے۔ لیمن اگر اس دوری کی گئی ہی سے پکھ حصد کو لینے اور یاتی کو چھوڑ نے پر سلح ہوتو میہ بہدہے۔ البند اسلح بعض صورتوں میں نتی مانی جائے گی (1)۔

بيني.

مثا فیمیہ و منابلہ کے مزاد کیک تشیم : بعض حسوں کومیتاز اور الگ کرنا ہے (۲)۔

بعض غنہا منے تشیم کو تھ تر اروپا ہے۔ این قد امر کہتے ہیں:

المعنی عنہا منے تشیم کو تھ تر اروپا ہے۔ این قد امر کہتے ہیں:

ایک کو الگ کرنا ، اور دوحسول میں سے ہر ایک کو

ورمر سے سے ممتاز کرنا ہے، اور یہ تھ تھیں ہے، امام شافعی کے دو

اقر ل میں سے ایک قول یمی ہے، ان کا دومر اول یہ ہے کہ بیڑھ ہے،

- (۱) الاصلام والروا الليل ۱۲ ماه ۱۰ المثنى الحتاج ۱۸ ما الشرح نشمى لا دادات ۲۲ ما ۱۳
- (٣) المحراراتي مرعادات تا الجليل سروداد نهاية الحتاج مرود و المتنبي الورادات سره ٥٠٠٠ المتنبي

اور يكن ابوعبدالله ان بطر معقول ب، ال كنظ بون كى وجديد ب كروه ايك حصد شن اپني طليت كودومر عصد من اين سائتى كى طليت كودومر عصد من اين سائتى كى طليت سائتى كى طليت سے ب

بعض مالكيدى بهى بهى رائے ہے ، ائن عبدالبر في كباة تسيم في كل الكيك تم به أن الكيد كر بھى بهى رائے ہے ، ائن عبدالبر في كباة تسيم في كل الكيك تم به أن المدون على امام ما لك كا بهى قول ذكور ہے۔

اگر تشيم على روجو (اور روكي تشيم بيد ہے كہ حصول كو مساوى كر نے كے لئے ال على اجنبى مال ہے مدولى في جو) تو بيتا فعيد وحنا بلد كر ويك تا ہے ۔

منفیہ کے نزویک فوات الامثال کی تشیم بیس تمیر حقوق (حقوق کی نظا ندی ) کامفہوم غانب رکھاجاتا ہے، اور فوات القیم کی تشیم بیس کا علیہ معنی غانب رکھاجاتا ہے (۱)۔

# شرعى تقيم:

۲ - باتفاق فقنها وفق جواز کے طور پرمشر وٹ ہے، اس کے جواز کی ولیل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، ایمائ اور قیاس ہیں۔

- (۱) المغنى ام ۱۱۱۳ ۱۱۰ المري ب حرصه الكافى لا بن عبدالبر حراسه مراكبه من گل انجليل حر ۱۳۲ مالفواكر الدوائى حرصه البدائع عرصاب
  - してとなるがんか (1)

ے الآلا اُنَّ اُلُوا اُمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنَّ الْكُونَ الْمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنَّ الْكُونَ الْمَالِدِ الْمَالِدِ الْمَالِدِ الْمَالِدِ الْمَالِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قیاس: حکمت نیچ کے جواز کی متفاضی ہے، اس لئے ک وہمرے کی چیز سے انسان کی شرورت وابستا ہوئی ہے، اور مباول کی شام عام طور پر موض وے کری ہوئی ہے، لہذ انتی کو جائز الر ارد ہے میں متصد و فرض تک رسانی اور حاجت روانی ہے (<sup>(m)</sup>۔

اوراتما بَأَنِيَّ كَيرواز رِمنعقد بوركابٍ-

نے کا اسلی تھم بی ہے ، البت ال پر پھھ اور ادکام بھی آ ۔ تے ہیں ،

البت نے ممنوع ہوجاتی ہے اگر نے ہیں الیک کوئی چیز ہو جو آئس کے ور مجھے منوع ہو جو آئس کے ور مجھے منوع ہو جو آئس کے ور مجھے منوع وطلبہ ہیں ، اور جس طرح میائی کیا حرام ہے ، ای طرح میائی منعقد نہیں ہوتی ، ایک طرح میائی منعقد نہیں ہوتی ، ایک طرح میائی منعقد نہیں ہوتی ، ایک طرح میائی منعقد نہیں معروف ، ایک والس یا فاسد ہوتی ہے (جیسا کہ جمہور اور حفظ کے مالین معروف اختا ہے ۔ اور ای طرف سے لوٹا نا واجب معروف اختا ہے ۔ اور ایس میں دوتو ل طرف سے لوٹا نا واجب

- \_P40 Line (1)
- (٣) أمنى والشرح الكبير ٣/٣، كثاف التناع ٣/٨ ١٥ المقدمات لا بن رشد
   (البيد )٣/٣ ١٣، فق القديم ٥/٣ عد

ہوتا ہے، ال میں پڑھ تنصیل ہے جس کے لئے اصطاع "نے منہی عنہ"، نیز علا صدہ علا حدہ ممنوع کے کی تشمیس، اور اصطاع ح "نے باطل" اور "نے فاسد" ویکھی جائے۔

مجھی تھم کراہت کا ہوتا ہے اور وہ اس صورت میں ہے جب اس میں ممالعت فیر ایخی ہو مالیں تھے کو فیخ کریا واجب نہیں ہوتا۔ مالکید میں سے حطاب نے اس کی مثل میں ورندوں کی فیچ کو کھا ہے۔ اس کی مثل میں ورندوں کی فیچ کو کھا ہے۔ اس کی مثل میں ورندوں کی فیچ کو کھا ہے جبکہ ان کی کھا ہوں کے واسطے تیج شہوتی ہو<sup>(0)</sup>۔

تنبھی تھ روجوب کا تھم آتا ہے، مثلاً وو شخص جو کھا الا جیا خرید نے کے لئے اضطراری حالت میں پہنی چکا ہے تاکہ جان بچا تکے۔

سمجی تع مستحب ہوتی ہے اسٹالی نے وہم سے بہتم کھالی کہ وہ اس کوکوئی سامان افر وخت کرے اور اس کے فر وخت کرنے بیں اس کا ضرر نہ ہوتو اسے قبول کر ابھا مستحب ہے وہ اس لئے کہ نیم ضرر رسال چیز میں تم کھانے والے کی تتم کو بورا کر امامستحب ہے۔

الس کے مشر وعیت کی تحصت ظاہر ہے وار وو بندوں برمبر ہائی کسار اور ان کرانا وار ان کے معاش کے تعمول کے لئے تعاون کرا ہے (اور اور بندوں کے معاش کے تعمول کے لئے تعاون کرا ہے (اور اور بندوں کے اس کے انہ تعاون کرا ہے (اور اور بندوں کرا ہے ۔

# نَيْعُ كَاتَسِم:

۸ - مختلف اختبارات سے نئے کی مختلف سیسیس ہیں جن میں انہم ترین تھے کے اختبار سے تشہم جمن کے اختبار سے تشہم بھنی اس کی مقدار مقرر کرنے کے طریقہ کے فحاظ سے اور اس کی اوائیگی کی کیفیت کی دیثیت سے ، اور تھم شرق خواد تھکی ہویا وضی (یعنی انز) کے اختبار

\_\_\_

- (۱) مايتيران-
- (٢) ماهية العدوي ١٣٥/١٤ يكان الإسلام للخاوي الحقى راك عب

# اول: من كالشبار المان كالقسيم:

ی میں مبادل کے موضوع کے اختبار سے تع کی جاراتشمیں ان

# ئة مطلق:

9 - نے مطاق یہ عین کا ویں ہے جا والہ ہے ، اور پیشہورترین تم ہے ، اور ایشہورترین تم ہے ، اور این فول میں فسان کوموقع ملتا ہے کہ اپنے نقو و کے کوش اپنی ضرورے کی برخن کا جا والہ کرے ، فع کا ففظ اگر مطاق بولا جائے تو یہی فتم مر او ہوتی ہے ، اور وہری قسموں کی ظرح اس میں قیدؤ کر کرنے کی ضرورے نیس ہوتی ۔

# تَقْ سَلَّم:

۱۰ - بیروین کامین سے تاول کرما یانقدشن کے ذر میداد صار سامان کو فر وقت کرما ہے۔
 فروخت کرما ہے (۱) ۔ اس کی تفصیل اصطلاح "سلم" میں ہے۔

#### ئة سرف:

۱۱ - بیراثمان کا تا وار کرنا ہے، اس کی تنصیل اصطالات "سرف"
 بس ہے۔

مالکیہ" صرف" کوال صورت کے ساتھ خاص کرتے ہیں جبکہ نفتہ کا تباولہ مخالف نفتہ سے ہو، اور یہ" شار" کے ذریعیہ ہوتا ہے، اور اگر ای توعیت کے نفتہ کے ذریعیہ ہوتو اس کو" مراطلہ " کہتے ہیں جو وزن کے ذریعیہ ہوتا ہے (۱)۔

- (۱) آگِلہ:رنی(۱۳۳)ر
- انطاب ۱/۲۳۲۲ الدس آن ۱۳۳۳

#### ئع مقايضه:

۱۲ - بیریس کا تین سے تباول کرنا ہے، اس کی تنصیل' مقاید' میں ہے۔

دوم: ثمن کی تحدید کے طریقہ کے اشہار سے نُق کی تقسیم: مثمن کی تحدید کے طریقہ کے انتہارے نیٹی کی جارتیمیں ہیں:

#### تي مساومه:

علا - نظ مساومہ: ایک نظ جس میں یا گئا اپ رأس المال کو ظاہر نہیں کرتا۔

#### نَيْ مزايده:

۱۳ - تخ مزایده بید یک بائی ابنا سامان باز ارجی بیش کرے، قریدارای بیل ایک دومرے پر اضافیکریں، اور سب سے زیاد وشن وینے والے کے باتھ سامان اگر وضت کردیا جائے (۱)

#### بيوع أمانت:

10 - وو دیول جن بین شن کی تخدید را سی المال کے مثل یا اس سے زائد بیا اس سے کر آر میں المال کے مثل یا اس سے زائد بیا اس سے کم کے قرر میر کی جاتی ہے ، ان کو دیول امانت اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان بیس بائع کو را سی المال کی خبر و بینے بیس ایس سمجھا جاتا ہے ، اور اس کی خبر فشمین ہیں :

(۱) این کے بالنفانل "شراء بالمناقش" ہے پیٹی بیرکرشتر کی میمی اورماف کے حال سامان کی فریداری کی پیٹر کش کرے اورفر وقت کرنے والے کم اذکم ایک تیمت می فرونت کرنے والے کم اذکم تیمت می فرونت کرنے میں مقابلہ کریں، اورکم اذکم تیمت می داشی ہوئے والے کی تیمت میں کرنے تیم بھر جائے جنو کے باوجو ذکیل کتب فقہ میں اس کا ذکر تیمن ملاء ماہم مقابل کی دھا میت کے ساتھ اس پر بھی "مزایدہ" کے احکام جاری مول کے۔

الف - نافی مرابحہ ایک نافی جس شرکتن رائس المال پر اضافہ کے ساتھ مقرر کیا جائے ، اس کی تنصیل "مر ابحہ" میں ہے ۔ ب - نافی تولید ایک نافی جس میں بز ات خود رائس المال کو بغیر نفع اور تقصان کے شمن مقرر کر دیا جائے ۔ و کیجئے : اسطال کے " تولید" ۔

ت - تق وضيعه ما مطيطه ما تقيصه : اليس تق جس ميس ثمن رأس المال الم

اَّرِیْ کے ایک جزا کی نئے ہوتو اس کوئٹے اشر اک کہتے ہیں، اور بید سابقہ تعمول سے الگ میں ہے (۱)۔ اس کی تعمیل صطایات "اشراک" میر" تولیا میں دیمھی جائے۔

سوم بشمن (قیمت) کی کیفیت کے انتہار سے نیٹ کی تقسیم: ۱۷- ال انتہار ہے تی کی اتسام یہ بیں:

الف و فوری قیست: جس بی قیست ادهار کرئے کا شرط نیس بوقی اس کونے نفته یا فوری، اجب الا دائین کے ذر معین کہتے ہیں۔

ب۔ اوصار قیت: جس بیں قیت اوھار کرنے کی شرط ہو۔ ال نوٹ بِتفسیلی بیام شن کے مباحث بیل آئے گا۔

ٹ ۔ قیت کاعوش ادھار ہو: اور بیانی سلم ہے، جس کی طرف اشارہ کیاجا چکا ہے۔

و۔ ووٹول موش اوصار موں: لیعنی و بین کے بدلہ و بین کی تھے، اور یہ فی الجملہ ممنوت ہے۔ اس کی تنصیل اصطالاح" و بین انہ اور" تھے منہی عنہ "میں ہے (۲)۔

<sup>(1) ((</sup>K) (1) 15 / 16/2 6/4 6/2 (1)

<sup>(</sup>r) گاهر درده در

ائن رشد الحفيد في تباول من سطح طريقي بمن كى تحديد كى كيفيت من رشد الحفيد في الورجي اور قيمت من سے مراكب من الله على افتر و ادحار كے لماظ سے تابع كى فرتقسيمات ذكر كى جي جو سابقد القسيمات دكر كى جي جو سابقد القسيمات سے الگ نيس (1)۔

ان کے ملاوہ مینی کی موجودگی اور عدم موجودگی کے انتہار ہے، مینی کی رؤیت اور عدم رؤیت کے انتہار ہے، اور مقد کو قطعی شمل دینے اور اس میں افتیارہ یے کے انتہار سے مجھ اور فروی تقسیمات میں (۲)

کی اور رو سی بین میخصوس مام بین، ان کے بارے میں ممالعت وارد ہے، مثلاً نی بیخش، نی منابذہ و فیرو، ان کو ان کی اصطلاحات میں دیکھا جائے۔

عنها كواصطلاح " بي مهمي عنه " بي و يكها جائے \_

نظی کی پھے اور انوائ ہیں جن کے ام رکھنے ہیں ان حالات کی رعامت ہے۔ اور تھے ہیں ان حالات کی رعامت ہے ہوئے ہیں اور انداز رعامت ہے جو عقد کے ساتھ پائے جائے ہیں، اور تھم ہیں اثر انداز ہیں، مشلاً کردیا بازل کی نظے ، نظے تلجہ ، نظم انفعالی ، اور نئج وقا ، اور ان کی

بھی این این اسطال حامت ہیں۔

اق طرح التصناع يوث كي فبرست يس داخل ميه حالا تكدال من اختااف مي كه و تا مي اجاره، ال كي تنصيل ال كي اي اسطاع من رئيسي جائي -

ان بیوں پر فقہاء نے تھ مطلق سے الگ مستقل بحث کی ہے، تا ہم وہ زیج مطلق کے بعد آتی ہے۔

ای وجہ ہے ان کوالیوں '' کہا گیا ہے، کیوں کہ مطلق تاتا کے تحت آتی ہیں بین ووال تاتا مطلق' میں واللے ٹیس وجیہا کہ گذرا۔

### أن كاركان وشرانط:

۱۸ - نجے و نیم و محقو و کے ارکان کی تحدید کے بارے ش فقہا و کامشہور اختاا ف ہے کہ میریحش سیف (ایجاب و قبول) ہے یا سیف ، عاقدین (باک وشتری) اور معقود علی کا مجموعہ یا محل مقد (مہنے اور شن) ہے۔

بہرور ( مالکایہ ، نٹا فعیہ اور منابلہ ) کی رائے ہے کہ بیسب تھ کے ارکان ہیں ، ال لئے کہ جمہور کے نز دیک رکن وہ ہے جس پر کسی چنز کا وجود ، اور مقایا ال کا تصور موتو ف ہور تھو او دو ال کی حقیقت کا جز ہویا ند ہو، اور نٹے کا وجود عاقد بین اور معقود علیہ پر موتو ف ہوتا ہے ، کو کے عاقد بین اور معقود علیہ ال کی حقیقت کا جز نہیں ہیں ( ا )۔

حقنے کی رائے ہے کہ فق وغیر وعقد کا رکن سرف مین ہے ، رہے عاقد بن اور کل تو ہے ان چیز ول میں سے بیل جو مین کے وجود سے الازم آ نے بیل، ارکان میں سے نیس بیل، ال لئے کہ مین کے علاوہ کوئی چیز فق کی حقیقت کا بڑز وہیں ہے ، کو کہ فق کا وجود ال پر موقو ف بور(۲)۔

<sup>(</sup>۱) برایه انگهر ۲۲ ۱۹۸۰

\_PP1/M \_ Bd (P)

<sup>(</sup>۱) المشرح أمغير سرس طبع أخلى، منئى الجناع عرد، عد، شرح منتى لإ راوات سر ۱۳۰۰

\_1"/") INSQLT\"

بعض معاصر فقباء کے بہاں متحسن میہ کے صیف عالّدین، اور محل کے مجموعہ کا نام "مقومات عقد" رکھا جائے، اس لئے کہ بالا تفاق ان کے بغیر عقد کا قیام نیس ہوتا (۱)۔

19 - صیف ، عاقدین اور محل مر ایک کے لئے بچوشر افط بیں جن کے بغیر ان میں اور اپنے وجود یا نقد ان کی بغیر ان میں ہے کئی کاشری وجود تفقیق بیس اور اپنے وجود یا نقد ان کی تاثیر کے لواظ ہے بیشر الطافخاف بیں -

ان میں ہے بعض العقاد کی شرافط ہیں، ان میں سی بھی ایک شرط کے نقد ان میعقد ماطل ہوجاتا ہے۔

ان میں سے بچوجت کی شرائط ہیں، اوران میں سے سی شرط کے نقد ان پر مقد کا باطل بولا یا اسد ہولا مرتب ہوتا ہے، جیسا ک حقیہ اور جمہور کے مامین اختال ف ہے۔

ال بل سے بھی الطائفاذ ہیں، اور ان بل سے کسی کے قد ان رائع کاموقوف بوما مرتب ہوتا ہے۔

ان میں سے پہرشر انطائر ہم ہیں، اور ان کے کلی یا جزئی طور پر انقد ان کے نتیجہ میں مقد فیر او زم ہوجا تا ہے۔

شرانط کی پیشیم منفیا کے نمرہب سےموافق ہے۔

ان میں سے بعض میں فیر حفیہ کا اختااف ہے جس کا بیان آئےگا۔

# صيفهاوراس كي شرا لطه

۲۰ - صیغہ (جیما کہ حطا**ب** نے صراحت کی ہے)<sup>(۲)</sup> ایجاب وقول ہے۔

ایجاب و آول کی صلاحیت ہر ایسا تول رکھنا ہے جس سے

(r) الأطاب MATTL

رضامتدی مطوم بورشا ایک کاتول: میں نے تم کونی دیا میاتم کورے دیا میا است میں تم کوما لک بنادیا ، اورشتر ی کاقول: میں نے شرید لیایا میں مالک بن گیا میاش نے سودا کر لیا میاش نے قبول کر لیا و فیمر د۔

لیجاب جمہور کے نز دیک وہ ہے جو باک کی طرف ہے رضامندی کو بتانے کے لئے صادر ہو، اور قبول وہ ہے جومشتری کی طرف سے رضامندی کو بتائے کے لئے صادر ہو۔

حفیہ نے کہا: ایجاب کا اطلاق اس کلام پر ہوتا ہے جو عاقد ین میں سے کس ایک کی طرف سے پہلے صادر ہو، خواد و دیا تھ ہویا مشتری، میرای طرح قبول وہ ہے جو اس کے بعد صادر ہو(ا)۔ تفسیل کے لئے دیکھئے:" ایجاب"اور" قبول" کی اصطلاح۔

مالکید، ثافعیداور حنابلہ نے سر است کی ہے کہ شتری کے لفظ کا باک کے لفظ کا باک کے لفظ کا باک کے مقدم حاصل باک کے مقدم حاصل موجاتا ہے (۲)۔

نج بیں مین کی تر الط ، نج کے علاوہ وہم سے الی محقود میں مین کی تر الط ، نج کے علاوہ وہم سے کہ صیف مانسی کا ہو یا ایسا ، وہو ہو ہے کہ مینی مانسی کا ہو یا ایسا ، وہوٹوری طور پر حقد کے پائے جانے کا متقاضی ہو، جیسا کرآئے گا، ایسا ، وہوٹوری طور پر حقد کے پائے جانے کا متقاضی ہو، جیسا کرآئے گا، اور ایجاب و قبول میں اختال ف ہو اور ایجاب وقبول میں اختال ف ہو او نے منعقد ند ہوگی ۔

حقیہ نے سر اصل کی ہے کہ ایسا آبول جو ایجاب کے خلاف ہوہ وونیا ایجاب مانا جائے گا۔

عیف کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ مجلس ایک ہو، اور اتحاد مجلس، مجلس کے متقر قات کوئم کر دیتی ہے، لبند الگر ایجاب قبول سے مؤخر مویا قبول ایجاب سے مؤخر ہونو ان میں سے جومقدم ہوگا وہ سجے ہے،

<sup>(</sup>۱) الْجِلْمِ (۱۰۱)، (۱۰۲)، الإنْمَرَارِ ۱۲ مَرَ

<sup>(</sup>٣) مَحُ الْجِلِل ١٩٧٣، جواير الوَّكْيل ١٧٦، قليوني ١٥٣/١، شرح مُتى الو دادات ١٨٠٣، شرح مُتى

اور لغو نہ ہوگا جب تک عاقد ین مجلس میں عوب اور کسی ایک بین میں مشغول نہ ہوئے ہوں جواس کو کر فاقطع کروے۔

> ایک شرط بیه به کو ایجاب یا قبول می مذاق ندیو به سر صحیح

ایجاب کے سیح باتی رہنے کی شرط میہ ہے کہ ایجاب کرنے والا رجو بائد کرے، قبول ہے قبل اس کی موجہ ند ہوئی ہو، اور معقود علیہ بلاک شہوا ہو۔

ایک شرط بیا ہے کہ قبول سے قبل معقود علیہ میں کوئی ایسا تغیر فیٹ شاآیا ہوجس سے اس کانام می برل جائے ، مثال معیر (رس) کاسر ک میں برل جانا۔ اس کی تفعیل اصطاباح " عقد" اور اصطاباح" میدف"

فیل بی صیف نی ہے متعلق کچھ فاص اور اہم تطبیقات و کر کی جاری ہیں، حالا تک عموی عقود ہیں میند کی شر انط کی طرف امثارہ آچکا ہے۔

ا ۲ - ال بین کوئی اختاراف نیم یے کر ایجاب و آبول ماضی کے میرف سے بعد میران اللہ مضارت بواور اللہ سے بعد مشارت بواور اللہ سے مرادک کے لفظی آرید کے سبب حال بورمشال المبارت کو حال کے معنی میں وقت کی رہا بول )، یاتر ید حالیہ بورمشال مضارت کو حال کے معنی میں استعمال کا عرف رائے ہو۔

نظ منعقدند ہوگی اگر ایجاب یا آبول صیفۂ استفیام کے ذر میر ہو، مثالاً النہ بیعنی "؟ کیاتم جھے فر وضت کرو ھے؟ یا مضارت کے صیف سے ہواور ال سے مراد استقبال ہو، مثالاً سابیعک "یا" ابیعک غدا"۔

رہا صیفیہ امر مثلاً" بعنی" (جھے سے فروخت کرو)، اگر وجر ا شخص جواب میں کے: بعث ک، نؤید دسر الفظ ایجاب ہوگا، اور اول (نچ کا تھم وینے والے) کی طرف سے قبول کی ضرورت ہوگی، یہ

حنیہ کے نز دیک ہے، اور کی حنابلہ کے یہاں ایک روایت ہے، اور شافعیہ کے یہاں ' ظہر'' کے بالقائل ہے <sup>(1)</sup>۔

جَبِد مالکید کا مُرب، شافید کے یہاں '' اظهر'' اور حنابلہ کے یہاں ایک روایت میں ہے اور ہائی مشتری کے قول: "بعنی" اور ہائی کے اور ہائی کے آول: "بعنی" میں کا تھے مشتری کے قول: "بعنی " اور ہائی کے آول کے اس ہے رضا مندی معلوم ہوتی ہے ، اور اول کی طرف سے قول کی حاجت نہیں رضا مندی معلوم ہوتی ہے ، اور اول کی طرف سے قول کی حاجت نہیں رہے گی (۲)۔

مثا نہیں نے کہا: اُلزشتری نے ماضی یا مضاری کے لفظ سے کہا: "بعتنی" (تم نے جمل سے بیل) ملا" تبیعنی" (تم جمل سے کی رہے ہو)، اور باک نے کہا: "بعد کے" (ش نے تم سے بیل) تو تاتی منعقد تندوگ ، تا آگہ اس کے بعد قبول ہو (۳)

حقیٰ نے مراحت کی ہے کہ امریا مضارت کے لفظ سے ایجاب السلطة بکذا " الحد هذه السلطة بکذا" (یہ سامان است میں لے لو) او و مرے نے کہا: السلطة بکذا " (یہ سامان است میں لے لو) او و مرے نے کہا: اختلفها (میں نے لے ای)، ال لئے کہ لفظ (عدلی میں شمنی طور پر "بعدک فحد " (میں نے تے ای)، ال لئے کہ لفظ (عدلی میں شمنی طور پر "بعدک فحد " (میں نے تم سے بتا او تم لے لو) ہے، ای طرح مشتری کے ایجاب کرنے کے بعد باک کا قول: "بہارک الله مشتری کے ایجاب کرنے کے بعد باک کا قول: "بہارک الله لک فی السلطة " ( فیر تشریبین ال سامان میں پر کت و ے ) ہے، اس لئے کہ اس میں بھی صمنا "قبلت البیع" (میں نے فتا کو قبول اس لئے کہ اس میں بھی صمنا "قبلت البیع" (میں نے فتا کو قبول کی ایک عنی بکذا" ( ایپ قالم کوئیری جانب سے است میں عبدک عنی بکذا" ( ایپ قالم کوئیری جانب سے است میں تا قبید کے زور یک ایبانی تکم ہے، اور ایبانی تکم ہے، اور ایبانی تکم ہے،

<sup>(</sup>۱) شرح کجله لوانای ۱۲ سه ۱۱ متر د ۱۲ سه متنی اکتاج ۱۲ ۵ اکنی ۱۲ ۱۲ ۵ ـ

<sup>(</sup>۲) عَنَّ الْجُلِيلِ ۱۲/۱۳ مَهُ مَثَقَ الْحَدَاعَ ۱۲هـ، شرح مُنتَى لِا راوات ۱۲ ماره الله المُعَنَّى سهر الاهـ

<sup>(</sup>٣) مثق الحاج ١٣٥٥ (٣)

ال لئے کہ اس میں بھی صفاۃ "بعنیه و اعتقه عنی" (ال کو بھی سے تھی اور اعتقه عنی" (ال کو بھی سے تھی و اعتقه عنی" (ال کو بھی سے تھی اور کروو) کا مفہوم ٹال ہے (ال کے اللہ اللہ اللہ کا اختیار بھی مواری میارتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار بھی مورد پر والالت کا ہے خواہ وضع لغوی کے اختیار ہے ہویا عرف کے جاری ہوئے ہے ہو، دسوتی نے کہا: تھے اللہ بھی ہے منعقد ہوجاتی ہے جو مح فارضامندی بنائے ،خواہ التخا والالت ہویا شہو بھول ہویا تحریر میافر بھین یا کی ایک کی طرف ہے اشارہ ہو۔

'' کشاف القناع'' میں ہے: قولی سیند کسی میں لفظ مثالِ بھت اوراشتویت (میں نے جان اور میں نے قربے ا) میں مخصر نہیں، بلکہ وہ ہر ایسالفظ ہے جوزی کے معنی کو بتائے ، اس لئے کہ ٹارٹ نے اس کوسی معین میں کے ساتھ فاص نہیں کیا ہے، لبذ اجوبھی اس کے معنی کو او ا

۲۳ - ایجاب و آبول کے درمیان تو افتی ال طرح سے بوتا ہے کا مشتری پوری مجھے کو پورے شن کے بول آبول کرے آبد ااگر وہ نیس کے بول آبول کرے آبد ااگر وہ نیس کے بول ہی تو اپنی کی ملاوہ کسی اور میس کو آبول کرے جس پر ایجاب بوا ہے، یا اس کے ملاوہ کسی اور میس کو آبول ہی تو افتی نیس، ای طرح اگر میس کو آبول ہی تو افتی نیس، ای طرح اگر میش شمن کو آبول کرے تو دونوں ہی تو افتی نیس، الا بیاک ایجاب شمن کے قول کرے تو دونوں ہی تو افتی نیس، الا بیاک ایجاب ہی ایک ایجاب بیتر کی طرف آبول کرے تو دونوں ہی تو افتی نیس، الا بیاک ایجاب سے بہتر کی طرف آبول کرے تو دونوں ہی تو افتی نیس، الا بیاک ایک ہوا ہے مشاف ایک ہے بہتر کی طرف آبول ختا ہوجائے ، مشاف کی ختا کی سوجی آبول ہی کرایا، یا کی شوجی آبول کرایا اور ہی شربی اور بیا گئی سوجی آبول کرایا، یا کی شخص نے کوئی سامان ایک ہزار ہی شربی اور بیا گئی ہو ہی کوئی سامان ایک ہزار ہی شربی اور اور ایک نے کوئی سامان ایک ہزار ہی شربی اور اور ایک نے کا کرایا، یا کی شخاص نے کوئی سامان ایک ہزار ہی شربی اور اور ایک ہے تو سے بین کرایا، یا کی شخاص کوئی سامان ایک ہزار ہی شربی مو افتات ہے ایمین کا تو سومی تو ایک کرایا، یا کی شخاص کی تو کو آبول کرایا تو بیر ختی مو افتات ہے ایمین کا تو سومی تو کوئی سامان ایک ہو تو کرایا تو بیر ختی مو افتات ہے ایمین کرایا تو بیر ختی مو افتات ہے ایمین کی تو کو آبول کرایا تو بیر ختی مو افتات ہے ایمین کی تو کو آبول کرایا تو بیر ختی مو افتات ہے ایمین کی تو کو آبول کرایا تو بیر ختی مو افتات ہے ایمین کا کھی کرایا کو کھی کو آبول کرایا تو بیر ختی مو افتات ہے ایمین کرایا کو کھی کو آبول کرایا تو بیر ختی کرایا کو کھی کو تو کوئی کو کوئی کرایا تو بیر ختی کرایا کو کھی کو کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کرایا کرایا کوئی کرایا کوئی کرایا کرایا کوئی کرایا کرایا کی کرایا کرایا کوئی کرایا کوئی کرایا کرای

زیادتی لازم ندیموگی، الایسی کفر میں تا فی اس کو آول کر لے۔ ریاشن میں کی کرنا تو جائز ہے کو کہ تاتا کے بعد ہو<sup>(1)</sup>۔

اق طرح تو افتی نیس اگر سامان کو ایک ہزار میں اُر وخت کیا،
اور دوسر ہے نے اس کو آ وصامتانا با پنی سوش قبول کرلیا، الابیاک باکٹ
اس کے بعد راشی ہوجائے، تو قبول، ایجاب ہوجائے گا، اور اس کے
بعد یا کئی کی رضا مندی، قبول ہوجائے گی۔

بعض شافعیہ نے سر احت کی ہے کہ اگر باک نے کہاہ میں نے مسمبیں اس کوا یک بڑ اریس اور اس کا آ دھایا کی سویس لر وخت کیا اور اس کا آ دھایا کی سویس لر وخت کیا اور اس نے آ دھا تجول کرنیا تو جائز ہے، اور اس سے اس صورت کا تم بھی معلوم ہوجا تا ہے جبکر شن کے تنا سب سے جبی کی تقییم سے باک کی رضا مندی کالتر بیدموجود ہود اور اس

# لين وين عين المنعقد موما:

۳۳ - لین و ین یہ ہے کہ اعاقد ین ش سے ہر ایک و دمر سے کو ووشیٰ و ہے و سے در ہے کہ اللہ ہو ایجا ہے و در ہے دور اللہ ہو اللہ ہو رہا ہے ایجا ہے و قبول ند ہو و یا ایجا ہے ہو قبول ند ہو و یا ایجا ہے ہو قبول ند ہو و یا ایجا ہے ہو اور یہ دفالت حالیہ کی قبیل سے ہے اور لین و ین کے ذر وید نیج قلیل وکیٹر بیل حنفیہ مالکیہ ، حنابلہ اور بعض مثا تعید (مثابا متو فی اور یفوی) کے فزویک ورست ہوتا ہے ، اان کے ملا و دو گیر فقریا و کا اختابات ہے (۳)۔

ال بین تنصیل اور انتقاف ہے جس کا ذکر اصطلاح "تعاطیٰ" میں آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) مرح انجله ۱۲ سه الدموتي سرسه عليه لي ۱۲ سه او مرح محتى الا داوات ۱۲۰۷۳ -

<sup>(</sup>r) الدموتي سرس كثاف القائل سراسا

<sup>(</sup>۱) شرح المجلد لواندای مر ۳۳ اشرح اسفیر مهره طبع الحلمی، باش افروق سر ۴۹۰، ایجد شرح اقتد مر ۳۳ قلیو ای ۱۳ ماه دشرح فتنی او روات مر ۴۳۰

プリベマレ (r)

<sup>(</sup>m) شرح انجله مهراسه الدموتي سرسة فتي المتاج مرسة شرح منتي لإ رادات ١٠١٧ س

تحریراور پیغام کے ذریعہ نٹے کاانعقاد:

۲۵ - ووموجو واشخاص کے ورمیان تحریر کے ذریعی میا ایک موجو وشخص کی طرف سے تحریر کے ذریعی مقد کریا کی طرف سے تحریر کے ذریعی مقد کریا سے جو ہے ، ای طرح اگر کوئی شخص کسی غانب کے پائی "بعت ک داری بھانا" (میں نے تم سے اپنا گھر است میں بچیا ) فیت اتفاظ کھ داری بھانا کا کھی کا ایجا ب کرے اور شتری تح ریا تا صد کریا کسی تاصد کو بھیج کر تھے کا ایجا ب کرے اور شتری تحریر یا تاصد کے ذریعہ ایجا ب پر مطلع ہوکر قبول کرے ، تو مقد سے ہوگا اور نی منعقد کے دریعہ ایجا ب پر مطلع ہوکر قبول کرے ، تو مقد سے ہوگا اور نی منعقد ہوجائے گی۔

شا نعیہ نے تبول میں ''فوری ہوا'' کی شرطانگا۔ تے ہوئے کہا:
کتوب الیہ یا مرسل الیہ کے لئے خیار کی مجلس دراز ہوئی ہے، جب
تک دوا پی مجلس آبول بیں ہو، اور کا تب کے لئے مجلس کا انتہار تیمی ، کو
ک کتوب الیہ کے قبول کرنے کے بعد ہو، بلکہ اس کا خیار کتوب الیہ
ک کتوب الیہ کے قبول کرنے کے بعد ہو، بلکہ اس کا خیار کتوب الیہ
کے خیار کے باقی رہنے تک براتر ادر بہتا ہے، ای طرح انہوں نے کہا:
قبول کے بعد نور انحط یا تا صد کو بھیجنا شرط بیں۔

نیر نا نعیہ نے قبول میں'' فوری ہوئے'' کی شرط نیس لگائی ہے، بلکہ حنابلہ نے سراھت کی ہے کہ بیاں پر ایجاب وقبول کے درمیان تا خیر مفتر تیں ، اس لئے کہ شتری کی عدم موجود کی کے ساتھ تا خیر ایجاب ہے اس کے اعراض کرنے کی دلیل تیں (ا)۔
تا خیر ایجاب ہے اس کے اعراض کرنے کی دلیل تیس (ا)۔

گو تکے وغیرہ کی طرف سے اشارہ کے ذرایعدنی کا انعقاد:
۲۶ - کو تکے کے اشارہ سے نئے کا انعقاد ہوجاتا ہے اگر اشارہ قابل اللہ میں کوکہ کو نگاتح ریر پر قادر ہو، حضیہ کے یہاں معتمد بھی ہے، ال لئے کہ اشارہ اور تحریر پر دولوں جست ہیں۔

ر باما قابل فيم اثنا روتؤوه فيرمعتر ہے۔

سویانی رکھنے والے شخص کی طرف سے اشارہ جمہور کے مزد کے متبول نہیں۔

مالکید کے زریہ کا بل فہم اٹنا رو سے نکٹے کا انعقاد ہوجاتا ہے کو کر بولے کی قدرت موجود ہو۔

ر با وو شخص جس کی زبان بند ہوگئی لین ای پر کونگا پن طاری عوالیا ہوتو ای کے بارے میں اختاباف والنصیل ہے (۱) جس کو اسطابات'' اعتقال اللمان میں ویکھاجائے۔

#### شرائط تق:

ان میں ہے آکھ شرانط میں کوئی اختااف میں ، اس کے کہ ان شرانط کے لئے ان کی تعبیر اے کامقسو فر میب تریب ہے۔

یکی شرافط ایسی ہیں جن کوعض غراب نے آغر اوی طور پر ذکر کیا ہے ، دومر ول نے ذکر نہیں کیا ہے ، ہر چند کہ حنفیشر الطالعقاد اور شراط سحت کے درمیان فرق کرنے ہیں ، پھر بھی وہ شرہ طالعقاد کو شروط سحت مائے ہیں ، ال لئے کہ جس کا انعقاد ند جووہ غیر سجے ہے ، اس کے پر تھی نہیں ، جا۔

ویل میں جمہور کے طریقہ پر ان شر الط کا بیان ہے ، نیز ان میں سے حقیہ نے جن کوشر ط انعقاد مانا ہے اس کی طرف بھی اشارہ

<sup>(</sup>۱) شرح لمجله ۱۳ س. الخرشی هره، الطلب سر ۱۳۳۱، القلیو لی ۲ ر ۱۵۳، المعلق بی ۱۵۳ مه، المعلق می ۱۵۳ مه، المعلق می ۱۳۸۰ می المعلق می المعل

<sup>(1)</sup> شرح المجلة ٣٥/١ مالغواكر الدو الى ١٣ ١٥٥، القلو في ١٥٥/١٥٥ ا

كرويا جائے گا(1)\_

#### شروطين:

منيع كي شرا بط بيه بين:

عقد کے وقت مبتی کامو جود ہوتا:

۲۸ - لبند امعددم کی تابع تعیم نبیں ہے ، اس پر فقیا وکا اتفاق ہے۔ مید حنفیہ کے فز و یک نثر طوائعقا دے۔

(٣) نتج القدير الروه، الدسوق سريها، مها، المعنى وأشرح الكيير سهر٢٧١،

ال بیز کے فروشت کرنے ہے ممالعت کی جو اشان کے باس مبیں ہے، اور ملم میں اس کی رفصت دی ہے )۔

# منتی کامال ہونا:

٣٩ - مالكيد وثنا فعيد نے ال شرط كولفظ لفع يا انتقال تے تعبير كيا ہے ،
چر انہوں نے كہا: جس ميں ففع نہيں ودمال نہيں ، لبلد الى كے ذريعيد
تباولد جائز نہيں ہے ، اور بيدنفيہ كے زويك شرط انعقاد ہے۔

مال وو بجس فی طرف البیعت مأتل بود اور ال کوفری کیا جائے اور روک نیا جائے ، لبذ اجو مال ندیو وو کی عوض کے ور بید جائے البذ اجو مال ندیو وو کی عوض کے ور بید جائد المجال تیں ، اور مالیت کے اختبار سے معیار شریعت ہے ، لبد المروار اور جاری خون مال تیں جی (۱)۔

# مہن کاعقد کرنے والے کی ملایت ہونا:

سو- بدال مورت بیل ہے کہ بذات خوافر وضع کرر با ہو، حفظہ
 آل شرط کوشرط انتقاد مانا ہے ، اور اس کی وقتمین کی ہیں:

اول: بیرکر مجی ذواتی طور رخملوک ہو، لبذ اکھاس کی نیچ منعقد نہ ہوگی ، اس لئے کہ دومہا حات میں سے ہے مملوک نیس ، کو کہ زمین اس کی مملوک ہو۔

ودم بہتی باک کی طفیت ہو، ہے ال صورت بیں ہے جبکہ بنرات خوافر وضت کرے، لبند انبیر مملوک کی نیچ متعقد ند ہوگی ، کوکہ بحد بیں اس کا مالک بن جائے ، البنتہ علم ، ضان ویلے کے بحد منصوب ، اور وکالت یا شرق نیا بت مثالا ولی ، وسی اور قیم (محرال) کے ذر بور مجبی

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية سهرسيشرع أنجفه دو فعه (۲۰۵)، (۲۰۸)\_

<sup>(</sup>۲) عدیث: "لهی دسول الله نظینی عن بهد المضاعین...." کی دوایت مبدالرزاتی نے ایپ معنف (۱۱۸۸ طبع کیاس اطبی) شرحت این تر یک یب اور این تجرنے تخیص آئیر (۱۲۸۳ طبع شرکة اطباط لغویہ) شمل اس کی مندکوتو کی کہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) عديث: "لهي رسول الله تُلَكِّ عن بيع الدور" كي يوايت مسلم (٣/ ١١٥٣ طُعِلِمُ )\_خَرَاجِــ

<sup>=</sup> المليول/١/١٤٤١٤ عال

<sup>(</sup>۱) ابن مايو ين سهر ۱۰۰ البدائع هنره ۱۳ مار الدروتي سهر ۱۰ القليو لي ۱۳ ماره شرح شخص لإ دادات ۲۰۲۳ ال

ال مشکی ہے(ا)۔

نیر مملوک کی تینے کے عدم جواز کے لئے تکیم بن تزام کی ال صدیت سے استدلال کیا گیا ہے: "الا تبع ما لیس عندک" (۱) (ال چیز کفر وخت شکر وجوتمبارے پائی بیس)۔ اور ضنولی کی نیتے کے بارے میں اختابات ہے، اس کو اصطاح '' نیتے منولی'' میں ویکھاجائے۔

مهيع كامقدورانسليم جو؟:

مہن کا نیا قدین میں سے ہرایک کے لئے معلوم ہونا: ۱۳۲ - پیٹر طاحند کے زادیک ٹر واصحت ہے، ٹر ط انعقاد تیں، لبندا آگر بیٹر طاموجود ندیوتو عقد باطل ندہوگا، بلکہ قاسد ہوجائے گا۔

نظم ہر الی چیز سے حاصل ہوجاتا ہے جو تی کو دوسرے سے متاز کردے اور ما نع کز ان ہو، آبند الا یسے مجبول کی نیچ جس کی جہائت

- (۱) این عابد بن ۱۸۲۳ ۱۰ البدائع ۱۸۳۵ آفروق لنز افی سر ۱۳۰۰ البدائع ۱۲۵ ما البدائع ۱۲۰۰ الفروق لنز افی سر ۱۲۰۰ الفروق الفر الفراق مسر ۱۲۰۰
- (۱) مدریث الا بیع مالیسی عددگسا کی دوایت ترشکی (تحف الاحووی)
   (۲) سین ۱۳۰۸ میش می سیمه او داری صن قر اندیا سیمید
- (۳) این هاید مین سمرد ، افرسوتی سمرد ، انتروق سر ۱۳ م باش افروق سمر ۱۳۳۸ است افرسوتی سمرد ، شرح شیمی او داوات سره سار
- (٣) حديث: "لمهى اللهبي اللهبي

با صفرزان بورسیخ نیس، مثلاً ربوزش سے ایک بکری کی تاج <sup>(۱)</sup>۔ علاوہ ازیں مالکیہ وشافعیہ نے شرائط تاج ش ال شرط کا اضافہ کیا کہ نیس مجی صابر ہو۔

اق طرح ما لکید نے دواورشر الطاکاؤ کر کیا ہے جو یہ ہیں: بیاک نتی جو پ معبی عنها میں سے ندیود اور بیاک نتی حرام ند ہو(۲)

ميشر الطاء ما يقيشر الط كتحت آجاتي بين-

ان شرا اُط کے وُر مید جن چیز وں سے احتر از کیا گیا ہے ان کی اُنتھیل نیز ہر ہر شرط کے فقد ان پر مرتب ہونے والے نتائ کی انتھیل این طال کے انتھا ہیں عند' بیس دیکھی جائے ، نیز ہر ہر نوٹ کی انتھا اس کے اپنے مقام پر دیکھی جائے۔

# مہنی ،اس کے احکام اور احوال اول: تعبین مہنی:

سوسو ہیں کی معرفت کے لئے ضروری ہے کہ شتری کو ال کی جس انو گ اور مقدار معلوم ہو جس وجس وجیت کیبوں ہے ، تو ک مثالا یہ کہ معروف شہری بیداوار ہو، اور مقدار ماہ ہا وزن و نیمرو کے ذریعے معلوم ہو (۳)۔

مبنی کی تعیین ال کی معرفت سے زائد ایک امرہے ، ال لئے ک تعیین ال کی ذات ومقد ار کے تلم کے بعد ماسوا سے ال کی تمیز کے ذریعہ بوگ ، اور یہ تمیز نئس عقد میں ال کی طرف اشار و کے ذریعہ

- (۱) ائن ملدین سران الدسوقی سرده ادشرع شمی الا دادات ۱۲۳ ساله القلیم لی ۱۲۱ الال
- (r) مَعْ الْجَلِّلِ مِرهُ مُدَّمِهُ هُو مِن الأَمْمِلُ مِر سُدَا، مَعْنَى الْحَدَّاجِ مِراا، التبليدِ لي مره ما مه هو مِن الأَمْمِلُ مِن مِن المُعَلِّلِ مِن سُدَا، مَعْنَى الْحَدَّاجِ مِراا،
- (۳) شرح الجله: وفد (۳۰۴)، ثم الجليل ۱۸۲۳، الشرح الهنير ۱۸۲ فع المحلى، القليو في ۱۸۲۲، كثاف القتاع سر ۱۲۳، الجموع شرح المريب المر ۲۷۱،۲۷۵.

حاصل ہوگی جبکہ وہ مجلس میں موجود ہو اور اس صورت میں وہ معین ہوجائے گی، اور بالغ کو بیچن نہ وگا کہ شتری کو ای جنس کی کوئی اور چیز اس کی رضا مندی کے بغیر وے ، اور اٹنارہ بتعربیف کی اللی ترین صورت ہے (۱)۔

یا بیک عقد میں مجھ کی تعیین نہیں کی تئی ہوگی، یعنی بیک مجھ غائب ہوال کا دسف زیان کر دیا گیا ہو میا مجلس میں موجود ڈھیر میں سے ایک مقد ارہوتو اس صورت میں تعیین حوالی می کے ذراید ہوگ ۔

میر حنف الکید اور حنابلہ کے فزو کے ہے ، اور ثا فعیہ کے بیاں "اظہر" کے بالقاتل بھی بہی ہے ، جبکہ ان کے فزو کے" اظہر" میہ ہے ک غائب کی تابع سیج نبیں ہے (۴)۔

نیر متعین جی کی قبیل سے شتر ک کے طور پر ایک حدی کر وخت

کرا ہے ، خواد وہ حصد جائد او میں سے ہویا متقول سامان میں
سے ،خواد وہ شتر کر فن افاعل آشیم ہویا با قاتل آشیم ہو، کیونکہ اشتر اک
سے ساتھ میں بغیر شیم اور حوالی کے نیس بوتی (۳)۔

مین کی تعیین سے متعلق چند چیز ول جی سے ایک چیز کی نظ ہے ، اس شرط کے ساتھ کی شتر کی کو خیار تعیین حاصل ہوگا، یعنی ان جی سے سکوشر یہ سے گا اس کی تعیین کرے ، اور اس طرح اس کے لئے امکان ہوگا کہ اپنے لئے جس کوزیا وہ مناسب سمجے منتف کر ہے ، یان لوکول کے زوکی ہے جو خیار تعیین کے قائل ہیں۔

اس فی کے جواز ، اس کی شرائط ، اور اس خیار یہ مرتب موت

(۱) شرح المجلمة؛ وفعد(۲۰۱۶)، الفواكه الدوائي ۴ ر ۱۲۱، أيجيه شرح الخضر ۴ ر ۲۳، الفليو لي ۴ ر ۱۲۳ ايشرح نشخي الا وادات ۴ ر ۲۰۱۲ اله

والعارث كم بارس تفسيلات بي (المجن كواصطلاح "خيار تعيين" عن ديكها جائے -

# دوم جهن كي معرونت او راس كي تعيين كاوسيله:

اُکل ہے ٹرید افر وخت کرنا تھے ہے ، اور و دیا تو نلہ کے سارے ڈمیر پرشمن کوجمل رکھ کر ہوگی تو یہ بالخا تفاق تھے ہے ، الباتہ اس میں تھے تزاف کے بارے میں ماللیہ کی ذکر کرد وشر انطاکی دعایت ہوگی۔

یاشمن کی تفصیل کے فر رہید ہوگی مثالا ہمر صاب است میں ہے ، او بیٹی مالکید ، ثا نعید ، منابلہ ، اور ابو بیسف وجمد کے فزو یک سیج ہے ، جبکہ مام ابو حذیقہ نے کہا: ایک تغیر میں سیج ہے ، اور بقید میں باطل ہوگی ، اس لئے کہ وہ مجمورہ مجبول ہے جس پر عقد ہوا ہے ۔

شا تعید نے کہا: اگر نالہ کے ڈھیر کی مقد اربیان کردی ہوشال ال نے کہا: میں نے تہمیں نالہ کا بیاڈھیر ایک صات ایک درہم کے صاب

<sup>(</sup>۲) شرح المجله: وفد (۳۰۱)، جوام والكيل ۱۸ مده، كشاف القتاع سر ۱۹۲۰، مرح المجله: مفتى سر ۱۹۳۰، معنى المتاع مر ۱۹۸، معنى سر ۱۹۳۰، مفتى المتاع مر ۱۹۸، معنى سر ۱۹۸، معنى المتاع مر ۱۹۸، معنى

<sup>(</sup>۳) مشرح کمجله: وفد (۳۲۰)، اکال المدادک ۱۸۱۳ خپلیا الزولیا: مشله ۱۸۰۰ رص ۱۹۱۱ مثنی المحلاج ۱۲ ارقلیو لی ۱۲ از کشاف الشاع سر ۱۸ در

<sup>(</sup>۱) - البداية سر وسماسه جوام والكيل عرباس كشاف القاع سر ۵ وس

<sup>(</sup>۲) - شرح اُکبِله: وفعه (۲۲۰)، حاشیه این حابوی سهر ۲۸، افعطاب ۱۲۸۳۰ البیم ۱۲۸۳، کشاف انتخاع سهر ۱۲۳، شنی اُکتاع ۲۸ مار

سے فروخت کیا ، اور بیڈھیر ایک سوسا گاہے ، اگر سوسا گا تھا ہے ، اور اگر اور اگر اور اگر اور اگر اور اگر اور اگر سوسا گائے کے دھال و تنصیل میں تو افتی ہے ، اور اگر سوسا گائے نہ تطح مثلاً اس سے کم یا زیا وہ ہوتو سیح میں ہے کہ بی سیح نہیں ، اس لئے کہ اجمالی شن اور تفصیلی شن میں تطبیق محال ہے ، جبکہ و وہر اقول ہے کہ دور اقو

کیلی چیز کی تا وزن کے ذریعہ اوران کے برتکس جائز ہے، یہ تھم فی الجملہ فیر ربوی اشیاء میں ہے یعنی جس میں تفاضل اور کی جیشی حرام نہیں ،اس لئے کر ربوی اشیاء میں اس کے صر احت آئی ہے۔ محمومی کمیال یا میز ان سے نیچ جائز ہے مشابا فریعتین کے لئے

معین چھر ، کوک دوہر کے لوکوں میں اس کا عرف ندہو۔ معین چھر ، کوک دوہر مے لوکوں میں اس کا عرف ندہو۔

فیر منطبط مکیال ( بیعن وہ پیانہ جو پہیں اور مکزیا ہو ) اس کے ذر مید تھی یا جائز ہے ، البتہ پانی کی نے مشکیز و سے اس تھم سے مشکل ہوکر انتسانا جائز ہے ، اس لئے ک اس کاعرف وروائ ہے جیسا ک منظم کتے ہیں (۱)۔

## سوم : مهن کی شموایت: ملحقات مهین:

۳۵- تی اور اس کے منافع کی بوتی ہے، اس وجہ سے بہااوانات اس کا تقاضا بیرون ہے کہتے ہی ووجیز وافل بوجس کا اس سے تعلق ہے تا کر مقصود منفعت کی تحصیل بود یا عرف کا تقاضا بوکر مجھ

- (۱) شرح انجله وفد (۲۴۰)، حاشه این مابرین سر ۲۸، شخ انجلیل ۱۸۵۰ ۵۰ اخر ح انستیر سر ۱۱٬۱۰ ملیم نجلی، مثنی انجاع سر ۱۱، ۱۸ نباییر انجاع سر ۱۹ س، ۱۰ سر ۱۲ نفتی سر ۱۲ ایک شاف انتاع سر ۱۲ س
- (۲) شرح لمجله: وفد (۳۱۸)، حاشر ابن ملیوین سر ۲۷، الشرح استیر ۱۳/۳، شخ الجلیل ۱۲۷۳ سمه الهاب سر ۲۸۰، شرح الروش سر ۱۳۹، خبلا الرولا رص ۲۰۱۵، کمفنی سم ۲۳۱۰، کشاف القتاع سر ۱۷۸۰

ان اشیا م کوشال ہو جواس میں داخل ہیں کو کہ مقد میں اس کی صراحت

در کی تن ہو، ای طرح و داس سے استثنا مرکے بغیر جد آئیں ہوتیں ۔

دخیہ کے فرز ریکے مین میں حسب فریل اشیا و داخل ہوتی ہیں ،

الف : و دہیز یں جومی کے کہا م کے تحت آتی ہیں ، اس طور پر

کو و دان کا ایک بڑ ہو، ہی مثالاً گھر کی تئی میں اس کے کمرے داخل

ہوں گے ، او دائیا دی کی تئی میں اس کے فانے واخل ہوں گے ۔

بور کے او دائیا دی کی تئی میں اس کے فانے واخل ہوں گے ۔

بر : و دہیز جس کا مہتی سے علا حدد ہوا عقد کی فرض کو مد نظر

رکھتے ہونے ایمئن ہو البند اتا لے کی تئی میں کئی داخل ہوگی ۔

سے تا وہ بین جس کا مہتی سے ملا حدد ہوا عقد کی فرض کو مد نظر

مرکھتے ہونے ایمئن ہو البند اتا لے کی تئی میں کئی داخل ہوگی ۔

سے تا میں اس میں سے میں سے میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں سے میں اس میں سے میں اس میں اس میں سے میں اس میں میں سے میں اس میں میں اس میں سے میں اس میں سے میں اس میں سے میں اس میں سے میں سے میں اس میں سے میں اس میں سے میں سے میں اس میں سے میں اس میں میں سے میں اس میں سے میں

وہ جس کو جی ہے ساتھ تا جع ہو کرفر وخت کرنے کا عرف ہو، مثلاً اونٹ کے ساتھ داس کی تلیل (۱)۔

الممل بیہ ہے کہ بیرما رہے امور عرف سے وابسۃ بیں، اور عرف ملک اللہ اللہ بین اور عرف ملک اللہ اللہ بین اور عرف ملک اللہ بین جس چیز کے تالع بیوکر اللہ اللہ بوٹ کا عرف بور، وہ و بال تنظ بین واقل بیوگی، کوک وجم سے ملک بین بی عرف زیرو (۲)۔

ای وجہ سے این عابرین مکان کی تھ کے بارے میں "
الذخیرہ" کے حوالہ سے تقل کرتے ہیں: اصل یہ ہے کہ جو بیز گھر کی تقیم اور اس سے مصل نہیں وہ تھ میں واقل نہیں ہوگی، الا بیال عرف جاری ہوکہ بالا بیاک عرف جاری ہوکہ باکٹ اس کو مشتری سے نہیں روکنا، لبذ اکتی استحسانا واقل

<sup>(</sup>۱) مشرع أكبله وفعلت (۲۱۹، ۴۳۰، ۴۳۱۰)، حاشيه ابن عابدين ۳۲ ۳۳۰، ۳ سه خبر انن عابدين كا درماله " نشر العرف في مناء بعض الاحكام على العرف" (جموعه درما كل ابن عابدين) -

<sup>(</sup>۲) الخروق سر ۲۸۳ مثنی الحتاج الر ۱۸۷، المهدب الر ۱۸۵، شرح منتی الوادات ۱۲۸ مثر المهدب الر ۱۸۵، شرح منتی الو دادات ۱۲ ۲۰۹، ۱۰ ما ۱۰

مجی کے ان اشیا وکوٹائل ہونے کا مطلب بیے کہ ووٹی کے

سی انتبار (حنف کے نزویک ) اس چیز کا بھی ہے بوجھ کے

ساتھ ای شمن ہے وافل ہوں گی ہشن میں ان کا حصہ نہیں ہوگا ، اس

کے کہ ضابط ہے کہ جو چیز میں میں واقل ہوتی ہے ممن میں ہے

تعلق ہے جعف ہو، اگر وہ جعف عقد کے بعد اور قبضہ ہے لل تلف

موجائے تو مشتری کو بیان بیس کر اس کے مقابلہ میں شن ہے کہ

سا تلا كروے، بلكه اسے اختيار ہوگا كر مقدير قائم رہے يا ال كوفتح

کروے اور بیاجعف فوت ہوئے کے خیار کی قبیل ہے ہے، بیامتلہ

ال صورت کے خلاف ہے کہ وات مجمع میں سے ( تو الع میں سے

انہیں) کوئی چیز بلاک ہوجائے ، تو اس کی وجہ سے مشتری اس کے

فروخت كرديا ، تواس بي ال الصحاصل اشياء مثالًا والاار بي شوك

کئے معنی بین وراس بیل گڑے ہوئے تب اور ہر اور پیز جوال کی

مصلحت میں وانگی طور پر ال ہے متصل ہے واقل ہوگی ، اور حنابلہ

کے نزو یک ملاحد و چیز و آخل نہ ہوگی ، نٹا تعیہ کے بیمال ایک رائے

بھی بی ہے، لبذ وال میں چکی کا نجاد پھر اگر متصل موداخل موگا، اور

اويري پتر وافل نه جوگاه ای طرح ڈول، ری، تیرخی اور کنجی

٧ ٣٠- جي استثناء كالحكم نص اورضا بطه يرحى هير اوروه ضا بطنص

انثا تعیہ وحنا بلہ کے زور کے اگر ہی نے کہا: میں نے تمہیں بدگھر

ال کا کوئی حصرتین ہوتا (۱)۔

هعه کاتمن سا تلاکرسکتا ہے۔

ہوگی، قیا سانیں، کیونکہ و دمتصل ہیں، البت عرف کے نقاضہ ہے ہم ال کے واقل ہونے کے آٹک ہیں، پھر این عامر من نے کہا: اس کا تقاضديد بكر كركافر ب(ياني كاراسته) عار عديار (وشق) ين عرف کی وجہ سے وافل ہوگا، بلکہ بیاتاہر وشی کے عرف میں ملاحدہ میر ہی کے شامل ہونے ہے اولی ہے ، ہی لئے کہ وشق میں اُر گھر کے لئے جاری یا فی ہواور چرکلی طور پر رک جائے تو محمر سے فائد وہیں الفاليا جاسكتا اليز اكر شتري كومعلوم دوك مقد ني كي ذريعيه ود كمرك ''شِر ب'' کامستحق نه ہوگاتو ہی مجمر کے مقابلہ میں جس میں یا فی کا حد داخل ہو ال گھر کو نہایت ہم قیت رہی خرید نے ہر راہنی \_(1) Box

الرّ الى تاعدد: "مايته العقد عرفاً" (جوع فا عقد كتالع مو)، اور قاعد و: "ما لا يتبعه" (جوتالح نيس) كي درميان فرق ہے تحت ( اس سلسلہ کے ابواب ذکر کرنے کے بعد ) کہتے ہیں: بد او اب جن کو بیل نے شار کرایا ہے ، یہ عاد ات واحر اف بر سخی میں ، البتدال ال المرشده كالول "كاستلدالك ب، ال وجد ال ال كالمفذ أص وقياس بيء الل كے علاوہ وجمر مسائل كالمفذ عرف وعادت براتوجب عادت بل جائے المتم بحوجائے تو بياتا و يا ا المتم بوجائي هے، اور ياقا و عمادركرا حرام بوكا كيونك ان كاماخذ باقى ندربا،لبد الى رغوركرايما جائية ، بلكفوى الدعادات كمالع ہوگا جینے جینے وہ برلتی دائیں، جیبا کر نقو دہر دور اور وقت کے تالع ہو تے ہیں ، اور جس چیز کی بھی عقد ہیں است کر دی گئی ہواور افت ال کی متقاضی ہو، تؤ کہی وہ تیز ہے جو عادات کے ہر لئے سے تیم برلتی ، اور پیش کہا جائے گاک بیعرف کا تقاضا ہے (۲)۔

مبيع <u>سي</u>اشتناء:

جيسي تيز يراخل نديول گي<sup>(1)</sup> يا

<sup>(</sup>۱) شرح الجله: وفد (۲۳۴)

<sup>(</sup>۲) المجدب الره ۱۹۸۸ أنجو يا الر ۱۲۸ تارکشاف افتاع سر ۱۲۵۵ و

<sup>(</sup>۱) این طاہرین ۳۲ سات

<sup>(</sup>r) انروقاهر الى سم ۲۸۸ (فرق ۱۹۹۵)\_

رسی ہے، تا ہم فقباء کا اس رسی بعض مسائل میں اتفاق اور بعض مسائل میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ، توجہ میں اختلاف ہے جس کی تشریح ہے:

جہاں تک نعس کا تعلق ہے تو بخاری کی روایت میں ہے: " أن النبی عَلَیْتُ نهی عن النبی الله ان تعلم" (() (جی کریم عَلِیْتُهُ النبی عَلَیْتُ نهی عن النبیا إلا أن تعلم" () (جی کریم عَلِیْتُهُ النبیا الله بیک ورمعلوم ہو)۔

ضالبلہ ہر وہ تیز جس کو آخر اوی طور پرفر وخت کیا جا سنتا ہے ال کا اشتثناء کرنا بھی جائز ہے، اور جس کو آخر اوی طور برفر وخت نہیں کیا جا سکتا اس کا اشتثناء کرنا بھی ہا جائز ہے۔

مشکل کامعلوم ہونا ضروری ہے ، اس لئے کہ اگر وہ مجبول ہوتو بقید کو بھی مجبول کرو سے کا البذائع سیج نہیں ہوگی۔

البند اجا نور کی تھے ہے حمل کا استثناء کر یا جائز جی ، ال لئے کہ اس کو افر اوی طور پر فر وخت جی کر کتے ، تو اس کا استثناء بھی جائز جی ب اور جنابلہ کا قول ہے ، البت امام احمہ ہے حمل سے استثناء کی صحت معقول ہے ، اور یکی حضر ہے حسن بختی ، اسواق اور اور تو کا قول ہے ، البت المام احمہ ہوات کے اسواق اور اور تو کا قول ہے ۔ اور اور تو کی دوایت ہے کہ این تفری نے اور اور تو کی دوایت ہے کہ این تفری نے اور اور تو کی دوایت ہے کہ این تفری نے کہ اور اس سے حمل کو مشتلی کردیا ، نیز اس لئے کہ ایک با تمریا میں کا استثناء کرنا میں میں کا استثناء کرنا میں میں کا استثناء کرنا ورست بوگا۔

ای طرح کسی بھی جہول من کا استثناء کرا اجاز ہے، مثالا کر بول کے ربوز میں سے ایک فیر مین کری کا استثناء۔ باغ کی فیٹ میں فیر مین درخت یافل کا استثناء کرا اجاز ہے، ال لئے کہ معلوم میں سے جہول کا استثناء کرا معلوم کو بھی جہول

منادے گا، کیکن اگر ستنگی کو معین کردیا جائے تو تھ و استثناء سیجے ہیں، یہ جمہور کے فز دیک ہے۔

امام ما لک کنزو کی بیجائز ہے اگر ایک تبانی بااس ہے کم ہوہ حقیہ کے فراد کی بیجائز ہے اگر ایک تبانی بااس ہے کم ہوہ حقیہ کے فراد کی فعام الروا بیہ ہے ، اور یکی این میر بین مسالم بن مجد اللہ ، اور منا بلدیش ہے اور افطاب کا قول ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے وجہ بیہ ہے کہ اس کے دار معلوم کا استثناء کیا ہے۔

نیر مین جے مثالی و تعافی اور تبانی کا استناء جائز ہے، اس لئے کہ اس کے نتیجہ بین مشتقی وستقی مند بیں جبالت پیداند ہوگی، لہذرا میسیح ہے جبیبا کہ اگر کسی مین در خت کوٹر میر لئے۔

حنابلہ بھی ہے ابو بھر اور این ابوہ وی نے کہا کہ یہ نا جائز ہے۔
حنابلہ کے بزوی والل اللحم جانور کی تھے، ال کے مر مکھال،
اطراف اور مواقظ (جانور کے جسم کے وواجز اوجن کو عام طور پر پجینک
ویاجاتا ہے ) کے اشتراء کے ساتھ جائز ہے۔ امام مالک نے ال کو
صرف سفر بھی جائز فر اردیا ہے، اس لئے کہ سفر بھی ان اجز اوکی کوئی
قیمت نبیں ہوتی جو پجینک ویئے جاتے ہیں، امام مالک نے اس کوحضر
میں مرود کہا ہے، نیز ال لئے کہ مسافر کے لئے کھال اور سواقط سے

<sup>(</sup>۱) عديث: "لهي رسول الله نظام عن الفيا إلا أن تعلم" كي يوايت مسلم (١٣ مديم ١٤ ميل) عن الفيا إلا أن تعلم" كي يوايت

فائدہ اٹھائے کا امکان ٹیم ، اس کے اسٹنا ، کے جواز کی ولیل ہے: "أن النبی النبی النظام نعی عن النا الا أن تعلیم" ( نبی النظام نے اسٹناء سے منع کیا مرید کرمعلوم ہو) اور بیمعلوم ہیں۔

روایت علی ہے کہ ''نجی کریم علی کے جب مدید منور دک جہر ستائر مائی ، اور آپ کے ساتھ دعفر ست ابو بکر اور عام بن فیر و تنے تو ان کا گر را یک بکر یاں جہر ان کے ایک بکری شریدی ، اور اس کے لئے اس کے باس کے سلب ( یعن اس کی کھال ، با نے اور ایم ) کی شرط لگائی ''(ا) ، بید کے سلب ( یعن اس کی کھال ، با نے اور ایم ) کی شرط لگائی ''(ا) ، بید کے سلب ( یعن اس کی کھال ، با نے اور ایم ) کی شرط لگائی ''(ا) ، بید

فقہا ، کے یہال مخلف فید استناء میں سے ودیعی ہے جس کو اجتنا ، میں سے ودیعی ہے جس کو اجتنا ، میں سے ودیعی ہے جس کو اجتنا ، میں فقہا ، نے شرط سے ، اور اس کو اجل قر ار جبر و دمر سے فقہا ، نے اس کوشرط فاسد بتایا ہے ، اور اس کو باطل قر ار ویا ہے ، اور اس کو باطل قر ار ویا ہے ، اور اس کو باطل قر ار ویا ہے ، اور ان کو کا میں باطل کہا ہے ۔

ال کی مثال بیائی کوئی تحقی گرفر بخت کرے اور مثال ال شی ایک ما دی رہائی کا استثناء کرے تو بالکیے و منابلہ اس کو جائز قرار و بیت ہیں ، ان کا استداد ل مفترت جائے کی اس روایت ہے ہے:

"باع النبی خلیج ہے معلان و اشتو ط ظهرہ الی المعلینة" (نی کریم علیج ہے ایک اور مین کی اور مین کی مواری کریم علیج ہے ایک اوند فر وضت کیا، اور مین کی مواری کی مواری کی شرط لکائی )، ایک روایت میں ہے کہ بیاتھ آپ فرخ بایا:" بعته و استثنیت حملانه الی افعلی" (اس فرائی الی اور مین کے اس کوفر وخت کے دواستثنیت حملانه الی افعلی" (اس فرائی ایک اور این کوفر وخت کے دواستثنیت حملانه الی افعلی" (اس فرائی کی مواری کا استثناء کیا )۔

حفیہ وشافعیہ کے نزویک بیہ جائز نہیں ہے، شرط اور تک ووٹوں باطل بیں، ال لئے کہ بیشرط فیر الائم (فیر مناسب)ہے (ا)۔

#### جع اصول:

ے ۱۳ - اصول، اصل کی جی ہے، اور اصل وہ ہے جس پر دوسری تیز سی ہو، یباں پر اصول سے مراد وہ ہے جس کونو وی نے اپنی کتاب "تحریر" میں اپنے اس قول سے تعبیر کیا کہ اصول: درخت اور زمین بیں (۲)

"شرح منتنی الارادات" بین ہے: بیبال اصول سے مراد زمین بھر اورباغات میں (۳)۔

فقباء کے بہاں بیطریقہ رہا ہے کہ وہ اکتے اصول اکے عنوان سے ایک الگ فعمل کائم کر تے ہیں اور اس بیں ان چیز وں کو ذکر کرتے ہیں جو نتے میں ان اصول کے تابع ہیں یانیس ہیں۔ اس کی تشریح حسب ذیل ہے:

<sup>(</sup>۱) عديث؛ 'أن الدبي نُشُّ لما هاجر إلى المعينة ﴿ معه أبو بكر ﴿ عامر بن فهبرة مروا براعي غنم....'' كوما ثب كثاف التناع (٣/١٤ الحم الراض) في الإلتمال عن شوب كياب

<sup>(</sup>۱) جافوروں کی مواری کی تشرط کے اِدے می حضرت جائے کی عدیدے کی دوایت بخاری (اللتے ۵؍ ۱۲ سوطیع التراپ) ورسلم (سهر ۱۳۲۱ طبع الحلی ) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) این هایدین سره سمه اسمه الهراب ۱۳ ۱۳ ۱۳ مه جوایم الانظیل ۱۲ که آنجه شرح اقتصر ۲/۳ سمه الخواکر الدوافی ۲/ ۱۳۳۸ فهاید اکتاع سر ۵ سسمه شرح دوش الطالب ۲/۵ امامه آمهر ب ارا ۲۷ ماهید الجمل سر ۸۳ مه آمغنی سر ۱۱۳ اورای کے بعد کے مقات، شرح تشتی الو راوات ۲/ ۱۳۸۸

<sup>(</sup>r) أَيُّ الطالبِ ٣/ ١٥٥ ـ

<sup>(</sup>۲) ممرح فتى الإرادات ۲۰۱/۳ م

واخل ہیں۔ ای طرح شافعیہ نے کہاہے کہ جودر شت زین کے تالج ہوگا ال سے مراوم انجراور شت ہے۔ فٹک ورشت ایں میں واثل نہ ہوگا، جیسیا کہ این رفعہ اور سکی نے صراحت کی ہے کہ فقد کا نقاضا میں ہے، جبکہ اسنوی نے کہا کہ قطعاً واخل بیس ہوگا۔

اکل طرح زیمن کی تنظیمی وه پتحربھی وافل ہوگا جوزین میں پیدا ہوااورال میں گر ابواہے، اس لئے کہ وداس کا بڑے، برخلاف مرفون هي جيي فراند ك كروه وقي من وافل ند دوگا، بلكه وه ما كن كا دوگا، ليان تر الى نے كبا: مدنون پقرصرف ال قول كى منياد ير داخل دوگا كه جو تخفس زمین کے ظاہر کاما لک ہے اس کے باطن کا بھی ما لک ہے۔

اكرزيين من اليي هيتي بوجس كو باربار كانا جانا بوتو اصول ( جڑیں ) شرید ارکی ہوں گی، اور نتے کے وقت ہونے والی کٹائی ماکٹ کی پیونگی (۱)۔

P - بس نے گر بھا تو نیچ میں اس کی تھیں ، اس کا محن ، اس میں موجودا کا ہوا درخت، اور اس کے مفاو کے لئے متعمل چیزیں مثلاً سٹیر همیاں، کیل گھے ہوئے سختے، دروازے، اور گزی ہوئی چکی والحل ہوں گی الیمن اس بیس وَان شد دخز انداور اس سے عبد اپنیزیں مثلًا رئ اور ڈول، اور معقولہ اشیاء مثلًا چھر اور لکڑی واقل ند بهول كي به ربالگابهوا تا لاتو اس كي تنجي حقفه و ما لکيد کينز و يک جبيها ک گذرا، داخل ہوگی، ٹا فعیہ کے یہاں اسے قول اور منابلہ کے یہاں الك روايت يجي بي ا

٣٥ - ورخت كى نظ ين ثانيس، ئة ، اور درخت كے بملد اجرا ا، ال

ورضت کیام میں دو تا النائیں ، اور ندی و واق کے تالع ہے۔ ا أَمْرُ ورخت مِن كِلنَّ مِل مِن تَعْجُور مِن تَنَّى بنول تُوتناً بيرشده نِعِلْ ما كُو كا ہوگا الا بیک شتری اس کی شرطانگا دے، اس کی دفیل مفترت این عمر کی روایت ہے کہ تبی کریم ﷺ نے فر مایا: "من باع نخلاً قمد أبَرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترط العبتاع" (جماير شده تحجور کا در نست فر و نست کرے تو اس کا تھاں بیجنے والے کائی ہوگا مرجب تريد ارشر طاكر في ).

مے تالیج میوں کے اس لئے کہ میسب اس کے این اور ای کے

مفادیں پیدائے گئے ہیں۔ رہی وہ زین جودرخت کے اگنے کی جگہ ہے

ا تو دو کھی اس کی آنٹے میں مالکیہ کے زور کیک اور حنف کے نز دیک بالا تقال

واثمل ہوگی اگر ورفت کو برقر ار رکھنے کے لئے شرید انہو، جبکہ حتابلہ کا

خرب اور شافعیہ کے بہاں اسی بیدے کا داخل ندہوگی، اس لئے ک

اگر ورخت تامیر شدہ ند ہوتو مشتری کا ہوگا ، اس لئے کہ اس فر مان نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تا بیرشدہ نہ ہوتو وہ تر بیر ارکا ہوگا، نیز ال لئے کہ مجور کا خلاجہ ل کی طرح ہے ، کیونکہ مخفی اصافہ اور نمو ے جو ایک مقر رہ صدیر ظاہر ہوگا۔ بیجمہور کے زویک ہے۔ صفعے کے یبال ''تیج'' یہ ہے کہ نا میر شدہ اور نیر نامیر شدہ کھاں شرط کے بغیر واقل ند ہوں گے<sup>(۴)</sup>ء اس کی ولیل حدیث سابق ہے، کیلن اس روایت کے ساتھ جس میں تا میر کاؤ کرٹیں ہے۔

ا ٣١ - جانورك في عن وه بيز ال كالع موك بس كتابع موت کا عرف ہومثالی لگام ہمہارہ اور زیں۔ ٹا فعیہ نے لر ق کرتے ہوئے

 <sup>(</sup>۱) عديث "من باع لخلا قد أبوت ....." كل روايت بقاري (فخ الباري ۵/۱۳/۵ طبع الترقير) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>r) الهدام سره ما الين عليزين سرم س، الخروق سر ١٨٥٥، مح الجليل الرسال منهاية الحتاج الرواس التربح الروض الراءا وأوضى المراه المن مر ح فتي الا دادات ١٠١٧ ٢٠٠

<sup>(</sup>۱) ابن عابد بن ٢٠٤٣ الدروق سر ١٥٠٠ أخروق سر ٢٨٣ و أحل ع المراان المان المرازع روش البطاب الراحة مه، أمنتي المرهد، مدمترح عتي لا راوات ٢٠ ١٥٠٥ ــ

<sup>(</sup>r) ابن عابد بن سمر سه من الجليل ۱۳۷۸ منها ير الحتاج الحتاج الحتاج الحتاج الحتاج الحتاج الحتاج الحتاج الحتاج الم

کہاہے کہ جو بیز جانور ہے متصل ہے مثلاً یہ د (جانور کی ماک کا حاقہ) اور پیوسینعل تو وہ تالع ہو کریٹے میں وافل ہوگی۔

لگام، زین، اور مہار، لقظ کے نقاضے پر اکتفاء کرتے ہوئے جانور کی تنج میں واخل نیس ہوں گے (۱)۔

## کپلول کی تیج:

المسم - نقبها عکا اتفاق ہے کہ درخت سے الگ صرف کھلوں کی نتی جائز ہے لیکن ہرو صلاح کے بعد می جائز ہے۔ ہروصال کی تقیمہ میں افتقال فی ہے۔ افتقال ہے جیسا کہ افتقال ہے جیسا کہ جیسا کہ جمہور کی رائے ہے وہ جیسا کہ حفیہ جمہور کی رائے ہے وہ اور نساد سے مامون عوا ہے جیسا کہ حفیہ سے جیسا کہ حفیہ جس ۔

ولیل جواز اس نربان نبوی سے ماخوذ ہے کہ رسول اللہ ملکی نے انہا ہے کہ اس کور وخت کر رسول اللہ ملکی نے انہاں کور وخت کرنے سے منع کیا تا آ تک بر جمالاح ہوجائے (۱)۔
این قد امر نے کہا اس صدیت کا "مقیوم" یہ ہے کہ بر جمالاح کے بعد نیاں کی تاج مہارج ہے ، اور یہاں لوگوں کے نزو کی ہے جو"مقیوم" کے ناکل ہیں، جیسا کہ اصل وضالولہ ہے کہ جس نتے ہی تمام شرائط موجود ہول وہ جازت ہے (۱۳)۔

ای طرح پیل آنے کے بعد اور مروسائ سے قبل فی الحال افغال افغال افغال افغال افغال افغال افغال افغال افغال مول، می الرود الله افغال مول، می دوشر عول کا اضافہ کیا ہے: اول میک دوشر عول کا اضافہ کیا ہے: اول میک باک وقت کی حاجت ہو،

- (۲) عديث: "النهي عن بيع اللمو ة حي يبدو صلاحها...."كي دوايت
   بخاري (النتج ٣٨٥ ٢٠ مفيع الترامي) في يبد
- (٣) الري عالم الم المراح المر

وہم بیاک آکٹر الل شہر ال الشم کی تھ کرنے پر باہم القاق ند کے یوں (۱)

اَر بھل کو ہدوصادح سے قبل باتی رکھنے کی شرط کے ساتھ یا مطاق ( تو زئے یا باتی رکھنے کاؤ کر کئے بغیر ) نر وخت کیا گیا تو جمہور مالکیہ مثنا فعید اور متابلہ کے نز و یک زنٹے باطل ہے۔

حفظ کے ترویک بھی ہی جی تھم ہے اگر چھوڑنے کی شرط رکھی گئی عود اور اگر تو زئے یا باتی رکھنے کی شرط ندلکائی جوتو ند بب حفی میں بالا تفاق جائز ہے اگر کامل انتقاع بود اور سیح قول میں جائز ہے اگر نا کابل انتقاع ہود ایس لئے کہ بیاجد میں کامل انتقاع مال ہے کوک فی الحال کابل انتقاع بیود ایس لئے کہ بیاجن اگر چھوڑنے کی شرط لاکا دی تو تھ فاسد ہے (۱)۔

اُر کھاں کو'' اصل'' کے ساتھ فر وخت کرے تو بالاتفاق جائز ہے۔ اس لئے کہ کھاں اصل کتا ابع ہوتا ہے (۳)۔ اس کی تفصیل اصطلاح'' ٹھاڑ' ہیں دیکھی جائے۔

# چبارم: بنی کی موجودگی او رغیر موجودگ: الف: بنی کی موجودگی:

سوس - بیے طے ہے کرمنی کی طرف اشارہ تعربیف تعیین کی تو ی ترین صورت ہے، اور ای وجہ سے اگر مبی فریقین کے سامنے (مجلس عقد میں) ہو، اور اشارہ کے ذریعہ اس کی اس طور پر تعیین کردی تی ہوک مشتری نے اس کو جان لیا اور دیکھ نیا ہو تو تھا اور م ہوگی، اشر طیکہ کوئی خاص -ب (جس کا تعلق رؤیت مبی سے ندیو) الن اسباب میں سے

B1/20 (1)

<sup>(</sup>r) - الهدارية سرة 10 جواير لو كليل 1م والنفهاية الكتابع من 10 الدائمة المنفي من سعب

<sup>(</sup>٣) المجلمة: وفير (١٥)، النواكر الدوالي ١٣ ١٦١، الفروق سر ١٣٥٤، تهذيب الفروق سره ٢٢٠

نہ پایا جائے جن کی وہد ہے شتری کے لئے'' خیار'' بیدا ہوتا ہے۔ حتی کہ اگر امثارہ، وصف کے ساتھ متصل بواور وصف ہشتری کے مشاہرہ اور اس کی رضامندی کے خلاف فطح آؤ بھی اس کے بعد مشتری کوچی نہیں کہ'' وصف'' کا مطالبہ کر ہے، جبکہ حقدر و بیت اور رضا کے بعد کم ل ہو چکا ہو۔

اں کی تعبیر اس فقعی قاعدہ سے کی جاتی ہے کہ ' حاضر چیز میں وصف افو ہے اور غائب میں معتبر ہے' ر

یہ جھے کے اسم اور اشارہ بی تغایر نابت ہونے کے برخلاف ہے مثالا اس نے کہا، بیس نے تہیں بیگوزی فرخت کروی، اور مثالا کسی افتی کی طرف اشارہ کیا تو یہاں پر نام لینے کا اختیارہ وگا، اس لئے کہ اسم کے ذریعے جنس جھی کی تحدید ہوتی ہے، اور بینس جی شلطی ہے، وسف بین جیس اور جنس جی شلطی یا تامل معانی ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ ہے جمعے معدوم ہوجائے گی۔

لر الی نے سراحت کی ہے کا آریج بین جن کا فرد کرے مثالا کے دیں نے سہیں ایک کپڑ افر وخت کیا اتوبالا جمال ممنوں ہے (ا)۔

ہے دیں نے سہیں ایک کپڑ افر وخت کیا اتوبالا جمال ممنوں ہے تاکل ہے تاکم اس مورت بین ہے جبکہ وصف شتری کے لئے تاکل اور اک بور لیمن آگر شتری سے تی بویا تج بہ کی ضرورت بوشالا گائے بیل دورہ دینے والی بونے کا وصف بور پھڑ مشتری کو معلوم بواک وو ایس نیس دورہ دینے والی بونے کا وصف بول فوت بول فوت بول فوت بول فوت بال کو ایس کی شرط کہ مقد بیل وصف کی شرط کا گائے والی بون کو مینے حاضر رہا بولور اس کی ظرف اشارہ اس کی شرف اشارہ اس کی طرف اسے معتبر ہے، اور اس کے فوت بونے کی بیاں وصف بائن کی طرف سے معتبر ہے، اور اس کے فوت بونے پر مشتری کے لئے آیک" خیار" کا بت بوتا

ے، جس کو افوات دمن کا خیار'' کہتے ہیں (۱)۔

وهف فوت ہونے کے سبب استحقاق خیار میں مین کا موجود وغیرموجود ہوا ہراہر ہے، اس کی تنصیل اخیار دھف 'میں دیکھئے۔

# ب- مبينا کي فير موجود گ:

آگر نئے وصف کے ذریحہ کیا آبیا ہواور یہاں مالیقہ مرغوب وصف کے درمیان مطابقت کے درمیان کے مطابقت کے درمیان کے مطابقت کے قوتی کا زم ہوگی، ورزشتہ کی کے لئے خیار دلف (وصف کے درمیان کے نیاد ناف (وصف کے درمیان کے مطابقت کے جانے کا خیار ) حاصل ہوگا، یہ جمہور ناما و کوز دیک ہے۔ کند یا نے جانے کا خیار ) حاصل ہوگا، یہ جمہور ناما و کوز دیک ہے۔ رہے حقیق و دو یہاں شتر کی کے لئے خیادر دو بیت کا بت کرتے ہیں، قطع نظر اس واس کے کو وصف بیان ہو یا نہ ہو، اس کی تنصیل میں بھول نہ ہو، اس کی تنصیل ہوگیا روصف اور ان خیار رہیں ہو یا نہ ہو، اس کی تنصیل ہوگیا روصف اور ان خیار رہیں ہے۔

کیلن اگر نموند کی بنیا دیر تربید اربی ہوئی ہوا در مینی ال سے مختلف ناماد تو مشتر می کے لئے خیا ررؤیت نیس ہوگی <sup>(۴)</sup>۔

دعف کے ساتھ فیر موجودگی تھے جمہور کے نزدیک ٹی الجملہ سی الجملہ سی معنف کے ساتھ فیر موجودگی تھے جمہور کے نزدیک ٹی الجملہ سی معنف ہے۔ حفظ ، مالکید ، حنابلہ دور شاخعیہ کے بیبال الظہر" کے والمقا علی کبی ہے۔ چنا نج حفظ ہے ال کوجا نزهر درویا ہے کوک پہلے سے ال کا دمف بیان نہ کیا ہو، جبکہ شاخعیہ کے بیبال دیک قول سے ہے کہ دمف کا بیان

<sup>(</sup>۱) گجله: رفیه (۲۰۸)، مع الجلیل عربه میلاده میلاد، جوایر الوکلیل عربه سم شرح شتمی وارادات عراساد کشاف اقتاع سرایسا، خبلا افرولار ص ۱۱، نهاید افتاع سر۱۹ سدا ۵ سدام به سر ۳۹۰

<sup>(</sup>۱) المنتقدية ١٠١٨ المنابع القريد (١)

<sup>(</sup>r) كېله: وقد (۳۲ ۵۵۳۳)

ضروری ہے، ال لئے کہ یہاں شتری کے لئے بہر حال خیار رؤیت ہے، خواہ وصف نیان کیا گیا ہوا ورجی وصف کے مطابق ہویا ال کے خلاف ہواور خواہ وصف نہ بیان کیا گیا ہو، اور بید نیار تکمی ہے، ال کے لئے شر طالک نے کی ضرورت نہیں ہے (اکے حنابلہ نے اس کو سلم کی صورت نہیں ہے (اکے حنابلہ نے اس کو سلم کی صورت کی سے مساتھ جائز قرار ویا ہے، اور خیار کو عدم مطابقت کی حالت کے ساتھ جائز قرار ویا ہے، اور خیار کو عدم مطابقت کی حالت کے ساتھ جوئی رکھا ہے (ام)

جَبُ مَا لَكَ مِهِ مِنْ اللهِ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ے سال کی اس کوترام اوصاف کے ساتھ بیان کروے بن سے غرض مجعلق ہے ، اور بیٹم کے اوصاف بیں۔

نہ بہ بڑا فعید ہیں اظہر بیائے کہ فائب کی فاق سی ہے اور بیدوہ ہے جس کو متعاقد بن یا ان ہیں ہے کہ مالعت آئی ہے (اس) ہو کو کہ وہ حاضر ہو، اس لئے کہ فاق فرر ہے ممالعت آئی ہے (اس) ہو کہ کہ مطاباتی فاق کرنا لیمنی ایسے رہنئر کی بنیا در جس ہی اور موند پر فاق کرنا لیمنی ایسے رہنئر کی بنیا در جس ہی اور موند پر فاق کرنا لیمنی مشتر کی کو ایک صاب کہ دکھا کر فلد کا ڈھیر ایس شرط کے ساتھ فر وضت کرنا کی وہ اس نموند وکھا کر فلد کا ڈھیر ایس شرط کے ساتھ فر وضت کرنا کی وہ اس نموند وکھا کر فلد کا ڈھیر ایس شرط کے ساتھ فر وضت کرنا کی وہ اس نموند وہ ساتھ فر وضت کرنا کی وہ اس کو دو اس نموند میں ہے ، مالیک کا کہ فور کی ہے ، مالیک کا کہ فور کی ہے ، مالیک کا کہ فور کرنا ہو کہ کا کہ کو درست کہا ہے (ایس کی وہ برگز رہنگی ہے ) ، مالیک کا مرداوی سے اس کو درست کہا ہے (ایس کی وہ برگز رہنگی ہے ) ، مالیک کا

(1) خفيسك ما يقيم الخام

بھی بی آول ہے، حتابلہ کے بہاں اُسے بیہ کہ بیمنوں ہے، شافعیہ نے اس کو اس صورت میں جائز قر ار دیا ہے کہ مثلاً کہا میں نے شہبیں اس گھر میں موجود گیبوں فرونست کیا اور بیاس کا نمونہ ہے، اور نمونہ بی میں داخل ہوگا(ا)۔

مالکید کے بیاب اس صورت ٹیں النعیل ہے جب ظاہر ہوک برمائ کے کے مطابق فر وخت شدہ" بدل" (جانور کی چیند پر ایک طرف کابو جرم) کم یازیا دو ہے۔ اس کی تنعیل" مہی میں کی یازیادتی کا ظہور' کے گئے ہے۔

جیجم: قبعنہ سے پہلے میں میں کی یا زیادتی کا ظیور:

" " میں کا تعلم آلر اس میں نفض یا زیادتی ظاہر ہو، اس انتہار سے مختلف ہے کہ نی ، مقدار کی جنیاد پر ہے یا از قبیل تیج " جزاف" (یا مجاز قبیل تیج " جن اف پی صبر و" بھی کہتے ہیں ، بر ہائے یا نمونہ پر تیج کی بعض صورتیں ای سے ہیں ، جبکر مقدار، برہائے میں دری شدہ کے قلاف خاہر ہو۔

الف-ئی جز اف(انکل سے ٹی کرنا): ۲سم-آگر فی انکل سے ہو تومشتری یا باک کی تو تع سے تم یا زیاد وظاہر ہونے کا کوئی الرقبیں ہوگا، اس کی تنصیل انتے جز اف ایس ہے۔

ب- نشق مقدرات (متعینه مقدار کی نشق): کسم-کیل یا وزن یا بیانش یا شار کے ذر بید مقرر ومقدار ش از وضت شده چیز میں اگر کی یا زیادتی نظے تو میچ کو دیکھا جانے گاک آیا

<sup>(</sup>r) المغنى سر ۱۸۰۰،۵۸۳ مثر ح تشري الإ داوات ۱۲۲۳ س

<sup>(</sup>m) القليول ١١٣ المنتى أحمل ١١١ المهاية أحمل ١١٨ ١٠ م

<sup>(</sup>۱) مشرح منتجى لإ داولت عرا ۱۳ ا، أتعلق في عر ۱۲۳، ۱۲۵، منتى أفتاع عرا ۱۹، الغروع سر ۱۳، لا نصاف سر ۲۹۵

معین (نکوے کر) ای کے لئے مصرے یا نہیں؟ ای طرح ال شمن کی اسال پر خور کیا جائے گاجس پر نتے ہوئی ہے کہ وہ جمل ہے یعن پوری می کی قیت ہے ، یا می کے ایز ان کے مقابلہ میں شمن می تنصیل کی گئی ہے۔

اگر جیس می کے لئے مصر ندہو (مثال مکیلات کی تمام انوائ، ای طرح بعض موز وہات مثال کیہوں، اور ندروعات مثال وہ کیڑا جو فرران سے نر وخت ہوتا ہے، تفع نظر اللہ کے وہ ایک کیڑے کے فرران سے نر وخت ہوتا ہے، تفع نظر اللہ سے کہ وہ ایک کیڑے کے لئے کائی ہے، ای طرح معدوہ استومتنار ہا) توجی میں زیادتی باک کے لئے ہوگی، اور الل حالت ہیں کے لئے ہوگی، اور الل حالت ہیں مشمن کی تعمیل بیا اجمال کو دیمنے کی مشر ورت نہیں ہے۔

اگرشن منصل موشالا کہاہم ؤراٹ ایک درہم میں بو زیادتی باک کی بوگی اور کی اس برآئے گی ،اور بید کیمنے کی شر ورت بیس کے جیش اس سے لئے ضرررسال ہے یانبیں۔

اگر شن نیر منصل ہو اور مینی کے لئے جمعیدس ضرر رسال ہو آو زیا دتی مشتری کی اور کی ای سے ذمہ ہوگی ، اور اس سے مقابلہ میں شمن کا کوئی حصد ند ہوگا ، البت مشتری کوئی آفٹنے کی صورت میں خیار ( بعنی صفقہ سے تفرق ہونے کا خیار ) حاصل ہوگا۔

ال کی وجہ یہ ہے کہ جمیعی جس سے لئے ضرررساں تیمی ال میں تقدیر (مقدار بتا) ہز کی طرح ما جاتا ہے، اور جس ہی جمیعی ضرررسال ہے اس میں تقدیر وصف کی طرح ما جاتا ہے، اور وصف کے مقابل میں شمن کا کوئی حصیوی ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے خیار تا بت ہوتا ہے (۱)، یہ حفیہ کا تد بہ ہے۔

(۱) المجله: وفد (۲۳۹،۳۳۳)، حاشیه این طاید مین سم ۳۰ الدودتری الثرد ۱۲۷۳ ماری المجلیل ۱۲۵،۵۰۵،۱۹۷۹، جوایم الوکلیل ۱۲۷ میر ۲۸ میر ۱۶۸ الحطاب ۱۲۷۳ مین اکتاع جر سار ۱۸۸ فیلیته اکتاع سم ۴۰ سر ۱۲۱ میر گشتی الورادات ۱۸۲۷، المنتی سم ۲ ۲۲ میر ۳۷

ند بہت ٹا فعید میں سیجے، اور حتابلہ کے یہاں ایک روایت بیہ ہے

کر اگر مین کی مقد ارجی کی یا زیادتی نظیرتو تی باطل ہے، ال لئے ک

باک کوزیادتی کے شلیم کرنے پر مجبور زمیں کیا جا سکتا، اور ندی مشتری کو بعض کے لیئے پر، اور اضافہ شدہ حصد میں باک و مشتری کے درمیان اشتر اک می ضرر ہے (۱)۔

مالکید کے بیبال کی کے تھو ڈایا ذیا وہ ہونے کے درمیان النصیل ب، اَر نقص و کی تھو ڈی ہوتو مشتری بازادم ہے کہ باتی کو اس کے مساوی شمن سے فی اور اگر زیا وہ ہوتو اس کو افتیا رہے کہ افتیدکواس کے مساوی شمن سے فی یا وائی کروے، ایک قول بیہ کر کہ جینی کی صفح کے بیا وائی کروے، ایک قول بیہ کر کہ بین مزلد مینی کی صفح کے بیا آگر اس کو ذیا وہ پائے تو وہ مشتری کے لئے ہیں کہ وافتیا رہے کہ مارے شمن سے اس کو بیا اس کوروکروے (۱)۔

شافعیہ کے زادتی اولی انتفاق نظامی نظامی صورت میں سیج کے والتا اللہ رائے ہیں ہے کہ اٹنا روکی وجہ سے تعلیما فق سیج ہے ، پھر شافعیہ کے بہال یہ تنصیل ہے کہ اٹنا روکی وجہ سے تعلیما فق سیج ہے ، پھر شافعیہ کے بہال یہ تنصیل ہے کہ اگر والئ نے کل کا مقابلہ کل سے کیا ہمو، مشافا کے بہال یہ تنصیل ہے کہ اگر والئی نے کل کا مقابلہ کل سے کیا ہمو مشافا کے بہت میں نظر طاکے ساتھ کہ وہمو صال ہے ، تو زیادتی یا تفض کی صورت میں فتی سیج ہوگی ، اور جس کو خر رہوگا ال کے لئے خیارتا ہے ہوگا۔

لیمن آگر ال نے اجز اوکا اجزاء سے مقابلہ کیا، مثلا کہا: یک نے حمیل خلہ کا ڈجیر ایک صاح ایک درہم شل فر وضت کیا، ال شرط کے ساتھ کہ وہ سوصات ہے، چر زیادتی یا تقص خطے تو تھے استوی کے خزویک سیمجے ہوگی، اور ماوروی نے فرق کرنے ہوئے کہا کتفص کی

<sup>(</sup>۱) نبایته افتاع ۱۲ ۱۰۰ منتی افتاع ۱۲ مدار ۱۸ شرع منتی لوراوات مرد ۱۱ این سرد س

<sup>(</sup>r) مُحَّ الْجُلِل الرق وهمه المطالب سهر الله عن الشرع المعيّر الرسما المع الحلق \_

صورت میں تغ سحے ہوگی، اور زیادتی کی صورت میں سابقد اختاا ف ہے، ایونسجے کے بالتا تل قول کے مطابق تغ باطل ہے، اور سحے کے بالتا تل قول کے مطابق تغ ہوگی (۱)۔

ائن قد امد نے ''امنی'' میں لکھا ہے ؛ اگر کیے ہیں نے تمہیں بیز مین یا بیاکپڑ اس شرط کے ساتھ لڑ وضت کیا کہ وووی فرراٹ ہے ، اور گیا روف راٹ اکلاتو اس میں ووروایتیں ہیں :

اول: تق باطل ہے ، ہی لئے کہ بات کونیا وتی کے توالد کرنے پر مجبور کرنا ناممکن ہے ، کیونکہ اس نے وی بی ڈرائ فرخت کئے ہیں ، اور ندی مشتری کو بعض کے لینے پر مجبور کرناممکن ہے ، کیونکہ اس نے سار افرید اے ، اورشر کت میں بھی نقصان ای کا ہے ۔

و و م افتا ہے ہے ۔ اور نیا وقی بات کی ہے ، اس لئے کہ بیشتری کے لئے تفتی ہے ، ابند اعیب کی طرح ہوست نے ہے یا فتح نیمی ہوگا ، فیر بات کا کو میٹی زیا وقی کے ساتھ ہے ، وکر ہے اور اگر کمل میٹی ہے ، وکر نے ہے ، ابنی ہوجاتا ہے تو فرائ ہے ، اور اگر بات کی کو خیار نہ ہوگا ، اس لئے کہ بات نے اس کے لئے اچھی پیز کا اضافہ کیا ہے ، اور اگر بات زائد میٹی کو حوالا کر نے ہے انکا رکر سے افسانہ کیا ہے ، اور اگر بات زائد میٹی کو حوالا کر نے ہے انکا رکر سے افسانہ کیا ہے ، اور اگر بات زائد میٹی کو حوالا کر نے ہے انکا رکر سے کو مشتری کے لئے خیار ہوگا کی فتح کرو سیا سارے مقر روشن اور زائد مشتری کی تیے ہے ، اگر لینے پر راضی ہوجائے تو وی فرائ کی تیے ، اور بات ایک فرائ ہے ۔ لئے ، اور بات ہی میں کا شریک ہوجائے تو وی فرائ کے لئے ، اور بات ہی ہوجائے تو وی فرائ ہے ، اور بات ہی ہوجائے تو وی فرائ ہے ۔ ان کو خیار نیس ، اور انگر میٹی نو فررائ بطیقو اس میں دورو ایش کے لئے کو کر کہ ہے ، اور اگر میٹی نو فررائ بطیقو اس میں دورو ایش کے لئے کا کو کیا جائے ہے ، اور اگر میٹی نو فررائ بطیقو اس میں دورو ایش کی کو خیار نیس ، اول : تا ہول نوال ہیں ، اور انگر میٹی نو فررائ بطیقو اس میں دورو ایش کی کو خیار ماصل ہے کہ فتح کرد سے باشن کو نواس میں ہے اور انگر میٹی کو خیار ماصل ہے کہ فتح کرد سے باشن کے دی صوب میں ہیں ہونے کو خصوں میں ہے نو خصوں

## (۱) منن الحاج ۱۸/۹ أنهم بارام

-22346

اً گرخلہ کا ڈھیر ڈرید اس شرط کے ساتھ کہ وہ دی تفیز ہے ، اور سیارہ تغیز نظا تو زائد کو وائیس کرے گا ، اور یہاں اس کے لئے خیار خیس اس لئے کہ زیا دتی میں ضرر ہے ، اور اگر نوتفیز خطے تو اس کے حصد کے شن کے ویش لے گا۔

اً رفل کے دھیر میں کیل کی تعیین کردی جائے تو اس پر قبضہ کیل کے در میدی ہوتا و آل کر قبضہ کیل کے در میدی ہوتا و آلر کم ہوتو اللہ کا در آلر کم ہوتو اللہ کا در اللہ ہوتو اللہ کا القصال کی صورت میں اس کو اس کے دھے ہمن سے لے گا۔ کیا انقصال کی صورت میں اس کو سختے کا خیار ہوگا؟ اس میں دو قول میں : اول: اس کے لئے خیار ہے ، وہم : اس کے لئے خیار ہیں ہے (۱)۔

## حمن کے احکام واحوال: اول جمن کی تعریف:

منفید کی رائے ہے کہ نتاج کا مقصور اسلی مبیعے ہے، ال کئے کہ انتقال اسلی مبیعے ہے، ال کئے کہ انتقال اسلیمیان علی سے بوتا ہے، اور اٹھان (تیمیتیں) ہجاولہ کا وسیلہ ہیں (اللہ)، اس وجہ سے منفیہ نے شن کے متقوم ہونے کو صحت کی شرط

<sup>(</sup>۱) المقتى ١/٣ ١١٥٤ ١١٠

<sup>(</sup>٣) جوام الو كليل الره ٣٠٠م من المجلس ٢ و ١٠٠ سر ١١٧ مثر ح الروض ٢ م ١١٧٠ الأرم المجموع المر ٢٧٩م، القليو في حرسه، شرح تمتني الإرادات ٢٨ م ١٨ الافصاح

<sup>(</sup>٣) أَكِلَهُ: رَفُهِ (اهُ) ل

بنایا ہے، جبکہ میٹی کامتوم ہونا انعقاد کی نثرط ہے، پیز ق فاص طور پر دفتے ہے، جبال جب ایڈر ق فاص طور پر دفتے کے بہال جب ایڈرشنوم ہوتو دفتے کے بہال جب میٹو دفتے کے بہال جب دفتے کے باطل جب ہوگی، بلکہ قاسد ہوگی، اگر فساد کا سبب دفتے کے دویا ہے تو تاہے ہوجائے گی۔

ای طرح قبضہ سے بھی شمن کابلاک ہوا نے کے بھابان کا سبب مبیل بلکہ ہوا نے کے بھابان کا سبب مبیل بلکہ ہوئے اس کے بدل کا سنتی ہوگا، البت میں کے بلاک ہونے سے تھی اطل ہوجائے گی (۱)۔

مثمن اور قیت الگ الگ ہیں، ال لئے کہ قیت ووجیز ہے جو قیت لگانے والوں (الل تج به) کی نظر ہیں تی کے مساوی ہو، جبکہ مثمن ہم ووجیز ہے جس پر متعاقد بین راضی ہوجا کمیں ، خواد قیت ہے زیاد دیمویا اس سے تم یا اس کے مثل (۱)

كبذ اقيت ودب جوفي كالقيقي شن بو-

اور جس ثمن بربا ہم اتفاق کرلیاجائے وہ ثمن سمی (مقرر وثمن) ا

سر (نرخ )؛ مامان کامقرروشن ہے، اور تسفیر : سامان کی فرق ہے اور تسفیر کامقررک ہے۔ اسااو قات تسفیر سلطان کی طرف ہے جوتی ہے اور لوکول کواس سے تم یا زیادہ قیت ہی فر وضت کرنے ہے روک دیا جاتا ہے (اس)۔

تسعیر (نرخ متعین کرنے) کا تنکم: ۲۹ تسمیر (نرخ متعین کرنے) کے بارے بی فقها ، کا اختااف ہے: حفیہ و مالکید کی رائے ہے کہ ولی لاا مرابیا کرسکتا ہے اگر تا تھ

(m) أنجله: دند (۱۵۳).

قیت سے زیادہ شرائر ونت کرتے ہوں، اور الل رائے واصحاب بسیرت کے مشورہ سے تعیر کے بغیر قاشی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ زیر سے سال کی دلیل میہ کر حضرت عمرٌ بازار میں حضرت حاطب کے باس سے گزر سے توان سے کہا: " یا تو زخ بیز صافیا اپنے گھرجا کر جس طرح جا بہ فیر وخت کر ہ<sup>(1)</sup>۔

شافیر و تنابلہ کی دائے ہے کہ تعیر حرام ہے، اس کے ذریعہ سے شریعہا مروہ ہے، اور تعیر بالجبر ہوتو تئے حرام اور باطل ہے (۱) اس لئے کہ دریٹ نیوی ہے: "اِن اللہ هو المسعو القابض الماسط الوازق، واِنی الأرجو أَن اَلقی الله ولیس آحد منکم بطالبنی بمظلمة فی دم والا مال" (۱) (الله تعالی ی فرخ مقرر کرنے والا، روکنے والا، کشاوگی پیدا کرنے والا، رزق وین وین والا ہوگی کا الله تعالی کی مقرر کرنے والا، روکنے والا، کشاوگی پیدا کرنے والا، رزق میں اللہ تعالی ہے اس حالت میں اللہ تعالی کے اس حالت میں الا تات کروں کرتم ہیں ہے کوئی بھی جھے سے کسی جائی یا مالی حق کا مطالبہ کرنے والا ندیو)۔

ال كالنصيل اصطلاح السعير "مين ہے -

ووم: کون چیزشمن بن سکتی ہے اور کون ٹیمن: ۵۰ - جو پیز میں ہونے کے قاتل ہوشن ہونے کے بھی قاتل ہے ، اس

<sup>(</sup>۱) المجله: وفور ۴۱۲)، حاشيه الان حايم ۲۳ ۱۰ اس

<sup>(</sup>r) - کمچله: د فعه(۱۵۳)، حاشیراین ملیرین سمراه ۱۲۰ ا،جوایر لاکلیل سمراس

<sup>(</sup>۱) حطرت عر كرائر كى دوايت الم ما لك في الخياس طائل كى بالتقلّ جامع والمع المصول والمع المعلق المام على الما والمع المام المعلى المعلق المعلق

<sup>(</sup>٣) أَمَّنَى سهر ١٦٣ اللهِ القابيرة القناوي البندية ١٦٠ ١١ المشرع تشي لإ داوات ١٢ ١٩٥ الكافي لا بن عبد البر ٢٠ ١ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۳) عدیدہ "إن الله هو المسعو ....." كى روایت تر ندى اورابوداؤد نے ملا الله علی المسعو ....." كى روایت تر ندى اورابوداؤد نے كا الله كى حضرت الله كا ال

مثمن یا تو ذمہ میں تابت ہونے والی چیز ہوگی، مثالا نقود، اور مخلیات یعنی کی اور مخلیات یعنی کی یا وزنی یا یائش والی یا شار کی جائے والی متقارب چیزیں، یاشن ذوات القیم احمیان میں سے ہوگا جیسا ک فی سلم میں ہے ایشر طیک رائی المال ذوات القیم میں سے میں ہو، اور جیسا کہ فی مقالین میں۔

سونا اور چاندی خلعی شی بین خواونقودی شکلی بیل بر جاند کے بوت اللہ کے بول یا بخیر فی جلے بول ، ای طرح فلوں اٹھان بیل ۔ جنند وہا آلیہ کے خاو کیک اٹھان بیل ۔ جنند وہا آلیہ نے اللہ خوا کیک اٹھان اٹھان اٹھین کرنے سے معلمی نہیں ہو تے (ہا آئیہ اا آئی سے الاصرف اور اور اللہ ہے معاملہ الکومتنی کیا ہے )، لبذا الآئی مشتری نے کہان بیل نے سامان اس ویٹار بی فرید اور اور اللہ ویٹار کی مشتری نے کہان بیل نے سامان اس ویٹار بی کوافقیار ہے کہ وہر اور بٹار کی طرف اٹھا روکر و کو آئی کے بعد مشتری کوافقیار ہے کہ وہر اور بٹار سیر وکر ہے ، اس لئے کہ لفتو وہ الیات بیل سے بیل ، اور حملیات فرم بیل فاہت بوتی ہی اور وہ تعین کوقیول کرنے اللہ بیلی بوتی ہوئی ہی۔ اور وہ تعین کوقیول کرنے والی ٹیل بوتی ہوئی ہے۔

مثا فعیہ و حنابلہ کی رائے ہے کہ'' انٹمان'' تعیین سے معین ہوجا۔تے ہیں۔

البند اگرشن و وات القیم میں سے بموتو وہ متعین بوجا تا ہے، ال لئے کہ ووات القیم وسر میں تابت نہیں بوشی اور ان کا کوئی بھی فر و

آبسی رضامندی کے بغیر دوسرے کی جگذیں لے سکتا(ا)۔

سوم بیشن کی تعیین اور اس کوسی سے متناز کرنا:

ا۵ - شن کوسی سے متناز کرنے کے لئے حقیہ نے حسب ویل ضابط کی مراحت کی ہے اور سالگیہ وہٹا فعیہ کی عبارت سے شفل ہے:

الف اگر عوضین میں سے کوئی ایک نفو ہوتو اس کوشن مانا جانے گا، اور دوسر اسی جوگا، خواہ وہ جس توجیت کا ہو، اور حید اعراد آر عبارت) کوئیس ویکھا جائے گائی کی آگر کیے: بعد کے دینار آ بھیلہ السلعة (یعنی میں نے شہیں یو بینار اس سامان میں از وفت میں اور مینار اسلعة (یعنی میں نے شہیں یو بینار اس سامان میں از وفت کیا ، تو دینا ری شمن ہوگا ، ہم چند کر حرف الوا اسلعہ پر داخل ہے ،

ایا)، تو دینا ری شمن ہوگا ، ہم چند کر حرف الوا اسلعہ پر داخل ہے ،

ایک بینو ماشمن برآتا ہے (ا)۔

ب - اگر موضین بیس سے ایک فروات القیم اعیان ہو، اور وہر ا مثلی موال میں ہو بعنی اس کی طرف انٹارہ کر دیا گیا ہوتو فرات القیم عی جی ہوگی، اور مثلی شمن ہوگا، اور اس صورت میں بھی اس کے مخالف مین کے تقامنے کا امتہار نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) حاشيد ابن عابد بين ۱۲۵، ترح أكيله وقعات (۱۵۰، ۱۳۱) لوا تاكن (۱۰۵/۲) الفحائن (۱۲ ۱۳۳)، افتتاوي البنديه سر ۱۳۲ ما المبيد ترح التقد ۱۲۲ م، ترح نتي وا راوات ۱۲۳، جواير الواكيل ارده سه ۱۲ هـ

<sup>(</sup>۱) حاشيه الن مايدين مايدين ۴۷۳ شي دوم ألمن المجلد ۱۲ ۳۳۳ الفروق للغراني المجلد ۲۰ ۳۳۳ الفروق للغراني الم

و اگر عوضین میں سے ہر ایک ذوات القیم احیان ہوں تو ان میں سے ہر ایک عوش ایک اختبار سے شمن اورا یک اختبار سے شمق ہے (۱) اینصیل حفیہ کے ذویک ہے۔

مثا فعید و حنابلہ کے فزو کے شمن وی ہے جس پر ''باء'' واقل ہو۔

رہے مالکید تو انہوں نے صراحت کی ہے کہ نفتو و کے جبتی ہونے

ہے کوئی مافع نیم ہے والی لئے کہ کوشین میں ہے ہر ایک وجمرے

کے کوئی مہتے ہے واور '' اور '' اور ہیں ہے والی ہی ہے ہر ایک وجمرے وہمرے کے کوشین میں ہے ہر ایک وجمرے کے کوشین میں ہے ہر ایک وجمرے کے دوسرے کے لئے شمن ہے۔

شمن کے سابقہ ادکام کے علاوہ اوراد کام بیہ تیں: الف ۔ اگر پر دگی جس پہل کرنے کے بارے جس متعاقدین میں اختااف وئزائ بیونو میتی کے بہر دکرنے سے قبل ثمن کو پر دکریا

ہے۔ شن کے پر دکرنے کا فرچہ شتری پر اور می کے پر و کرنے کا فرچہ ہاگ پر ہے۔

ی ۔ یوش میں تقرف کے جواز کے لئے قبضہ کی شرط می کے میں اللہ ماتھ ماتھ کے ساتھ خاص ہے جو (بیع ماتھ خاص ہے جو (بیع منھی عندہ اور بیع الممبیع قبل القبض) میں محلوم ہوگی۔ و ۔ یچ سلم میں شمن (واس الممال) کو اوحار کریا جائز تہیں ،

یر خلاف مجی کے ، اس کے کہ وہ بہتھ تنائے عقد ادھار ہوتا ہے ، اور بہ ٹی انجملہ ہے ، اس کی تنصیل اصطلاح "دخمن" میں ہے (۱)۔

چبارم جمن کومهم رکهنا:

من كادئام كالنصيل اصطلاح الثمن اليس اليمي جائے۔

# بنجم: رأس المال كيد نظر ثمن كي تحديد:

مو مین کی تحدید کاظم یا تو مشاہد وہ انٹارہ سے ہوگا اور بی تعریف کا افراد نیف کی جوہ جیسا کہ اگر کوئی سلم رہت ہے۔ جو اور اس کی سامان ویناروں کی ایک تھیلی سے موش پیل فرونت کیا اور اس کی طرف اشارہ کرویا۔

بالشن مجلس عقد سے عائب ہوگا، اور ال وقت ال کی نوعیت،

<sup>(</sup>۱) عاشيرابن عابرين ۱۲ مرد ۱۲ مرد گاليل ۱۲ اواد المجر ۱۲ مرد مراجع و علام المجوع المجوع المجوع المجوع المود ۱۲ مرد المجوع المود ۱۲ مرد ۱۲ مرد المجوع المود ۱۲ مرد ا۲ مرد ا۲ مرد ۱۲ مرد

<sup>(</sup>۱) الهداوي على المشرح المنظير الراعة المع المحلوج الراعة المحلوج الراعة المحلوج المراعة المحلوج المراعة المنظن المراعة المالمان المالة المتالة المتراح المنتمى المناطقة المن

 <sup>(</sup>٣) الْكِيلَةِ = وقد (٣٥٣، ٣٥٣)، الكافي لا بن عبدالبر ١٨٢٣، أبجه ١٨١١، أبجه ١٨١١، البحد ١٨١١، المنظمة المتابع عبد عاء الإنصاح الر٢٥٥.

صفت اورمقدار کابیان کرنا ضروری یوگا، پیمشن یا توشمن شراه (باک کا رأس المال) پر منی نده وگایا آی پر منی یوگا ، اور اس میس کوئی نفع نده وگا اور ندخساره ، یا معلوم نفع ، وگایا معلوم خساره ، وگا-

اول لیعن جس میں شمن شر اوکونیں ویکھاجاتا ، بیانتی مساومہ ہے ، اور دیو ٹ میں غالب یکی ہے۔

اور وہری شم کو' نیٹے امائت' کہتے ہیں ، اور اس کی چند اتسام ہیں : تولید: یعنی ثمن اول میں فر وخت کریا ، اور اگر بعض میٹے کو ثمن اول کے تناسب سے فر وخت کریا ہوتو اس کو' اشر اک' کہتے ہیں ، اور اگر نفع کے ساتھ ہوتو مرا ہجد ، یا خسارہ کے ساتھ ہوتو '' وضیعہ' کہتے ہیں (۱) ۔ ان ہوٹ کی تنعیمل ان کی اپنی اضطاا جات ہیں ہے۔

# مہینے وشمن کے مشتر کدا حکام: اول: مہینے یا خمن میں زیادتی کرنا:

۳۵- مشتری کے لئے جائز ہے کہ حقد کے بعد شمن میں اسافیہ کروے ای طرح بائن ہے کہ حقد کے بعد شمن میں اسافیہ کروے ایک طرف ہے بیٹر طیکہ اس کے ساتھ مجلس زیادتی میں می قریق کافی کی طرف ہے قبولت ہو۔

کا تھم ہیے کہ وہ مقدسا بی کی تعدیل ہے بہذیں ہے، اور ای وجہ ہے۔ اور ای وجہ سے اس میں بندی کے لئے شرط سے اس میں بندہ کی خیال کے لئے شرط ہے، میکھم فی الجملہ ہے۔

ا پیافتنے کے فز دیک ہے۔

جَبُد مثا فعیہ و حتابلہ کے زویک خیار مجلس اور خیار شرط کے پورا ہونے کی وجہ سے تھ کے لڑوم کے بعد زیادتی لاحق نیس ہوتی ہے، بلکہ وہ بید کے تھم میں ہے ،اس کی تنصیل آئے گی (اک

# ووم: بهنی یاشن میں کمی کرنا:

۵۵ - مشتری کے لئے مہی بیش کی کرنا اور یا گئی کے لئے شن بیش کی کرنا اور یا گئی کے لئے شن بیش کی کرنا جائز ہے ، بشرطیک فریق فی اس کو کئی کرنے کی مجلس بیس قبول کرنے جائز ہے ، بشرطیک فریق البنانی بیٹ کرنے ہو دونوں برابر ہے ، ابدر کی کرنا یا جمی قبضہ سے قبل بود یا اس کے بعد دونوں برابر ہے ، ابند ااگر ششتری یا یا گئی قبضہ کے بعد کی کرنے تو دوسر سے کوجن ہے کہ کرکم کئے بورے مصلے کوور ہی ہے ۔

خمن میں واک کی طرف ہے کی کرنے کے جواز کے لئے شرط میں کہنے گا کہ استفاظ ہے ، اس کے مقابلہ میں کسی تاہ کا جوالا زم میں ہے۔ مقابلہ میں کسی چیز کا جوالا زم میں ہے۔

ر با مشتری کا باک ہے بعض میٹی کو کم کرنا تو شرط ہے کہ میٹی ایسا دیں ہوجو ذمہ بیل ٹابت ہو، تا کہ کی کو آبول کر ہے، کیلن اگر معین ایسا دیں ہوتو میٹی بیل ہے کی کرنا سیح نہیں ، اس کئے کہ اعمال ، استاط کو قبول نہیں کرتے ہے گئی کرنا سیح نہیں ، اس کئے کہ اعمال ، استاط کو قبول نہیں کرتے ہے ۔ (۲)۔ در کیھئے: ''اہر او' اور'' استاط'۔

<sup>(</sup>۱) المجله: وفد (۳۳۹) اور اس کے بعد کے وقعات، الغواکر الدو الی سر ۹۰۱، العدادی کی الشرح اسٹیر سرے طبح الحلی

<sup>(</sup>۱) حاشیه این هایدی سهر ۱۲ استرزی خفروق سهر ۱۹ م الشرح الهنیر سهر ۱۸ می حاشید الدرموقی سهر ۱۲ استر کا انجلیل سهر ۱۵ ادر الجموع ۱۹ م ۱۳ مر ۱۳ م الم کاب امر ۲۹ می مرح الروش ۱۲ مر ۱۲ می اید الحتاج سهر ۱۳ مر ۱۳ می التصاح الرس سیمشرح شمی لا دادات سمر ۱۵ مد ۲ مرس

<sup>(</sup>٣) المجله : وفعد (٣٥١) ، البعادي كل الشرع الهيفير ١٦٨ ع. منح الجليل سهر ١٦٥ م،

سوم: زیا دتی یا کی کے آثار:

۵۲ - فقباء حفیہ کے بہاں ملے ہے کہ زیادتی اور کی سابق عقد کی اصل ہے منسوب ہوکراہ حق ہوئے ہیں، بشر طیکہ کوئی مافع نہ ہو، با یں معنی کر مجھ میں زیادتی کے لئے تمن کا حصد تا بت ہوتا ہے جیسا کہ اگر مثن اصل اور زیادتی پر تقسیم ہو، ای طرح ال کے برتھی ہے اگر زیادتی تمن میں ہو۔

ال كآناريين:

الف داگر مینی قبضہ سے قبل بلاک ہوجائے اور زیاوتی ہاتی دہے۔ اور زیاوتی ہاتی دہے ، یا زیاوتی بلاک ہوجائے اور مینی بلاک شدہ کا حصہ ساتھ ہوجائے گا، ہم خلاف اس زیاوتی کے جو بندا اس نوازی کے جو بندا اس نوازی کے جو بندا ہوجائے گا، ہم خلاف اس زیاوتی کے جو

ب ۔ باک کوئل ہے کھل بیٹی کورہ کے رکھے تا آ ککہ شمن اسلی اور اس بر زیا دتی کو قبضہ بیس لے لے۔

ٹ ۔ ٹیٹے اما تت یعنی مراہمید یا تولید یا وضیعہ ممکن ہے ، اس لئے ک زیادتی یا کمی کے بعد شن کا اعتبار ہے ۔

و۔ اگر میچ میں حق انکل آئے ، اور حق وار کے لئے اس کا فیصل موجائے تو مشتری باک سے پوراشن (اصل اور زیاوتی) واپتی لے گا، ای طرح عیب کے بب رجو ت کرنے کی صورت میں۔

عدشند لینے بیل شفع عقارکواں بین کے واقع بھی کے اضافہ پر کی کرنے کے بعد شمن سے ہوا ہے ، اگر بال مجھ بھی کچھ اضافہ کردے ، نوشنی اصل عقار کوائی کے حصد کے شن سے لے گا، پورے شمن سے نیش ، اس پرنی ایخط افغال ہے جیسا کرآئے گا۔ مانکول کے داور کی تھے کے ساتھ کی ہوں گی ، الکید کے زویک : زیادتی اور کی تھے کے ساتھ کی ہوں گی ،

النواد ووقیند کے وقت و جودش آئے یا اس کے بعد۔

خمن میں زیا وئی خمن اول کے تھم میں ہے، لہذ استحقاق کے وقت اس کو لوایا جائے گا، اس طرح عیب کی وجہ سے لوائے کی صورت اور اس جیسی صورتوں میں (۱)۔

مشتری ہے ہور ہے ٹمن کو ہم کر دیتا ، لیمن شمن مشتری کو بہد میں وے دیتا جائز ہے ، اور ہم کرنے کا اثر تیج مر ابحد اور شفعہ میں ہوتا ہے ۔

چنانچ نج مرابحہ کے بارے میں دردیر اوردسوقی کہتے ہیں:
العض شمن کے ببدکرنے کی صورت میں بیان کردینا واجب ہے اگر
الوگوں میں اس کا عرف وروائ ہویا میں طورک وولوگوں کے عطیہ کے
مشابہ جوجائے البین اگر روائ نہ جو یا اوائیگی سے پہلے یا اس کے بعد
شمن کو ببدکرد ہے تو بیان کرنا واجب نیس (۲)۔

شفد کے بارے میں شیخ ملیش کہتے ہیں ، جس نے ایک ہزار ورہم میں قطع ہوں ہے۔ ایک ہزار اس میں قطع ہوں ہیں اور میں اس کے ایک میں اس کے ایک سے تو سو ورہم میں قطع ہوں میا تھ کر و نے ، اور صورت حال بیروک اس حصر کا حشن کو کول کے ورمیان ایک سو ورہم ہوں وہ آپس میں نہین کے ساتھ نے کریں بابغیر نہین کے تربیہ یں ، تو شفیع سے بھی اس کوسا تھ ساتھ نے کریں بابغیر نہین کے تربیہ یں ، تو شفیع سے بھی اس کوسا تھ میں کردیا جائے گا ، اس لئے کہ انہوں نے اولا جس شن کو ظاہر کیا تھا وہ میں شفعہ کوئم کرنے کا میں تھا۔

اگر صورت حال ای جیسی ندجوک ال کاشن سو و رہم جونو این بینی نے کہاہم او بیا ہے کہ مثال ال کاشن بین سویا چارسو جونوشفیج سے کچھ منبیل کر سنگا، اور جنسید (کم کیا جواجہ ) مشتری کے لئے بیا ہوگا، اور ایک وجمری جگہ بیل کہا: اگر مشتری اتنا کم کروے جو جو جو ک بیل کم کیا جاتا ہونو یے تفقی سے ساقط ہوگا، اور اگر اتنا حصہ کم نہ کیا جاتا ہو

<sup>=</sup> ۲۶۳، شرح نتی و دادات جرسماه اُنتی هر مهاده ها، سرسه، استی هر مهاده ها، سرسه، هده سرسه، استی هر مهاده ها، سرسه، م

<sup>(</sup>۱) - تهذیب آخروق سر ۱۳۹۰ الدیوتی سر ۲۹٬۳۵۸ س

<sup>(</sup>ع) الديوتي سم ١٩٤٥ م الحليل عمر ١٨ عـ

تو بيربه إور تفع عي يحد م أيس كياجات كا(ا)\_

مثا فعیہ نے کہا: اگر شمن میں زیادتی یا کی خیار کے پورا ہونے کے سبب الروم عقد کے بعد ہوتو عقد کے ساتھ الاحق ندہوگی، اس لئے کہ بڑی شمن اول کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اس کے بعد زیادتی یا کی تحری ہے، اور عقد کے ساتھ الاحق ندہوگی۔

اگریدنیار جملسیا خیار شرط کی مدت کے دوران تروم مقد ہے جمل ہوت جمہور شافعیہ کے فزویک سیجے ہیں ۔ اور ای کو اکٹر عراق وں نے قطعی کہا ہے ۔ کہ ان دونوں خیار ول کی مدت کے دوران دو مقد کے ساتھ لائل ہوگی ، امام شافعی کی صراحت کا ظاہر مہی ہے ، اس لئے ک خیار جملس کی مدت کے ماتھ لائل ہوگی ، دوران زیاد تی یا کی مقد کے ساتھ لائل ہوئی ۔ اس لئے ک خیار جملس کی مدت کے دوران زیاد تی یا کی مقد کے ساتھ لائل ہوئی موق ہوئی ۔ اور خیار شرط کو خیار مجلس پر قیاس کیا گیا ہے کہ ان دونوں ہیں مشترک خلاف عدم استقر ادر ہے ، بیان اقوال ہیں سے ایک ہے جن کو فوری نے ذکر کیا ہے ۔

ورسر نے قول میں ہے: کہ اس کے ساتھ لاحق ندیوگی جنولی نے اس کوسیح کہاہے۔

تیسرے قول میں ہے: خیار مجلس میں لاحق ہوگ خیار شرط میں نہیں ، اس کے قائل شیخ اور زیر اور اقتال ہیں۔

ر ہا عقود میں اس کا اگر تو شفعہ میں شفع کے ساتھ زیادتی الاحق ہوگی، جیسا کرشٹز ی کو لازم ہوتی ہے، اور اگرشن میں سے پہریم کردیا جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے (۱)۔ اس کی تفصیل ' شفعہ' میں دیکھی جائے۔

. تولید، اشراک، اورمرابحدی بابت "نهایة الحتاق" على ہے: اگر باک کی طرف سے تولید کرنے والے سے پچھٹن تولید کے بعد یا

ال سے بل ( کو کار جم کے بعد ہو ) کم کردیا جائے تو جس کے ساتھ

تولید کیا گیا ہے اس سے بھی کم ہوجائے گا، اس لئے کا تولید کی خاصیت

( کو کہ وہ رہے ہے ) خمن اول پر اٹا رہا ہے، تو اگر پوراخن کم کردیا

جائے ( ساتھ کردیا جائے ) تو وہ بھی ساتھ ہوجائے گا بشر طیکہ لڑوم

تولید سے بل نہ ہو، اور اگر ایسا نہ ہو ( یعنی تولید سے بل یا اس کے بعد،
اور اس کے لڑوم سے بل ہو ) تو تولید یا طل ہے، اس لئے کہ اس
صورت میں ور بغیر خمن کے تی ہے، اور اس وجہ سے اگر ودرونوں لڑوم

مورت میں ور بغیر خمن کے تی ہو اٹالہ کرلیں، تو مشتر کیا گئ سے بھی بھی

ال سلسله بين اشراك اور مرابحه توليد ك طرح بين، ال ك تفسيل "مرابحة"،" توليد" اور" بشراك "بين ديمهمي جائے۔

عیب کے سبب رو کے با دے بیل" نہایۃ اکتان "بیل ہے:
اگر باک مشتری کوبعض باکل شن سے بری کردے کی حجیج عیب کے
سبب رو بو آن تو زیا وہ تو کی رائے بیہ کے کال شن سے بری کرنے ک
معورے بیل کچے وہ اس نبیل فی کا ماہ دبعض شن سے بری کرنے ک
معورے بیل کچے وہ اس نبیل فی واپس نبیل فی کا ماہ دبعض شن سے بری کرنے ک

اگر باک ''شمن'' مشتری کو بهد کرد ہے تو ایک تول ہے ہے کہ واپس کرنا ممنوں ہے ، دومر اتول ہے ہے کہ واپس کر سکا، اورشمن کے برل کا مطالبہ کر سکا، اور یکی زیادہ تو میں رائے ہے (۴)۔

منابلہ کی رائے ال سلسلہ میں شافعیہ کی طرح ہے، چنانچ ''شرح ختی الا رادات' میں ہے: دونوں خیاروں (خیارمجلس وخیار شرط) کے زمانے میں شمن یامشن میں جو اضافہ ہو وہ عقد کے ساتھ

<sup>(</sup>١) مع الجليل سره ١١١ الدس في سره ١٠

<sup>(</sup>r) الجموع الإلا الدي المسلمانية الجمل المره الماكن الطالب الريس

<sup>(</sup>۱) فيليد المحتاج مهر ۱۹ مايد ما معاهيد المحل مهر عداد اكن الطالب مهر ۱۹، معاهد المحتاد المن الطالب مهر ۱۹، م

<sup>-</sup>೧೯೩೪ ಕೃತ್ಯ (೬)

لاحق ہوگا، لہذا مرابحہ، تولیہ اور اشراک میں ہی کی اصل کی طرح ہی کی خبر دی جائے گی۔

ان وونوں خیاروں کے زمانہ میں شمن میں سے جو پھی ساتھ کیا جا گئے۔
ساتھ کیا جائے وہ عقد کے ساتھ لائل ہوگا، لبند الل کی اصل کی طریع
الل کی خبر و بنا واجب ہے ، تاک خیار کی حالت کو حقد کی حالت کے ورجہ میں رکھا جا ہے۔

اگرساراتمن م كرويا جائے توبيربيدے۔

عقد کے لڑوم کے بعد جوزیادتی یا کی جود عقد کے ساتھولاحق شہوگی الہذاال کی خبر دینا واجب نہیں (۱)۔

عیب کے سب رو کے بارے یں "شرح متی الا راوات" بی بے بہتے کوروکر و بے والاشتری ووٹمن کے گاجوال نے اواکیا تھا۔ یا اس کا برل لے گاجوال نے اواکی نے اس کو ہری کرویا تھا۔ یا اس شمن کا برل لے گاجو بائع نے اس کو ہری کرویا تھا۔ یا اس شمن کا برل لے گاجو بائع نے اس کو بہد کیا ہے، خواوکل جو یا بعض (۲)، اس لئے کہ شتری کو فتح کی وجہ سے بوراثمن وائی لینے کا حق ہے۔

یوجائے اور محقد محمل ہوجائے اور ان دونوں نے زیادتی یا کی کردی تو وہ محقد کے ساتھ لائل شہوگی، اس لئے کہ اس کے بعد زیادتی '' بید''ے (ا)۔

چہارم: غیر کے حق میں زیادتی یا کی کے لاحق ہونے کے موانع: موانع:

المادوش عالم المركب معالى المال كال كال المال الما

اول و اگرشن کے ساتھ زیاد تی یا کی کے لاحق ہوئے کے نتیج میں دہمر ہے کے اس حق میں کی کرما لا زم آئے جو مقد سے تابت ہے تولاحق ہونے کا تھم متعاقد این تک تحد و د ہوگا ، دہمر ہے پر میشم ند ہوگا، اس کی وجہ بیاہے کہ وہمر ہے کی ضرر رسمانی کا سدیا ہے ہوئے۔

ال ما نع کے آثارہ اگر شنتریشن میں زیاد نی کردے اور مہی عقار ہوتو شنع زیادتی کے بغیر شن اسلی میں اس کو لے گا منا کر حق شنصہ کے ضائع کرنے کا سدیا ہے ہوئے۔

ر باشن میں کی کرنا تو بیلائل ہوگا، ال لئے کہ ال میں شفع کو ضرر پہنچانا تہیں ہے، ای طرح مجھ میں زیاد تی کا تکم ہے۔

وہم: اگر التخاق کے لیجے میں نٹھ باطل ہوجائے تیسے کی پورے شمن کی کردی جائے ، اس کی وجہ سے کہ سے ہمز لدایسے اہر اء کے ہے چومقد سے منفصل ہے ، اور ال طرح مقد نٹھ شمن سے خالی ہو گیا ، لہذا باطل ہوجائے گا۔

ال ما فع کے آثارہ اگر باک عقارے پورے شن کو ساتھ کروے تو شفع اس کو پورے شن اسلی میں لے گا، اس لئے کہ کی کرنے کو اگر علاصدہ تدی کرماقر اردیا جائے تو اس کے تیج میں تھ کا

<sup>(</sup>۱) شرح نشی لا رادات جر ۱۸۳۳ مهاه اُنتی سر ۲۰۰۰ ما المع المیاض. (۲) شرح نشی لا رادات جراز مار.

<sup>(</sup>۱) الفتي هر ٢٠٩٩ الميم الرياض.

منتن سے خالی ہونا چرای کاباطل ہونا لازم آئے گا، اور ای کی وجد ے حل شفعہ باطل ہوجائے گا، ای وجد سے مجتی اس کے حل میں یوریخمن کے بالقامل یا تی رہے گا، البتہ شتری کے ذمہ ہے ٹمن کی کرنے کے سب ساتھ ہوگا، تاک بزات خود ایران جو کے موسکے ، بیرال صورت میں ہے جبکہ تمن کو قبضہ کے بعد تم کیا ہو، لیکن آگر اس کو قبضہ ے قبل م كيا تو صفيح " قيت" كوش ميں ال كو لے كا (1)

٥٨ - فقهاء كاس ير الفاق ب كامن كوكيل كرف والع، وزن ا كريتے والے يا يتائش كرتے والے يا شاركرتے والے كي الترت ا باکٹا کے ذمہ ہے ، ای طرح اگر میٹی غائب ہوتو ای کوکل مقد میں حاضر كرنے كافرى اس كے ذريب اس كے كراس كى حوالى اس كے بخيرممكن نبيس -

افقہاء کا اس پر اتفاق ہے کرشن کے کیل کرنے یا وزن کرنے یا

لیکن شن کے ختاہ (نقلہ میں کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے والے )الرت کے بارے میں فقہاء کے بہاں افتاً افسے۔

چنانج منفیے کے یہاں الم محمد سے دو روایتی ہیں: رسم کی روایت میں ہے: بیبالگار ہے، اس لئے کا تھر ہے کو فے کی تمیز پر و كرفي كي بعد مولاً أيز ال لئ كراس كي ضرورت إلى عي كوب نا کہ وہ انتیاز کر سکے کہ اس کاحق کس سے متعلق ہے ،یا تا کہ عیب دار کو

پنجم: هميني ياخمن كوتير دكر في كم اخرا جات:

شارکرنے کی اجرے ، ای طرح ثمن غانب کو حاصر کرنے کا جری ا مشترى كے ذمہ ب، البت مالكيد كرز ديك الكال، توليداورشركت ال سے مشتقی میں۔

معلوم كرے ال كووائي كر سكے۔ الل كي تاكل ثافعه بن-

المام تحد ب ويمرى روايت جوائن عاعد كى بيد ك يد مشتری کے ذمہ ہے، اس کئے کہ تقررہ مقد ارکے اُسلی نقو دحوالہ کرنے کی ضرورت ای کو ہے ، اور اصلیت کا نکم کھرے کھوٹے کی تمیز ہے ہوگا،جیرا کر مقدار کاظم وزن سے ہوتا ہے، لبند ابدای کے ذمہ ہوگا۔

کی ہالکیہ کا قدیب ہے۔ ا منابلہ نے کہا: نقاد کی اندہ شائری کرنے والے پر ہے خوا دیا گئ

ہویا مشتری۔

انٹا نمیہ بیں سے شرینی نے کہاہ شمن کے نفاد کی اجرت یا گئے ہے ہے، پھر انہوں نے کیا: قیاس مدہے کہ میلی بیل مشتری رہو، اس لنے کہ اس کامقصد عیب کا اظہار کرنا ہے (اگر عیب ہو) تاک اس کو (1) Line (1)

تشتم جہنی یامعین خمن کا کلی یا جزو ی طور پرسپر دگ ہے مبل

09- نے کے وجوب کے آنا ریس سے بیاہے کہ با کے رہی مشتری كر دوالد كرما الازم ب، اوريين ال عداد اليكى كريفير سا آلاند بوگاء اور من کی بلاکت کی حالت شی ماکن ذمیدوا در ہے گاہ اور بلاکت کی فرمه داری ای بر بوگی بخو دوبلا کت کسی فائل کے محل سے بویا آفت

يج فكم ثمن برمنطيق بوكا اكروه مين بوركيني ذمه ين لازم ندبوه ال لنے کہ ال حالت میں وہ مقد میں مجھ کی طرح مقصود ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) البدامية سهر ١٦٤ الشرح أمثير ١٦ مه، ١١ طبع لحلي ، جواير والكيل ١٨٠٥، منتي أحماع مرسم عنرح نتي لا داوات عراق المال المنتي مراهال

<sup>(</sup>۱) مشرح المجلم ۱۲ م ۱۹۰ (وفور ۵۳ ۱ اوراس کے بعد کے وقعات ) دائان ماہو جن المريدان ١٨١٠ أنتي هره الترش ح الروش مر ١١١٦

رہاوہ منٹن جو ذمہ میں جوتو ہائے کے لئے اس کاہل لیما ممکن ہے (ا)

بلاكت يا تو كلي طورير يوكي يا جز وي طورير:

اگرمی ہر وکرنے ہے قبل آفت اوی کے سب تمل بلاک ہو جائے ہو وہ والئ کے منہان میں بلاک ہوگی ، اس کی وقیل بید دیک ہو جائے تو وہ والئ کے منہان میں بلاک ہوگی ، اس کی وقیل بید دیک ہے : "نہی عن ربع ما لمع بیضیمن "(ا) پ ایسی فیٹی نے اس ہیں تین کی اور اس کے نتیج ہیں کا اور اس کے نتیج میں تین فیٹی ہو جائے گا ، اور اس کے کہ مقد کی میں تین فیٹی ہو جائے گا ، اس لئے کہ مقد کی میں تین فیٹی ہو جائے گا ، اس لئے کہ مقد کی سمنے دی اور میں میا تھ ، وجائے گا ، اس لئے کہ مقد کی سمنے دی اور میں ہی تھے اس مورت میں تھی ہے جب میں وائی کے محل ہے ، دفتے کے ذو کی بھی تھی اس صورت میں تھی ہے جب میں وائی کے محل ہے بلاک ہو ۔ تا نبید کے بیال ووقول میں نا شدہ ہیں ہی ہے کہ نبیج کو خاتیا رہے کہ فیٹی میں اور کی جب اور کی جب کی مشتری کو افتیار ہے کہ فیٹی کی جب کر گئی ہو جائے گی جبیا کہ اگر کے شمن وائی لے اور دوم اقول ہیں ہے کہ مشتری کو افتیار ہے کہ فیٹی کی قبت کر کے شن وائی لے لئے والی کے والی دیکے بو کے تین کی قبت کے لئے ہے۔

یہاں پر نے کے تع ہونے کا قائد و بیہ ہے کہ مشتری سے تمن سا تھ ہوجائے گا اگر وہ اس کو اواندکر چکا ہو، اوراس کوخل ہے کہ تمن کو واپس لے اگر اوا کر چکا ہو، اور اگر نے ضخ ند ہوتو مشتری پرشمن لا زم ہوگا، اور ہاک میچ کی قبت کالج ہند ہوگا خواد کتنی ہی ہو۔

(۱) شرع شنی لا مادات ۲۰۵۰،۸۹/۴ جوایر الوکلیل ارا ۲۰۰۵ می الجلیل ۲۱۰۰۱

(٣) ترح الجله: وفد (٢٩٣)، ترح شيئ الإدادات عرامه، مثن أتناع الماء مثن أتناع الماء مثن أتناع الماء القلو في عمر ١١١،١١٠.

حتابلہ نے باک کے معل سے بلاکت کو اپنی کے معل سے بلاکت کی طرح مالے ، اس کی تنصیل آئے گی۔

آگر می مشتری کے معل سے بلاک ہوجائے تو تھ برتر ار رہے گی، اور مشتری شمن کا بابند ہوگا، اور مشتری کی طرف ہے میں کو تلف کرنا اس کا تبنیدانا جائے گا، بیسب بالانتاق ہے (۱)۔

اگر بعض مینی ساوی آفت کے سبب بلاک ہوجائے ، اور بلاکت کے تیجہ بیل مقدار بیل کی بیدا ہوجائے تو آلف شدہ مقدار کے لحاظ سے شمن کا حصہ سا تھ ہوجائے گا ہور مشتری کو اختیا رویا جائے گا کہ باتی کو اس کے حصہ کے شمن سے لمے باتھے کو فنچ کرد سے کہ تفرق صفقہ (معاملہ جدا عبد المبد ا) ہو گیا ہے (دیکھیے: "خیار تفرق صفقہ")، بید حنا بلہ وحنفیہ کے فنز ویک ہے۔

پھر حنفیہ نے کہا: اگر جزوی بلاکت کے بیج میں مقدار میں نقص

<sup>(</sup>۱) مدیث الهی عن رسح حالم بعندی کی دوایت ایوداؤن آرائی از خدی اوراند نے اپنی مشدیل کی ہے۔ آخری نے کہا بیرعدیث مش کی ہے مشکم امریٹا کرنے اس کو تی تر اددیا ہے (سٹن تر خدی سرہ ۵۳۵ طبع آئی ، جا تع واصول امرے ۵۲ میرمند امر ۱۲۰ طبع وادالعادف)۔

<sup>(</sup>۱) جورو والكيل ۱۲ مه، منتي أكتاع ۱۲ ۱۸ ۱۲ ، شرح منتي لا دادات ۱۲ مدار

بیدا نہ ہو بلکہ وصف میں نقص بیدا ہو (بینی ال بیز میں جو می میں اللہ کرہ مبعاً واخل ہو تی ہے ) تو شمن میں سے پھر سا تھونہ ہوگا، بال مشتری کو افقیا رہوگا کو تی کوشنج کرو ہے یا جاری رکھے، اس لئے ک اوصاف کے مقاتل میں شمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اللہ یہ کہ تعدی (زیادتی) ہویا شمن میں تفصیل کی تی ہواور وصف یا تا ای کے لئے کوئی جو ناص کرویا گیا ہو (اگر

اگر بعض میں باک سے خوا سے بلاک ہوجائے تو علی الاطابا ق ال کے بالتقامل شن ساتھ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ شتری کو لینے اور منتخ کرنے کا اختیار ہوگا، کیونکہ معاملہ جد اجدا ہوگیا ہے۔

اگر بعض جی المعلی اجنبی کی وجہ سے بلاک ہوجائے تو مشتری کو اختیار ہوگا کا فتح کروے یا براتر ارر کے ماہر اجنبی سے کمف شدوجہ کا صال کے اور ایمان کے اور ایمان کے اور ایمان کے اور ایمان کے ایمان کے دور ایمان کی دور ایمان کے دور ایمان کی دور ای

اگر بلاکت نمودشتری کے مخل سے جوتو وہ اس کے منان میں بوگا اور اس کو قبضہ مانا جائے گا (۳)۔

البنته مالكيد في باكن معظل يا جنبى معظل مي في ك بلاكت كويدمانا هيك و د باك يا جنبى برنكف شده كالوش واجب كرتى هي، اور مشترى كوكونى اختيار ند بوگا خواد بلاكت كلى بويا جزوى

رہا آفت اوی کے سب بھی کا بلاک ہوایا عیب وار ہوا تو وہ مشتری کے منال کے دفقد کی مشتری کے منال میں سے ہے ، جبکہ ناتھ سی کا فارم ہو، اس لئے کہ مقد کی وجہ سے منال منتقل ہوجا تا ہے ، اگر چہ مشتری نے میچ پر قبضہ ناکر یا ہوجا تا ہے ، اگر چہ مشتری سے جو یہ بیں ا

ب۔ ووسامان جوبائ کے باس شمن پر قبضہ کرنے کے لئے روکا سماجوں

ی مینی خانب جس کی صفت پہلے بیان کی گئی ہو یا اس کو پہلے ویکھا تھا، تو یہ سب مشتری کے صاب میں قبضہ کے بغیر وافل شہ ہوں گی۔

و يُحِيِّ فاسدني كي ساتھ۔

ھ۔ بدوملاح کے بعد فرونت شدہ کھا مشتری کے منان میں آفت سے مامون ہونے کے بعد می داخل ہوں گے۔

و۔ غلام تا آنکہ نی کے بعد تینوں الام کی ذمہ داری مم موجائے (۱)۔

البت مالكيد في جزوى بلاكت يش تنصيل كي هيك الرباقي ما ندونصف المي مورت بيل مشترى كوخيار ما ندونصف المي ما ندونو ال صورت بيل مشترى كوخيار موكارلين الرباق ماندونصف بالل المي زائد جود اورجي متعدو جونو باقى ماندوه المي الله يحد بين الدوجه المراجع متعدو جونو باقى ماندوجه الله على الله يحده بين الله على ا

نَةً بِرِمرتب بوئے والے آثار: اول: مَلنيت کي مُتقلى:

• ١ - يمشة ي من كاما لك، اور باك ثمن كاما لك جودًا من شي شي مشترى

<sup>(</sup>۱) شرح الجلدة وفد (۲۳۳) معاشر الين عليدين سراسية عنى الحراجي عمر عداد شرح شنى الإرادات جر ۱۸۸

<sup>(</sup>۲) - نثر ح انجله: دفعه (۳۹۳)، حاشیراین هایدین سهر ۲۷

<sup>(</sup>٣) ما يقدم التي جويم الوكليل عرسه

 <sup>(</sup>٣) أشرح أسفير ١٠ ٤ مع مجلى، النواك الدو الى ١٠ ٥ ١١٠٠

<sup>(</sup>۱) الشرح أمثير ۱/۱ مع المؤاكر الدوالي ۱۳۰۰/۱۳

<sup>(</sup>۲) الشرح المغيرهم حامية الصاوي ٢/٢ عدهامية الصاوي، مداوي في تحيير كے تابت كرف ش اخلاف كياہيں

کی ملایت محض تا سیح کر لینے ہے ہوجاتی ہے، آبسی قبضہ ہوئے پر موقوف نبیں ، اگر چہ قبضہ کا صال میں اڑ ہے۔

البعة وقط فاسد كر مقد من حفيه كرز و يك شترى بعند كر بغير همى كاما لك نبيل موتا هر (١)، ال كي تفسيل اصطلاح "فظ فاسد" من ب-

برلین میں ملیت کے نتقل ہونے ریسب ویل ہور مرتب ہوتے ہیں:

الف بدیر کہتی میں جواضافہ اس کی افر اکش کے نتیج میں ہواں میں مشتری کی طلیت تابت ہوتی ہے ، کو کاشتری نے مجتی پر قبضہ ند کیا ہو، آتیج کی طلیت مشتری کی طرف خطال ہونے سے ممن کامؤ جمل ہوا ما قع نیس ہوتا۔

ب میں مشتری کے نفرقات اور شن جیل وائٹ کے انفرقات اور شن جیل وائٹ کے انفرقات ما اُنڈ ہوں تے ، فیت کہ وائٹ شن کے وارے میں کسی شخص کو مشتری پر محول کروے ، پر قبضاء کے بعد ہے ، ربا مشتری کا قبضاء ہے قبل انفرف تو وہ قاسد میا واطلاع ہے (۱۳) ، وی جی وہ انقاد نے وہ میں اختاد نے وہ میں انتخاب کے دور انتخاب

ن ۔ اگر بال نے خشن پر قبضہ کرلیا ابر ششتری نے جی پر قبضہ ند کیا ہو یہاں تک کہ باک دیوالیہ ہوکر مرگیا تو جی کے بارے بھی مشتری کو دوسر ہے قرض خواہوں پر تقدم واؤقیت کا حق ہوگا ، اور اس صورت بھی جی باک کے قبضہ بھی ادانت ہوگی ، اور ترک بھی واضل نے ہوگی (<sup>(7)</sup>)۔

و۔ بیٹر طالکانا جائز ٹیس کہ باک میٹی کی ملیت اسپنہ پاس محفوظ رکھے گا نا آ ککہ شمن مؤجل کی اوا یکی ہوجائے یا کسی اور حین ایمل کی

- (۱) نثرح انجله: دفعه(۱۹).
- (۲) تشرح المجله: دفعه (۱۷س) \_
- (٣) تَرُح الْجِلْهِ: وفيه (١٩٤٤) ل

سخیل ہوجائے۔

مین یاشن کی الفیت کے متابق ہونے سے بیات ما تع نیس ہوگ کے دود وقوں فرمہ میں قابت و بن ہیں بشرطیکہ دود وقوں اعیان نہ ہوں ، اس ال لئے کہ دیون کی الفیت افرمہ علی ہوتی ہے کو کہ تعیین نہ ہوں ، اس لئے کہ تعیین اصل الفیت سے زائد امر ہے، چنا نچ اس کا حصول بسااہ قات الفیت کے ساتھ ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ اس سے مؤفر ہوتی ہے تا آ کہ تی روگی کھمل ہوجائے (الم جیت کی اگر جاول کی معین کہت میں سے معلوم مقد ارش میر سے قوال کی میں سے وہ حص بہر د کہت میں سے معلوم مقد ارش میر سے قوال کی میں سے وہ حص بہر د کرنے کے بعد عی متعین ہوگا ، ان طرح شن جبر فرمہ میں دیں ہو۔

# ووم: نقتر ثمن كي اوا ميكي:

الا = اصل شمن میں افقاد اوا ایکی ہے، بیٹھ باء کے مامین فی الجملہ متفقہ ہے۔ این عمید البر نے کہا ہشن اس ہیں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

اناس نے "شرح الجلد" بیں" اسر ان" کے حوالہ ہے اس کی وجہ بیں السر ان" کے حوالہ ہے اس کی وجہ بیں ان کا بیتو لئنظل کیا ہے: اس لئے کہ تو ری اوا پیکی عقد کا مقتصنا اور موجب ہے۔

" معلق الم حکام العدلية شي ب: في مطلق المقبل المتعقد موقى بن بي محلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق به بي محلوكا معلق بن بي محلوكا بي محلوكا بي بي محرف بي بي محرف المعلق بي المعار بالشط وارفع مراو جوتى بو المعار بالشط وارفع مراو جوتى بو المعار بالشط وارفع مراو جوتى بو المعار بي المحلول بي محلول المحلول بي المحرف المحرف بي بي محرف المحرف بي بالمؤتم بي بي من والمد المحرف الم

<sup>(</sup>۱) ممرح الجله : دفعه (۲۰۱) \_

 <sup>(</sup>۲) الكافى لا بن عبد أبر ۱۲۳ عند المجد نثر ع التقد ۱۸۸ م.

<sup>(</sup>٣) مرح الجله الأنائة وفد (١٥٠) ١٤٠٧ عار

تین وٹوں کے ذمہ کے زمانہ میں، اور ٹوری اوا کیگی کی تر طالکانے سے تاہے قاسمہ ہوجاتی ہے، غانب کی تائج میں شمن کالا زمی طور پر نفتہ اوا کرنے کی تائج میں شمن کالا زمی طور پر نفتہ اوا کرنے کی تائم طالکانا جا ترجیس ہے، البت تطوعاً ایسا کرنا جا تراہے (۱)۔

ال تنصیل ہے یہ بات واضح ہوئی کی شمن یا تو معجل ہوگا یا مؤجل، اور شمن مؤجل یا تو سارے شمن کے لئے حین وقت تک کے مؤجل، اور شمن مؤجل یا تو سارے شمن کے لئے حین وقت تک کے لئے ہوگایا متعید مختلف او قات برتبط وار ہوگا (۲)۔

ایک اور جہت ہے شن یا توستھیں نہیں ہوگا، یا ایسا دین ہوگا جو ذمہ میں لازم ہو۔

مین : اگر و ین بوتو ای کی او اینگی کا تکم ای کے میل امو جل ا تسط وار ہونے کے لیاظ سے الگ الگ بوگا ، اگر مؤجل اِتسط وار ہوتو متعین ہوگا کہ وفت از یقین کو معلوم ہو۔ اس میں تنصیل ہے جس کواصطلاح '' اجل' میں ویکھا جائے۔

اگر شریدار نے شمن کا بچھ حصد اوا کرویا تو بھی جی ہے وصول کرنے کا اس کوجل ند ہوگا، اور ندجی ہے اس حصد کو جوشن کے اواشد و جز کے ہرا ہر ہو، خواد جی ایک چیز ہویا چند چیز یں، اور خواوان چیز وں کی قیمت علاصدہ علا صدہ بتائی ہویا ان تمام کی قیمت مجموق رکھی ہو، بشرطیکہ نے ایک بی عقد بش کمل ہوئی ہو (اس)۔

یاس صورت بی ہے جبکہ اس کے خلاف کوئی شرط ندلگائی گئی ہو۔

عوضین میں سے کسی ایک کی اوا یکی کا آغاز:
۱۳ معوضین کی نوعیت کے لفاظ سے پہلے کون میرو کرے باک یا
مشتری ال سلسله میں فقرباء کا اختااف ہے، ایران کے چندعالات میں:

بہلی حالت: دونوں عوض معین ہوں (مقایضہ) یا دونوں خمن ہوں (مسرف):

۱۹۳ - حفیه کا فدیب ہے کرفر لیفین ایک ساتھ ہیر دکریں گے اگر عین اور دین میں دونوں کے دین کے ساتھ پر ایری ہو۔

مالکید کا قدیب ہے کہ ان دونوں کوچھوڑ دیا جائے گاتا کہ یا ہم انقاق کرلیں ، اگر میعا کم کی موجود گی میں ہوتو ووسی ایسے خض کووکیل بناد ہے جوان دونوں کے مامین اس کام کوانجام دلا دے۔

مثا تمعید کے بیبال الظہر" بیدہ کر ان دونوں کو سپر دکرنے پر مجبور کیا جائے گا، اس لئے کہ دونوں پہلو پر ایر ہیں، اس لئے کہ تعمین شمن نیبین کے ساتھ دخل کے تعلق ہوئے ہیں مہیج کی ظرح ہے۔

منابلہ کے فرد کے حاکم ان دوتوں کے درمیان ایک معتبر آدمی کو مرمیان ایک معتبر آدمی کو متر رکز دےگا، پھر ان دوتوں سے اپنے قبضہ سے گا، پھر ان دوتوں سے کئے بہر وکوں کے تینہ میں لئے کہ دوتوں کا حق شمن میں اور دومعتبر شخص کے اور دومعتبر شخص کے بہر حوالے کر اور دومعتبر شخص کے بہر حوالے کر کر ف میں بریار ہے ، اور دومعتبر شخص کے بہر علی حوالہ کر سے کا دائل کے کر کر ف میں بریاری ہے ۔

دوسری حالت: ایک عوض متعین اور دوسر او مدیش دین ہو:

۱۹۳ - حفیہ اور مالکیہ کا فرہب ، اور شافعیہ کے بیبال ایک آول یہ ہے

کر پہلے مشتری ہے ہے ، وکرنے کا مطالبہ کیاجائے گا۔ صاوی نے کہا:

الل لئے کو می اسپنیا کو کے اتھی شمشن پر دہن کی طرح ہے ، الل کی قویہ ہے کہ مشتری کا حق اس کی کا حق متعین ہوجا ہے ، اور الل اس کی کی اس کی کا حق متعین ہوجا ہے ، اور الل اس کی کی دونوں میں مساوات برقر اررہے۔

شا نعید کے بہاں ذریب اور حنابلہ کی رائے بہے کہ مالع کو پہلے سپر وکرنے ہر مجبور کیا جائے گاہ اس لئے کہ مجع پر قبضہ محیل تھ کا

<sup>(</sup>۱) جوايم لونکليل ۴م ۱۰ س

<sup>(</sup>٢) تثرح المجله: دفعه (٣٣٥) \_

<sup>(</sup>۳) مثر ح المجله: وفعه (۳۷۸) ب

حصہ ہے، اور شمن کا انتخال تا کی کی تھیل پر مرجب محاہد نیز عرف بھی یکی ہے (۱)۔

جبال تک نفذ شمن کی اوائیگی اور ای طرح اوهارشمن جس کا وقت پراہو دِکا ہوں کی اوائیگی میں شتر ی کے کونائی کرنے کے تیجہ کا تعلق ہے تو ہا تفاق فقہا ، اگر مشتری بال وار ہوتو اس کونفذشن کی اوائیگی پر مجبور کی رائے ہے ہے کہ ای طرح فی الجملہ جمبور کی رائے ہے ہے کہ ہا کی طرح فی الجملہ جمبور کی رائے ہے ہے کہ ہا کی طرح فی الجملہ جمبور کی رائے ہے ہے کہ ہا کی کوننے کا حق ہوگا ، اگر مشتری مفلس ہو یا شمن شبر سے مسافت قصر ہا کے ہدا ہے دوری پر ہو۔

حننے کی رائے ہے کہ بات کا کوئٹے کا حن بیلی ہوگا، اس لئے کہ اس

الے لئے اپ حق کے حصول کے لئے تقاضا کرا ممکن ہے، اور وہ اس

حالت میں واکن (الرض ویے والا) ہوگا فیت کہ وہم سے واکن ہیں۔

یر حننے کے نزویک اس صورت میں ہے جبکہ اس نے اپ لئے خیار اللہ نظر کی شرط ندلگائی ہو، مثلاً یہ کے اگرتم نے فلال وقت ثمن اواند کیا تو ممال کا اندکیا تو میں اختار کے خوار سے مارے درمیان تھ نیس رہے گی۔ اور اس شرط کے قاص کے بار سے میں اختار نے کی تو میٹو فوج کو وقتی نز ارپائے گی، یا اس کے قاصد میں اختار نے کی وہ ہے وہ فتی تو وہ تو وقتی نز ارپائے گی، یا اس کے قاصد میں اختار نے کی وجہ سے وہ فتی تو میں تو گی ؟ حضو کی کہ اس کی تنصیل نے میں اختار نے کی وہ ہے وہ فتی تو میں قر ارپائے گی وہ اس کی تنصیل نے کہ یہ فاصد میں میں میں ہوگی ؟ حضو کی آئے گی اس کی تنصیل نے ان رفقہ ''میں ہے۔

'' خیار نفتہ''میں ہے۔

شافعید اور منابلہ کے زور کے تنصیل اس صورت میں ہے جبکہ نفترشن کی اور آئی میں مشتری کی کونائی افلاس کی وجہ سے ندیو بلکہ اس وجہ سے دیو بلکہ اس وجہ سے بوک اس کا مال شہر میں آتر ہے کی دوری پریا مسافت تھر سے کم

اوا یکی نہ کر سکتے کی وجہ سے دوطر فدواہی کی شرط لگانا:

10 - حدیثہ کی برتنصیل پیچے گذری کہ اگر اس بیل مقرر دورہ ت پرعدم اوا یکی کی مرورے بیل فنح کی شرط لگا دی بروتو حق فنح خابت بروگا ہے اوا یکی کی مرورے بیل فنح کی شرط لگا دی بروتو حق فنح خابت بروگا ہے '' خیار فقہ'' کہتے ہیں ، اس سے قریب مالکیا نے سراست کی ہے کہ اگر یا فقہ نے مشتری ہے کہ اگر اس وقت تک کے لئے فرونست کیا کہتم فلال وقت تک کے لئے فرونست کیا کہتم فلال وقت شمن میر سے لئے فرونست کیا کہتم فلال وقت شمن میر سے بال لاؤگے ، اگر ال وقت برتم نہ لا سکے ، تو ہمارے درمیال فنگ فنیس رہے گی تو '' المد ونہ' میں ہے کہ فنٹ میری اورشرط اطل ہوگی۔ المراس میں کہ فنٹ میں برکہ اورشرط اطل ہوگی۔ المراس میں کہ فنٹ میں برائی اورشرط المحل ہوگی۔ المراس میں کہ کہ فنٹ میں برائی اورشرط المحل ہوگی۔ المراس میں کہ کہ فنٹ میں برائی ایک سے کہ فنٹ اورشرط

<sup>(</sup>۱) العداوي على الدرديم ٢ م اعه ٢٠ مثر ح المجلد لوا تا مي ١٩١٢ واشير ابن عابدين ٢ م ١ ٢٠ الدروثر ح الشرد ٢ م ١٩٢١ ثن القديم ١٩١٨ ٢٠ منتي البياح ٢ م ٢ مع، المنتي م ٢ ١٩ - ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) أمنى المروور ۱۹۱۹منى أنهاع الرهار الشرح أمني المرور ۱۸۲۹منى أنهاع الرهاد الشرح أمني المدور ۱۸۲۹م شرح أنجله ۱۲ مرود المرود ا

<sup>-81/2</sup>V (1)

دونوں سیح ہوں گی اور دوہر اقول مید کہ قطع شخ ہوجائے گی (''۔ اس کی تفصیل' 'خیار نفتہ''میں ہے۔

اور اگر شمن اوصار ہوتو بائ پر مجھ کا ہر وکرنا لا زم ہے، اور مشتری سے وقت کے آئے سے پہلے شمن کی او ایکی کا مطالبہ نیم کیا جائے گا (۲)۔ جائے گا (۲)۔ جائے گا (۲)۔

اور یکی تھم ال وقت ہے جب شمن قسط وار ہو، اور ثا فعیہ نے صراحت کی ہے کہ اوحارش میں ہائی کوچی نہیں ہے کہ وہ اوحار کی وہ اوحار کی ہے کہ اوحار شمن میں ہائی کوچی نہیں ہے کہ وہ اوحار کی وہ یہ ہے میچ کو رو کے رکھے ، اگر چید حوالہ کرنے ہے قبل شمن نفتہ ہوجا ہے ، اس لئے کہ وہشن کی تا قبر ہر رائنی ہوچکا ہے (اس)۔

اگرشن کا بچر حصد نقد ہوا ور پچرا وصار تو بعض نقد والے شمن کا تکم وی ہوگا جو بورے شمن کے نقد ہونے کا تکم ہے وابند اشتری جب تک شمن کے نقد والے حصد کو اوا ندکروے وہ بائی سے جن کی تیروگ کا مطالبہ نیس کر سکتا۔

تمام حالات میں ضروری ہے کہ مت معلوم ہو، اگر ایسا ہے تو تع جائز ہوگی، چاہے مدت کتنی ہی لمبی ہوخواد میں سال ہو، اس کی النصیل" اجل" میں ہے۔

مالکید نے صراحت کی ہے کہ تناخی " کی شرط کے ساتھ اہل موتی (بازار) کی نظ میں کوئی حرج نہیں ، جبکہ اس کی مقدار آنہیں میں معروف ہوں اور تناخی ہے ہے کہ تریقین کے درمیان متعارف مدے تک دین کے مطالبہ کو مؤثر کیا جائے۔

مشتری کوئل ہے کہ اگر می عیب دار ہویا ظاہر ہوجائے کہ کوئی دوسر اال کافل دارہے توشن کی اوائیگی سے کریز کر سے تا آ تکہ عیب

کے بارے میں اپنے حق بینی شنخ یا تا وان کے مطالبہ کا استعمال کرلے باتا آئے کہ دوسرے کے حق کا معاملہ واضح ہوجائے۔

اور جائز ہے کہ فوری واجب الاواد ین یا قریش مت تک ادھار وین کولیں مت تک کے لئے مؤثر کیا جائے ، اور شن کے مساوی یا ال سے کم شن کی جس سے لیا جائے ، اس لئے کہ یقرض دیتا ہے یا جعش کو ساتھ کرنے کے ساتھ فرض دیتا ہے جو معروف ہے، لیین سلم کے راکس المال کومؤ شرکرنا جائز نہیں ہے (۱)۔

مالکید نے تین دن کی حدود ش راس المال کی تا خیرجاز قر ار دی ہے ، کوکٹر ط کے ساتھ ہو (۲)۔

## سوم جهي كوتير دكرما:

۱۷- این رشد الحفید نے کہا: فقیاء کا اس پر اجمال ہے کہ اعیان ک فق کسی مدت تک کے لئے ما جائز ہے ، اور اس کی شرط ہے کہ مقد تھ کے بعد ی میں شتری کے بہر وکر دی جائے (۳)۔

اپ ، نول اور تارکرنے کی اثرت واکٹ پر ہوگی ، اس لئے کہ اس کے کہ واقع کے بغیر محکمان میں اپنے کہ واقع میں اس کے بغیر محاصل کے دار قبضہ اس کے بغیر محاصل منظم میں اور قبضہ اس کے بغیر محاصل محاصل

<sup>(</sup>۱) الشرح السنير عرص ٨٠٠ الدموتي سره ١٥ النج أمثل الما لك الرسه سد

<sup>(</sup>r) تشرح أمجله: وفعه (۲۸۳) س

<sup>(</sup>٣) مننی اکتاع ۱۸ ۵۵ ـ

<sup>(1)</sup> المجرمترج الحديد الرواء المواكر الدوالي الروالي

<sup>(</sup>۲) جوابر لوکلیل ۲۲ ۲۲۰۵۲ اشرح المغیر ۲۳ س

<sup>(</sup>٣) وإيرابُحُوم/٥٤٠

<sup>(</sup>٣) المجرشرة القديم الماشني الحتاج ١٣ / ٢٢.

ری شمن کے شار کرنے ، اس کما ہے اور اس کے وزن کرنے کی افتر سے اور اس کے وزن کرنے کی افتر سے اور اس کے وزن کرنے کی افتر سے اور شخل کی جانے والی شخ کی حوالگی میں منتقل کرنے کی افتر سے اشتر کی پر جوگی (۱)۔

مینی کوئیر و کرنا و دائم نتیج ہے جس کا مقد نے میں باک پابند ہوتا ہے ، اور یہ نتیج نفتہ شمن کی اور کے کے وقت ٹابت ہوتا ہے ، (اوراوحارش میں میں کا بہر و کرنے کی اورائی پرموقو ف نبیل ہے) اور مینی کی بہر و گر اشمن کی اورائی پرموقو ف نبیل ہے ) اور مینی کی بہر و گل اس وقت بائی جائے گی جبکہ اس کو ہم طرح کی اور مینی کی بہر اس کو ہم طرح کی مشغولیت سے خالی مشتری کے حوالہ کروے ، لیمنی وو ''نیس'' مکمل انتخاب کے لاکن ہو لہذ ااگر جمنی مشغول ہوتو سپر دی سیج نبیل ہوگ اور باک کوئی کے حال کرنے یہ جبور کیا جائے گا (۱)۔

مینی کی مشغولیت کی چندصورتی جینی مقد اجار د کاکل ہوجس کو باکن کھل کر چنا ہے ، اگر مشتر کی دے اجار د کے تم ہونے تک انتظار کرنے سے رامنی ہوتو اس کو پیروگی کے مطالبہ کرنے کا افتیار نہیں ، البتہ اس کو افتیار نہیں دوک لے تا آتک اجار دفتم ہوجائے ، اور مینی سیر دکرنے کے تامل ہوجائے ، اور مینی سیر دکرنے کے تامل ہوجائے (۳)۔

جس طرح میچ کوپر دکریا واجب ہے ای طرح میچ کے الح کو بھی میر دکریا واجب ہے (۳)۔

مثلی (لیمیٰ ملیل یا موزون یا معدود) اور غیرمثلی لیمیٰ عقار یا جانورونیر و کے درمیان قبضه کے تھم میں اختااف ہے۔

چنانچ عقار (زین یاجائیداد) پر قبضہ کے لئے تخد کرا کائی ہے بشرطیکہ وہ باک کے سامانوں سے خالی ہو، لبند ااگر بائٹ کے سامان ایک

ا كمروش بن كردية جاكس توال كمره كے ملااود پر قبضه درست ب، اورال كمرور قبضه ال كے خالى كرنے بر موتوف ہوكا (ا)۔

لیکن اگر با گیمشتری کو گھر اور سامان پر قبضہ کرنے کی اجازت وے وے تو میر دگی سیج ہے، اس لئے کہ سامان مشتری کے باس ود بعت ہوگیا (۱)

مالکید کی ایک عبارت ہے: عقار اگرزشن ہوتو اس پر قبضہ اس کو چوڑ و بے سے ہوگا، اور اگر رہائش گھر ہوتو اس پر قبضہ اس کو خالی کرنے سے ہوگا (۳)۔

اگرفر یقین فر وخت کے گئے عقار کے پاس موجود نہ ہوں آو شا تعید کے بیبال '' اسی'' بیہ ہے ( اور ای کے شل بعض حفیہ ہے اس عقار کے پارے جس معقول ہے جوفر یقین سے دور ہو ) کہ است زیائے کے گذر نے کا اختیار کیا جائے جس بی عقارتک جانا ممکن ہو اس لئے کہ اگر مشقت کے سبب عقاد کے پاس فریقین کی موجودگی کا اختیار نہ کیا جائے تو زیائے کے گذر نے کے اختیار کرنے بیس کوئی مشقت نہیں (۳) ، اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کی تکست ووضان مشقت نہیں (۳) ، اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کی تکست ووضان

ر بامعقول تو مالید ، شافعید اور شابلد کا فرب ہے کہ نائی ، تولی
اور شار کی جانے والی چیز ول پر قبضہ پورے طور پر ناپ یا تول یا شار
کر لینے کے ذر مید ہوتا ہے۔ شافعیہ نے کہا: اس کے ساتھ منتقل کرنا
بھی ضروری ہے ، بیال صورت میں ہے جبکہ اگل سے تھے تدہوں کہ اس
پر قبضہ منتقل کرد ہینے سے ہوجا تا ہے ، اس میں اختااف اور تنصیل

<sup>(</sup>۱) الشرع الهنير الرائد طبع ألحلي، مثق الحتاج الرساعة المتنى سرااا الطبع الرياض.

<sup>(</sup>r) - المجلسة: وفعات (۱۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۳) معاشير الن عابد عن ۱۲ ۱۹۳۵ (۲۵ امر

<sup>(</sup>m) جامع العصولين الصل برسس

<sup>(</sup>٣) کجله: دفیه (٣٨)

<sup>(</sup>۱) عاشر المن عابر إلى "الا ١٨٨، ١١٥، القابع في ٢١٩/١٢.

<sup>(</sup>۲) النتاوي البندية سهر ماب

<sup>(</sup>٣) الشرح المغير ١٠/١ المعيم النور

<sup>(</sup>٣) منتی الحتاج ۱۲ ایمان ماندین الاسلام

نَقُ كَى انتاء:

ہے (1) دو کھتے: "تی جزاف" ا

ان کے علاوہ جہاں تک جانور اور سامان تجارت کا تعلق ہے تو ان پر جھند عرف کے خاط سے ہوگا، مثلاً کیڑے کو ہر وکرما، جانور ک لگام حوالہ کرما، اس کو بانک کر لے جانا یا اس کو بائ کے جانور سے ملاصدہ کرما یا ان کا اس کو چھوڑ کرجا جانا۔

حنفی نے (اور بھی امام احمد سے ایک روایت ہے) اپنی ہوگی اور شار کی جانے والی چیز وں ، اور ان کے علاوہ دوسری چیز وں کے ما پین افر ق نوسری چیز وں کے ما پین افر ق نیس کیا ہے ، لبند ا ان تمام جس تخلید سے قبضہ ہوجائے گاہ تی کا آخر میں تخلید ہوتو بھی سیح ہے ، لبند ااگر جی اس کے بعد بلاک ہوجائے تو مشتری کے صنان سے بلاک ہوگی ، ال لئے کہ وہ اس کے یا یہ وابعت کی طرح ہے (۴)

مینی پر سابقہ قبضہ ہی پرتجہ یہ قبضہ کے قائم مقام ہے، اگر ال پر عال کے خرج نے مان کے طور پر قبضہ کیا تھا، یعنی مشتری نے ہی کو ہائی ہے خرج نے سے قبل اس سے فصب کر لیا تھا تو یہ قبضہ کا فی ہے، اس لئے کہ بیتوی قبضہ ہے، اس لئے کہ بیتوی بوئی چنز پر قبضہ کے درجہ میں ہے، اس لئے بہر دوحال بلا کت کا بوجہ قبضہ والے پر بوگا۔

البت اگر سابقہ بہند المانت کے بہند کے قیار سے جو مثالا عاریت اور المانت پر لینے والے کا بہند، اور وہ ایسا بہند ہے کہ بغیر المانت پر لینے والے کا بہند، اور وہ ایسا بہند ہے کہ بغیر المادت پر المانت پر المانت پر المانت بھی جس کے ہاتھ بھی وہ جیز ہے اس سے ضال نہیں لیا جاتا، تو یہ بہند ضعیف مانا جائے گا، وہ صال کے بہند کے تائم مقام نہ بوگا (۳)۔



٧٤ - پچيلي تفسيلات ليتي کلي طور پر بلاک ہونے کے بعض حالات

کے سبب نے کے منتخ ہونے کے علاوہ تھ اسینہ الرات میسی سیر دلی اور

الكاله كي ذر مو بھي تھ نتم بوجاتي ہے (1) ۔

ال ي التعليم العطال " القال" من إ-

قِعند كِهمل بونے بے تم بوجاتى ب-

(ا) جالة الجمد ١٥٣/١٣ ا

<sup>(</sup>۱) منن الحتاج عرسه، أمنى سرة عاطيع لمياض

<sup>(</sup>۲) الفتاوي البندرية سهر ۱۲ الخروع سهر ۲ سار ألتني سهر ۱۳۵ ما ۱۳۵ م

<sup>(</sup>m) عاشيرابن عابد عن ١٣/١٥ مثر ح أكبله لوا تاكة وفيد (١٠٨١).

## نَقَ الْجُرَ ارا-٣

زیارہ ہے، اس کے کہ وہ بسا اوقات ایجاب وقبول کے ذرایعہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات تفاطی کے ذرایعہ ہوتا ہے۔ال طرح تی آتر ار میں اَکٹر شمن ادھار ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں شمن کی عدم تحدید و تعیمین ہوتی ہے۔

## فَقُ التَّجْرِ الريم تعلق احكام:

نج آتجر ارکی متعدد صورتیں ہیں، اور ای وجہ سے مختلف صورتوں کے احکام الگ الگ ہیں۔اس کی تشریح حسب ذیل ہے:

#### نزمب حفيه

حفظ کے ذور کی فتی آنجر ارک حسب فیل صورتیں وارد ہیں: سو - سیل صورت : بیاک انسان تا جر سے روز مر و استعال کی چیزیں مثالاً رونی بنمک تیل اور وال و نیمرو رفتہ رفتہ سے ، اور لیتے وقت شن مجبول ہو، پھر ان کو استعال کرنے کے بعد قرید لیے۔

اسل ال آق کاعدم انتقادے، ال لئے کہ ترید اری کے وقت معدوم ہے، اور معقود علیہ کی شرانط میں سے اس کامو جود ہوتا ہے،

الیمن فقہا ، نے اس فقی میں فری سے کام لیتے ہوئے اس کو اس ضالبلہ
سے کہ وجو دیتی شرط ہے، خارت کر دیا ہے۔ اور یہاں اتحسانا معدوم
کی فق جائز قر ار وی ہے، جیسا کو " البحر الرائق" اور " اللانہ"

بعض حفیہ نے کہا: میمعدوم کی تھے تہیں ہے۔ بلکہ میدا لک کی اجاز متی جے۔ بلکہ میدا لک کی اجاز متی جے۔ بلکہ میدا لک کی اجاز متی حرف سے مجال کی وجہ آسانی بیدا کرنا دور وقع حرق ہے، جیسا کر وف ہے، کیا ایسان کی وجہ آسانی بیدا کرنا دور وقع حرق ہے، جیسا کر وف ہے، کین ال خلصہ کوچوی وقیر و نے پہند تبیل کیا ہے۔

التن عابدين في كباه مسئله التحساني ہے۔ اور ال كي تخ تن

# سيع استجر ار

#### تعريف:

ا - نٹن کا معنی ہے: "ملئیک و تملک کے طور پر مال کا مال ہے جاولہ (۱)۔

لفت بن التجر اركامعتى: هينجة ب-كيا جاتا ب: أجودته الدين: بن نے اس كو قرض بن مهات دى (٢)

تی ای بین ای بین والوں سے منر ورت کی جیز یں تھوڑی تعوزی لیا ، اور اس کے بعد ان کاشن اواکر یا (۳)

#### متعلقه الفاظ:

### أنة والتعاطي:

٣ - معاطاة اورتعاطى كمعنى بين الين دين اورتبادك كرما-

نظی بالتعاطی: یہ ہے کہ بائع اور مشتری صیف کے بغیر ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرلیں، یعنی بائع، مجنی وے لیمن زبان سے کچھ ند کیے، اور مشتری شن وے اور وہ بھی زبان سے کچھ ند کے (۳)

## فَيْ آخْر اراورفِيْ تعالمي شرفرق يهيه كافيْ آخْر ارش عموم

- (۱) كفنى ١٣ ٥ ، كبات الدركام العدلية والدر (١٠٥)
  - (٢) لمان العرب: المعديا ح لمعير -
- (٣) اين عابدين مهر عندالمدون مهر ٢٩٠ ماكن المطالب عرسه أكر وار ١٩٠٠ س
  - (٣) البنامية رح البدامية الرعه ال

اعمان (اشیاء) کے قرض پڑمکن ہے۔ اور اس کا منان انتسانا شمن کے ذراید ہوگا، جیسا کہ ذوات القیم اشیاء میں انتقاع کا حلال ہونا، اس لئے کہ ذوات القیم کار من پروینا قاسد ہے، اس سے انتقاع حلال جیس، کو کہ قبضہ کے ذراید اللیت میں آجائے۔

سم - ووسری صورت: بعیند کیلی صورت ہے، بس فرق شمن کی معرفت کے جن قرق شمن کی معرفت کے چیز رفتہ رفتہ معرفت کے چیز رفتہ رفتہ سے ایسی اسان اپنی ضرورت کی چیز رفتہ رفتہ سے ایسی کا صاب بعد میں کرے۔

میری جائز ہے اس کے انعقاد میں کوئی انتقاد نے اس کے انعقاد میں کوئی انتقاد نے اس لئے کہ جب اس نے کوئی چیز ٹی تو اس کی نیچ متعمین شمن کے جہ لے میں ہوئی ، اور بیری تفاطی ہوگی ، نیچ تفاطی منعقد ہوتی ہے ، خوادشمن لیتے والت اوا کرد سے اود اوصار ہو۔

یجی تھم ال صورت کا بھی ہے کہ انسان تا جرکو بچھ دراہم یہ کے بغیر دے دے کہ میں سے حکم کے ساتھ دروز اندال سے یا جی رطل ہے۔ سے یا جی رطل ہے۔

یا تی جائز ہے، اور اس کا کھا ا جاال ہے، اس لئے کہ اگر چید ویتے دفت اس کی نیت ٹر یہ اری کی تھی، تا ہم محض نیت سے نیٹے تہیں ہوتی، بلکہ ای وقت تعالمی سے ور میر نیٹے ہوگی، اور اس وقت معلوم ہے کہذا انٹے سیج منعقد ہوگی۔

۵ - تیسری صورت: یدک انبان تا تدکوچند در انهم و ایکرید کو ...
 د ایس نیم سے مثلاً مورطل روئی شریدی اور جر روز یا نجی رطل اللہ ...
 اللہ ...

ین فاسد ہے اور ای کا کھلا سکر وہ ہے ،کر است کی وجری کی جہاں ہے اور ای کا کھلا سکر وہ ہے ،کر است کی وجری کی طرف جہالت ہے ، اس لنے کہ اس نے ایسی روٹی شریری جس کی طرف اس نے انٹا روٹیس کیا، کبند ایمی ججول ہوگئی، اور فق کی صحت کی شرافط میں سے بیہے کرمی معلوم ہو۔

٣- چوتھی صورت: یک انسان تا جرکو بیند دراہم یہ کے بغیر دے کا انہیں نے تربیہ انداور ہر روز پانچی راس لے ، ان کی قیمت معلوم ند ہوتو ان جا التحاظی منعقد ند ہوگا ، اس لئے کرشن جمہول ہے ، لہذا ااگر لینے والے نے جی میں تعرف کردیا ہواور ہاکئے نے اس کو دینے ، اور اس کے دور اس کو دینے ، اور اس میں تعرف کرنے ہے راضی ہوکر اس کو دے دیا ہوتو بیائی ند ہوگا ، اگر چہ تی کی نیت ہے ہو، اس لئے کہ نیت ہے دیا ہوتی دیوگا ، اگر چہ تی کی نیت ہے ہو، اس لئے کہ نیت ہے اس کے کہ نیت ہے ہو، اس کے کہ نیت ہے مشال یا تیمت سے دیا جا تا ہے ۔ اگر و و دونوں مشل یا تیمت سے بولد کس مشاری تیمت سے دیا جا تا ہے ۔ اگر و د ونوں مشل یا تیمت سے بولد کس امریز پر راہنی ہوجا کیں تو لئے والے کا فرمد ہری ہوجا نے گا (۱)۔

## نديب الكيه:

مالكيد كے يبال ميمورتين آفي بين،

ے بیال انسان تا تد کے پائل پکھ دراہم رکھ جائے پھر دراہم کے متعین بڑو وراہم کے متعین بڑو کے بیٹر دراہم کے متعین بڑو کے بیٹر میں لئے کے سال کے کا سال اور بیٹر کے میں متعین بڑی کا کہ سال کا دہے کہ میں میں دونوں متعین بڑی کا سال کا دہور میں دونوں متعین بڑی کا دہور کی سال کا دہور میں دونوں متعین بڑی کا دہور کی سال کا دہور کی دونوں متعین بڑی کا دونوں متعین بڑی کا دونوں متعین بڑی کا دیا کی دونوں متعین بڑی کا دونوں کے دون

- ہے کہ تا تد کے پاس کچھ دراہم رکھتے ہوئے یہ کے ہیں تم سے اس کے حوض مثانا اتی کھچور ہیں اول گایا اتنا دورہ وقیر داور اس کے ساتھوٹل کرکسی سامان کی مقد ارمقر رکر لے، اور اس کے شن کی کوئی مقد ارمقر رکر لے، اور اس کے شن کی کوئی مقد ارمقر رکر ہے والے ہے۔
 مقد ارمقر رکر لے مسامان اس کے پاس ٹچھوڑ دے کہ جب چاہے کے اس کے ساتھ کی جائز ہے۔
 - ہے کہ تا تد کے پاس کچھور راہم میں یا غیر میں سامان کے لئے اس شرط پر چھوڑ دے کہ اس کے لئے اس میں مامان کے لئے اس اور دو دونوں اس نے کا عقد کر لیس ہے دوز اندال کے ذرح ہے۔
 اور دو دونوں اس نے کا عقد کر لیس ہے دوز اندال کے ان اس لئے ک

<sup>(</sup>۱) الدواکفارمج حاشیراین مایوین سهر ۱۳ ما ایم الرائق ۵ ر ۱۳۷۹ ماشیاه این کیم برش ۱۳۳۳

## فضًا تجر ار ١٠ - ٣٣

جس شمن پر انہوں نے عشر کیا ہے وہ جمہول ہے، اور سیابیا مفرر کے جو صحت وقع سے ماضع ہے۔

انسان تاتی ہے ضرورت کا سامان متعین فرخ میں ہے ، اور ہیر روز میں ہے ، اور ہیر روز میں ہے ، اور ہیر روز مین وزن اور متعین مرخ میں ہے ، اور شمن متعین مرت یا عضاء ( ریکھینہ ) معلوم عضاء ( ریکھینہ ) معلوم ومامون ہوتا ہوتی جائز ہے ( ا)۔

## ندبهب شافعيد:

مثا نمید کے بہاں تھ آتج ارکی دوصور تیں ہیں: اا - اول: انسان تا تیر سے شرورت کی چیز تھوڑی تھوڑی لیٹا رہے اور اس کو بچھیندو ہے اور وہ دونوں لفظائھ ندکریں بلکہ دونوں اس کے عام شمن میں لینے کی نبیت کریں، اور وہ ایک مت کے بعد اس کا حساب کر کے شمن و سے دے، جیسا کہ بہت سے لوگ کر تے ہیں۔

نووی نے کہا: بدی الانسااف (مینی ثانی بدی کے بہاں )باطل ہے، اس لئے کہ بہت ولفظی نے ہے اور تدفعالی کے ساتھ ۔

اؤری نے کہا: بغوی کا تنوی کی ہی ہے ،اور این صااح نے اپنے فتا وی میں اس سے مثل لکھا ہے۔

امام فرال نے نری سے کام لیتے ہوئے اس کومباح قر ارویا ہے، اس لئے کہ اس کا عرف ہے، اور اس کی اباحث سے بارے بھی یجی ان کی دفیل ہے۔

اؤری نے کہا: نووی کے اس تول میں کہ اس کو ند معاصاۃ شار کیا جاتا ہے اور ندی تھ" اشکال ہے بلکدلوگ اس کو نٹھ شار کرنے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کی چیز لیتے و ہے وقت شن کی مقد اردونوں کے علم میں ہوتی ہے، کو ک ودلفظائ کوذکر نذکر ہیں۔

17 – ووم: انسان تا تر ہے کہا: جھے ات بیں مثلاً کوشت یا روثی وے دورہ اور وہ اس کومطلوبہ جزر دے دے وہ اس پر قبضہ کر لے اور اس ہے راضی ہوجائے ، اور ایک مدت کے بعد حساب کر کے اپنے فسمال زم جمن کو اور اکر دے ، تو بیٹی قطعی طور پر ان لو کول کے ذریک سی فی اس کے دوری معاصاة کو جائز قر اردیتے ہیں (1)۔

#### ندبهب حنابله:

۱۳۰ - منابلہ کے بیباں تی ایتر ارکے مسائل اس تی پر من ہیں، جو شمن کے ذکر کے بغیر ہو، مر داوی نے ''الانساف'' بیس ان سیائل کو ڈکر کر نے ہوئے کیا:

ایسی چیز کے موش کی جس پر زخ جمتم ہوجائے سی تین ہے،
ایسی چیز کے موش کی جس پر زخ جمتم ہوجائے سی تین ہے،
اللہ احمد سے ایک
دہمری روایت ہے کہ بیائی سیج ہے، تھی اللہ بین ایان تیمید نے ای
کوافتیا رکز تے ہوئے کہاؤ ڈرہب دام احمد میں دویش سے ایک تول

نے کی شرافط ہیں ہے حقد کے وقت ممن کا معلوم ہوتا ہے، تربب ہیں سیجے کی ہے اور میں اسحاب کی دائے ہے، ابن تیمید نے صحت نے کو افتیار کیا ہے آلہ چیمن مقرر ندیو، اور اس کے لئے ممن مثل ہوگا، اس کی نظیر مبر کی تعیین کے بغیر نکاح کا سیجے ہوتا ہے، اور عورت کے لئے مبرمثل ہوتا ہے (۱)۔

الله معلم على الله المنهة على النكت و الفوائد المنهة على مشكل المحور" (") ين أمّا باذكر شن كما كل ين الم المر

<sup>(1)</sup> المتعلى شرح لموظ للناجي ۵/۵ طبع البيطانية المدونية ٢٩٢/٣ \_

<sup>(</sup>۱) الجموع مرمه الماه المثنى الحتاج عرس أكن الطالب عرس عاهية الشروا في تحقيد أنتاج مهر الاستال

<sup>(</sup>r) الإنماف ١٩٠٣.

<sup>(</sup>٣) التك والفواكد المويد على شكل أخر رام ٢٩٨،٢٩٨ .

ے اختلاف روایات کا ذکر کیا ہے اور ووائی صورتیں لکھی ہیں جمن میں امام احمد کی رائے میں اختلاف ہے ، ایک روایت میں انہوں نے تا کیا جائز ، اور ووسری روایت میں جائز کیا ہے۔

۱۳ = خلال نے متعین شمن کے بغیر از ویکی کے بارے میں حرب کے حوالہ سے کہا: میں نے امام احمد سے دریافت کیا کہ ایک شخص دوسر سے کہنا ہے: میر سے النے ایک تد یب کیبوں بھیج دوراور اس کا حساب میر سے اور اس فرق سے لگا اور میں برتم فر وخت کر نے ہور تو امام احمد میر سے اور اس فرق ہیا جاز ہے بہاں تک کہ اس سے فرق بیان کردے۔

اسحاق بن منصور سے مروی ہے کہ بیس نے امام احمد سے دریا دات کیا کہ ایک شخص دوسر سے سامان لیتے ہوئے کہتا ہے:
میں نے اس سامان کو اس قیت میں لے لیا جس میں باقی سامان فر وضت کرو گے، تو آمبول نے کہا: ماجاز ہے۔ اور شبال سے مروی ہے کہیر سے کہا: ماجاز ہے۔ اور شبال سے مروی ہے کہیر سے کہیر سے بہول ہے اور شبال سے مروی ہے کہیر سے بہول ہے اور شبال ہے اس میں کو کروہ آجھتا ہوں، اس لئے کہ بیزی ہوئی ہے۔

ان دونول روايتون کے مطابق امام احمد اس فاقے کو جائز عقر ارتبیس و سيتے ميں پ

10 - جراز کی دوروایتی بیتی:

ابودا؟ د نے اپ سائل میں کباہ شمن کی تعیمان کے بغیر شریر اری
کا بیان ۔ میں نے سا جبکہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص

بنے کے پاس بھیج کراس سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تیا ہے اوراس کے بعد
اس کا حساب کرتا ہے ، تو امام احمد نے کہا: چھے تو تھے ہے کہ اس میں
کوئی حری تھیں ہوگا، امام احمد سے دریافت کیا گیا: نیچ اس وقت
ہوجائے گی؟ انہوں نے کہاہ تھیں۔

ائن تیمیدنے کہا: اس کا ظاہر بدہے کہ وہ دواول میٹی پر بہند اور اس میں تصرف کے بعد شمن پر شفل بیں، اور بدک قبضہ کے وقت تک فٹی رہتی

بلک حساب کرنے کے وقت ہوئی، اور اس کا مصلب یہ ہے کرزخ پر تھ درست ہے (مینی اس زخریجس پر اس کی فروق ہے)۔

مثی بن جاسع ہے مروی ہے کہ امام احمد ہے دریا فت کیا گیا:

ایک شخص کی کو اپنے ساتھ کی معاملہ کرنے والے کے پاس ال لئے بھیجا ہے تاکہ وو اس کے پاس جاتا ہے اور ال ہے کیا تہ ہوتا ہے۔ وو اس کے پاس جاتا ہے اور ال ہے کہتا ہے۔ وو اس کو بتا رہتا ہے، تو وہ اس کے بتا ہے، تو وہ اس کے بتا ہے، تو وہ اس کے کہتا ہے اور اس کا شمن مقر رئیس کرتا پھر مجور و الے کے پاس ہے گذر تے ہوئے کہتا ہے اور اس کا شمن مقر رئیس کرتا پھر مجور و الے کے پاس ہے گذر تے ہوئے کہتا ہے اور اس کا اس کو جائز تر اروبیا، بشر طیکہ ہے واس کو لینے کے وہ سے کرتے ہوئے اس کو جائز تر اروبیا، بشر طیکہ اس کو لینے کے وہ سے کرتے ہی تو اس کا شمن مقر رکر ہے۔ اور یہ رارہ ایت ) اس سلسے ہی ہمر رکے ہے کہ قبضہ کے وقت کے شمن مثل کے جالہ ہیں کے جالہ ہیں کے جالہ ہیں نہ کہ حساب کرتے وقت کے شمن مثل کے جالہ ہیں کے جالہ ہیں لئے کے النا واطلق ہوں۔

لینے کے النا واطلق ہوں۔

## نَّخُ الجَرِّ ار ١٦، مَنْ استنامه

آیا کی تھے ہے۔ لوکول کے مصافح ای سے پورے ہول کے (ا)۔

بيع استنامه

و کینے:" استرسال"۔



پر مقد قاسد کے فراید بھند کیا گیا ہے۔ لیکن ال کے با وجود مقدو مطرات کے علاوہ ہم فض ال کو کرتا ہے، اور ال کو ال سے جارہ کار نہیں ہوتا ، حالا تکہ وہ ال کے بطالا ن کا نتوی ویتا ہے، اور بیک و دہا گ کی ملیست میں باقی ہے، اور ال کے لئے ال سے چھٹکار احمکن نہیں ، الا بیک ہم ضروری بیز کے لئے نواہ ال کا ٹمن تھوڑ ا ہویا فیا وہ ال سے بھاؤ تا و کر سے اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو لفظا ایجا ہو والوگا کے ساتھ ساتھ ساتھ ما تھ ضروری ہے کہ لفظا ایجا ہو قبول بھی ہو۔

١٦ - ابن القيم نے کہا: وجراقول جوبالکل درست ہے، اورجس پر مرزمان ومکان میں توکوں کا ممل رہاہے میدے کہ اس چنے کے کوش فق جازا ہے جس برز فی متم ہوجائے۔ الم احد کے پیال منسوس میں ہے، اور ای کو عارے فیل (یعنی این تیمید) نے افتیا رکیا ہے۔ میں نے آئیں یہ کہتے ہوئے سناہ شرید ارکی قبلی راحت بمقابلہ بھاؤ تا و ای ش زیاده ہے، وہ کہنا ہے: عام لوکوں کی طرح میں بھی است ی میں اول گا جتنے میں دوسرے لوگ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا: جو لوگ اس کوممنور اردیج بین ان کے لئے اس کور ک کرا ممنن خبين، وه خود ال بين ملوث بين ، كتاب القد ، سنت رسول القد عليه ، اجماعً امت ، قول صحافی اور قیاس سیح ، کہن سے کوئی ایسی و میل نہیں ملتی جواس کوحرام تر ارد برمش برنکات سیح بونے کے بارے میں امت کا اجماع ہے، اور آکٹر حصرات اترے مثل پرعقد اجارہ کو جائز الر اردية بين، مثلاً ميت كونبلان والامنان بائي ماح، ما لك تمام اور جانورول كوكرايه يروية والارزغ يرفي شرزياده سازيا دهيه ہوگا کہ وہ تمن مثل پر تھ ہوگی، آبند اوہ جائز ہے، جیسا کہ ان صورتوں اور ان کے علاوہ صورتوں میں شمن مثل میں معاوضہ جائز ہے، میں

(۱) اعلام القصيل مهر ۱۵،۵ س

#### اور کھی اِک کی طرف ہے۔

لیمن اگر امائت واختا دیائی کی جانب سے مطلوب ہو، جس پر واجب ہے اور این کی جانب سے مطلوب ہو، جس پر واجب ہے اور این شرید ارکی کوئی گئی کے شن کو اور این شرید ارکی کوئی گئی اور اس شل این شرید اسے اور اس شل کوئی کی یا زیادتی ند ہوتو اس کوئی تو لید کہتے ہیں ، اور اگر بعض مہی کو بعض شمن میں فر وخت کرما ہوتو بیری اشراک ہے۔ اگر شن مع اضافہ کے ہوتو بیری مر ابحد ہے ، اور اگر شمن سے کم بیس ہوتو بیری وضیعہ با

اً رقیت بزید سے معرف نظر کر کے تربیداری بولیعنی مساوات یا ریاوتی یا نقصان کالحاظ ندکر کے تی بوبلکہ بازار کیزخ پر بوتو اس کوا تی المستر سل یا " نتی سعر اسوق" (بازار بھاؤ پر نز بنگی ) کہتے ہیں۔

المستر سل یا" نتی سعر اسوق" (بازار بھاؤ پر نز بنگی ) کہتے ہیں۔

المستر سل یا انت کے بالقاتل تھ مساومت ہے۔ اور بیاس شمن پر نتی سے جس اور بیاس شمن پر نتی سے جس بر عاقد بین شمن اول کو، جس بیس بائع نے اس کو تر بیا ہے مدنظر رکھے پہنے رضا مند ہو جا تیں۔

#### ثَثُّ الوقاء:

#### بيع امانت منطح امانت

#### تعريف:

ا - امانت لغت على: اطمينان كو كتب ين. كما جاتا ب: "أمن أمنا وأمانًا وأمَنَة " جبكونى فخص مهمئن اور بع توف بوجا ف- قائل ك لئے" آمن وأمن، اور أمين " كتب ين - اور أمن الزجل اور أمن كامعن، الين بوار مصدر" امانت " ب- اميان على ال كا استمال مجازات بديناني كماجاتا بن ووقعت امانت ب

اُمن فلانا على كذا كامعنى: ال في الربيجر وسدكيا اورال في المن فلانا على كذا كامعنى: الله في الربيجر وسدكيا اورال في المناس بوا(١) في المناس ب

اصطلاح بلی: "فی امانت" کا اطلاق ال فی پر ہوتا ہے جس میں باک کی طرف سے اظمیران ہو، اس لنے ک و وشتری کے باتھ میں امانت ہے آبند افتی امانت کا مدار طرفین کے درمیان با جمی معاملات بیں اعتماد اور اظمیران پر ہے۔

## ئينا مانت كي انواع:

الم ابح"، "الوضيع"، " إلى المراك"، "في الوفاء"، "في الجير": في المرابع"، "في الموفاء"، "في المرابع"، "في المرابع"، "في المرابع"، "في المرابع"، "في المرابع"، "في المرابعة المرابعة

یہ امانت اور اعتماد کہمی خریر ارکی طرف سے مطلوب ہوتا ہے، م

(۱) لمعباح: الجم الوسيط بازدة" أكن" -

نبین که ال میں کوئی ایسا تغیرف کرے جو یہنے والے کے طاور کسی اور کی طرف ملکیت کوشفل کروے ، مالکید اس کو'' نیٹے النبیا''، شافعیہ اس کو '' نیٹے العہد و'' اور حزا بلدان کو'' نیٹے لوا مانت'' کہتے ہیں۔

مالکید، حمنا بلد، منتقد مین حفید اور شافعید کی رائے ہے کہ نتی الوقاء فاسد ہے۔

بعض متاخرین حفیہ اور نٹا فعیہ ال کے جواز کے قائل ہیں۔ بعض حفیہ کی رائے میکھی ہے کہ فٹے الوفا ، ریمن ہے۔ ال کے لئے ریمن کے تمام احکام ہا ہت ، ول کے (۱)۔ تفصیل کے لئے و کھھئے: '' فٹے الوفائ'۔

#### تقالمرا بحه:

۲ - مرابح: رابخ کا مصدر ب، کیا جاتا ب: "بعته المعتاع أو اشتویته منه موابعة" (بش نے مرابح کے طور پر ال کے باتحد سامان ار وضت کیایا ال سے شریر ا): اگرشن کی برمقد ارکورٹ کامام وے دو (۲)۔

اصطلاح بی مرابحہ: باک کا اپنی مملوک بینے کو جینے بیں اس کو پاک اس پراضافہ کے ساتھ افر وضت کرنا ہے۔

یا سامان کوشن فرید اور زائد تفع سے ساتھ جو دبنوں کے تلم میں ہے اثر وخت کرتا ہے۔

مالكيد كن ويك لفظ مرابح، سابقد نظي مساوات اور وسيعد ش حقيقت عرفيد به البيدم ابحد كى زيا دور جيش آن والى نوع ويى ب جو پيل كذرى -

 (۱) ابن عابر بن ۱۸۳ ما ۱۸۳ به المحرار أن امر مرمهن الحكام من ۱۸۳ با ۱۳۵ وي البنديه ۱۲ م ۲۰ م مجنت الأحكام العدل : وفدر (۱۱۸) به الحطاب ۱۲ م ۱۳۵ مه خيد المسعر شد بن دم ۱۳۳ به کشاف القتاع ۱۳۸ ۱۲ ما ۱۵ سال
 (۲) المعمیاح لمعیر ر.

تی مرایحہ فقہا ہے کے نزدیک جائز ہوں میں سے ہے، جبکہ مالکید کی رائے ہے کہ وہ فلاف اولی ہے، اس کا ترک کرنا زیادہ پہند ہو ہے ہوں اس کا ترک کرنا زیادہ پہند ہو ہے ہوں اس لئے کہ اس میں بھٹر سے بالٹنے کو بیان کرنے کی ضرورت پراتی ہے (جماؤناؤ مشرورت پراتی ہے (جماؤناؤ کے سرورت پراتی ہے کرنا ہے۔

#### نَيْ التوليد:

2- فتى التوليد: كُلِّ مِنْ كَامِولِي كَاظِرِف (جس كے ساتھ وَتَعَ التوليد كَلَّ عِنْ التوليد كَلَّ عِنْ التوليد كَلَّ عِنْ التوليد عَلَى التوليد التوليد على التوليد على التوليد التول

## نَةُ لا شراك:

۸ ۔ بین التولیدی کی طرح ہے البت اس میں بعض مین کو بعض شمن سے فر وخت کرنا ہوتا ہے۔ تنصیل کے لئے و کی کھنے : اصطاباح" الشراک 'اور" نیج"۔

#### أنَّ الونسيعية:

9 - سیسی چیز کوشن اول بیل متعین کی کے ساتھ افر وضت کرنا ہے۔ اور بیڈنٹی امر ابحد کی ضد ہے۔ تنصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح'' وضیعہ''۔

## تَقَ المسترسل:

۱۰ - ما لکیے نے اس کی تعریف ہے کی ہے: ایک شخص ووسرے سے

(۱) ابن ماج بن سم ۱۵۲ م ۱۵۳ متین الحقائق سم ۱۹۷۳ که البدائع ۲۵ ه ۴۳۰ م ۱۳۳۴ مادروتی سم ۱۵۹ ماه الحطاب سم ۱۶۰ سی قلبو بی ۱۳۲۱ مکشا ف القتاع سمر ۱۳۳۰ مانستی سم ۱۹۹۱

کے: مجھ سے فروخت کروہ جیسا کہ لوگوں سے فروخت کرتے ہویا بازار کے فرخ سے یا آئ کے فرخ سے یا جٹنے میں فلاں کے گایا تج بدکارلوگ کہیں گے وغیر د۔

مسترسل جیسا کہ امام احمد نے اس کی تعربیف کی ہے: وو محض ہے جوسامان کی قیمت سے واقف ہو، جو قیمت کم کر انے کا سلیقہ بیس رکھتا یا قیمت کم نیس کرانا۔

تع استرسل ال تعریف کے انتبارے باتفاق فقها و منعقد عوجائے گی، البته مسترسل کے لئے اللہ میں" خیار" کے جوت کے بارے شہاء کا اختابا ف ہے (اک

# بيوع امانت مين خيانت كانتكم:

بٹایا جاچکا ہے کہ ان بیوٹ کو بیوٹ امانت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کامدار طرفیس نعنی ہائٹ وشتری کے مابین با جسی لین ویں میں اعتباد واطمیمیّان رہے۔

11- جبکہ فی الوفاء بھی ان لوکوں کے فردیک جو اس کے جواز کے اناک ہیں ، قرید ارپر وابیب ہے کشن وصول کرنے کے بعد میں ہائے کو واپس کر دے ہوں ہوں اس لئے کہ فی واپس کر دے ہوئے ہوں ہوں کہ واپس کر دے ہوئے ہوں ہوں کہ ان اور اس لئے کہ فی الوفاء ہے قرید ارکے لئے طلبت کوشش کرنے والے تشرف کا جواز میں پیدا ہوا ۔ ای وجہ ہے بائن کے ملاوہ کے باتھ اس کی فی جائز میں پیدا ہوا ۔ ای وجہ ہے بائن کے ملاوہ کے باتھ اس کی فی جائز میں ہے ، اس کا فرائ اس کے بائن پر میں ہو جائے ہوا کہ اور اس بھی شفہ تبھی ہے ، اس کا فرائ اس کے بائن پر ہوا کے باتھ اس کے بائن پر ہوا کہ ہوا کے باتھ بھی دیجے ، اس کا فرائ اس کے بائن پر میں دیجے ، اس کا فرائ اس کے بائن پر میاک ہوا کہ ہوا کے باتھ بھی دیجے ، اس کا فرائ اس کے بائن پر میاک ہوا کے باتھ بھی دیجے ، اگر میں کا وجم ہے پر تیکن بھی اس کے کوئا تی کے بغیر بلاک ہوا کا قبضہ ہو جائے اس کا قبضہ ہو ۔ اس کا تعدید ہو ۔ اس کا

(۱) القواعد التعبيد رص ۱۹ ۲، مواجب الجليل سمره عامل الدموق سمره ه، المراق المره ه، المراق المره ه، المراق المره ه، المراق في مره ه، الماليين المراة المروق الماليين المراة المراق المحمد المالية عن سمرة المراق المحمد المراق الم

اگر باک مرجائے تو مہتی وراثت کے طور پر ال کے ورثاء کی طرف نتخل ہوجائے گل (۱) تنصیل کے لئے دیکھنے '' نتیج الوفاء''۔ اس سے جہاں تک دہمری دیوں کا انت کا تعلق ہے تو اگر نتیج المرا ابحد میں خیانت ظاہر ہو دی یا مقدار ٹمن خیانت فاہر ہو دی یا مقدار ٹمن میں؟

اً رخیانت صفیت من علی فلام ہو مثالاً کوئی چیز ادھار شریری،
پر بہلی قیمت پر مراہ بحد کے طور پر فر وخت کردی، اور بدیوان فیس کیا
کہ اس نے ادھار شریع کے جو اور آئو فید کے طور پر تیج کر لی، اور اس کو
بیان فیس کیا، پھر ششر کی کو اس کا علم ہوا، تو الاجمال اے" خیار" ہے:
اگر جا ہے تو اس کو فی لے اور اگر جا ہے تو وائی کرد ہے، اس لئے کہ
مرا بحد امانت پر مین مقد ہے ، کیونکہ شریع ادر نے شن اول کے با دے
مرا بحد امانت پر مین مقد ہے ، کیونکہ شریع ادر نے شن اول کے با دے
مرا بحد امانت پر مین مقد ہے ، کیونکہ شریع ادر نے شن اول کے با دے
مرا بحد امانت پر مین مقد ہے ، کیونکہ شریع ادر المینان کیا، لہذ اامانت اس
عقد میں مطلوب تھی ، اس لئے خیانت ہے اس کو بچانا والا نفر طرے ،
اور اس کا فوت برما خیار کونا بت کرنا ہے، جیسا کہ عیب سے سامتی کا
فوت برما خیار کونا بت کرنا ہے، جیسا کہ عیب سے سامتی کا
فوت برما خیار کونا بت کرنا ہے، جیسا کہ عیب سے سامتی کا
فوت برما خیار کونا بت کرنا ہے ، جیسا کہ عیب سے سامتی کا

اگرم ایجدا ور تولیدی مقدارشن بی خیانت کاظیور بومثالیا ال نے کہا ہیں نے وال بی بی فیانت کاظیور بومثالیا ال نے کہا ہیں نے وال بی بی فرید اور جہیں پورے وال ویٹار پر ایک ویٹا رفت کے ساتھ فر وضت کیا یا اس نے کہا ہیں نے وال بی فرید اتھا تو اس جتنے میں فرید اتھا تو اس جتنے میں فرید اتھا تو اس کے تکم کے بارے میں اختا اف ہے۔

شافعیہ کے یہاں" اظہر" حنابلہ کے یہاں" فرجب" اور حنفیہ سے امام ابو بوسف کا تول یہ ہے کہ اس کو" خیار" حاصل نہیں جوگا، البتد ان ورفوں میں خیانت کے بقدر کی کردی جانے گی لیمن ایک

<sup>(</sup>۱) - الآن عابد بين سم ۱۳۳۷ء الفتاوي البنديه سم ۴۰۹۰معين الحكام رص ۱۸۳۰ يفية المستر شد بين ش سمال

ورہم تولیدیں اور ایک ورہم مراہ بحدیث ، اور ال کے حصد کا نفع ایک ورہم کا دسوال حصد ہے اور تا کا زم ہوگی۔

امام او صنیفہ نے کہانہ مراہ تھ ہیں تربیہ ارکو خیار حاصل ہوگانہ اگر چاہیے پورے شمن وے کر لے لے اگر چاہیے تو جھوڑو ہے ، البت تولید میں اس کو خیار نہیں ہوگا، ہاں خیانت کے بقدر کی کروی جائے گی ، اور باقی شمن میں عقد لازم ہوگا۔

مالکیدی دائے ہے کہ اگر بائن زاندکوجس میں اس نے جموت بولا ہے اور اس کے نفع کوسا تھ کرد ہے تو نظاف زم ہوگی ، اور اگر سا تھ نہ کرے تو خرید ارپر لازم نہیں ہوگی ، اور اس کے لئے نظے کو اختیار کرنے اور دوکرنے کا اختیار ہوگا۔

نٹا نعید کے بہاں دومر اقول جوامام محمد کا بھی قول ہے ۔ یہ ہے کرٹر بیرار کومراہ بحد اور تولید دونوں میں خیار حاصل ہوگا ۔ اگر چاہے تو بچارے شن میں لے ، اور اگر چاہے تو ہائن کولونا وے۔

الله - ری نظر المواضعہ اتو ای پرنٹی المراہبی کی شرائط اور احکام جاری کئے جائے ہیں، کیونکہ مواضعہ انتمان اول ہیں متعین کی کے ساتھ وقتی کنا ہے۔

ال طرح'' اشراک'' کا تھم تولید کی طرح ہے، البتہ'' اشراک'' بعض میچ کا بعض ثمن کے ہر لے تولید ہے <sup>(۱)</sup>۔

10 - الله السر سل كى الك اورصورت يدب كركسى الي ففس ك

باتھوفر وخت کرے جو قیمت کم ٹیس کرانا، یا قیمت کم کرانے کا سلیقہ میں رکھنا، تو کو یا شریع ادنے ہا سلیقہ میں رکھنا، تو کویا خرید ادنے باک پر جیموز دیا ہے، اور ال پر اظمینان کر لیا ہے۔ اور باک نے جو پہنے اس کودیا اس نے لے لیا، قیمت کم نہ کرائی اور ذی اس کویا کے سے ٹیس کا نام ہوا۔

ال تعریف کے ٹناظ سے نئے گستر سل بانٹاقی فقہاء منعقد ہوگی ، البت مسترسل کے لئے اس میں نیار کے ثبوت کے بارے میں فقہاء کا افتاًا ف ہے:

حقیہ کے بیبال ظاہر الروالیداور شافعید کا خرب ہیہ کہ ال کے لئے خیار ثابت ند ہوگا ، ال لئے کہ سامان کے سیج سالم ہوئے کے ساتھ اس کی قیمت ہیں کی لزوم مقند سے ماقع بیس ہے ، اور محض اس کا مفہون (فریب خوروہ) ہونا اس کے لئے خیار کونا بت نہیں کرتا ، البت میشا فعیہ کے بہاں مکروہ ہے۔

حقیہ کے یہاں تول مقتی ہاور ماقلیہ اور حنابلہ کا فدہب ہے ہے الرقب فاحش ہوتو ال کے لئے خیا دفاہت ہوگا۔ حقیہ نے قبن فاحش کی تغیہ بیل ہوتی ال کے لئے خیا دفاہت ہوگا۔ حقیہ کے تحت نہ فاحش کی تغیہ بیل ہوتی ہیں ہم تا تحدید نہ ہوال کی قیمت کے تحت نہ آئے ، اس لئے کہ جس بیل شرعاً تحدید نہ ہوال کے بارے بیل محرف کی طرف رجوٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ماقلیہ اور حتا بلہ نے نہیں فاحش کی طرف رجوٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ماقلیہ اور حتا بلہ نے کہ حضور علی تی ہو تھی ہے کہ وہ ہیں گئے کہ حضور علی تی ہو تھی کے بارے بیل میں النظام ہو النظام کشیر "(اکر تہائی کو وہ سے تا کہ وہ تھی حضور علی تھی ہے کہ ان حدیدہ بیل حضور علی تھی ہے کہ ان حدیدہ بیل حضور علی تھی ہے کہ ان حدیدہ بیل حضور علی تھی ہے کہائی کو بہت ہے کہائی کو بہت کے اس حدیدہ بیل حضور علی تھی ہے کہائی کو بہت کی اور قول ہے کہ وہ چھٹا حصہ ہے ، ایک اور قول ہے کہ یہ وہ تھی استعمال ال

<sup>(</sup>۱) البرائع ۵ م ۳۲۵ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰ الدموتی سهر ۱۲۰۰ الدموتی سهر ۱۲۰۰ الدموتی سهر ۱۲۰۰ ا قلیو لی ۲ م ۲۰۰۳ ۲۰۰ کشاف الشاع سهر ۱۳۰۱

<sup>(</sup>۱) مدیرے: "الفلت کلیو" کی روایت بخاری (اللّی ۱۳/۱۳ طبع التنتیر) نے کی ہے۔

## نَ**تُ ب**اطل ا

ال طریث باک ہے ہے: "غین المستوسل حوام" (۱)

(مستر مل کا نمبن حرام ہے )، نیز اللہ لئے کہ بیابیا نمبن ہے جو تی کے

بارے میں الل کی یا واقفیت کے سبب ہوا ہے، لبذ البید نیار کو تا بت

کرے گا، جیبیا کہ "تلائی رکبان" میں نمبن (۱)۔

## بيع باطل نتي باطل

#### تحريف:

باطل الملنى سے المواج اليمنى فاسد يوا الى كائكم ساتھ يواد لبذا وه إطل ہے (۱) ر

نٹی اسطال حیث ہال کامال سے نیادالہ کرنا (۴)۔ حقیہ کے فز دیک نٹی ماطل وہ ہے جواصل اور وصف کسی اعتبار سے مشر وٹ ند ہو (۳)۔

جمہور کے مزاد کی جو فاسداور باطل میں فی الجملاتفریق نہیں کر تے ، باطل وہ آتے ہے جس پر اس کا انٹر مرتب ندجو، اور وہ بار آور ند ہو، اور اس سے حسول ملنیت کافائد و حاصل ندجو <sup>(۳)</sup>۔

# یے میں مننے کی رائے کے موافق ہے۔

- (1) المعياع لمير السان العرب الله " الم" بطل" .
- (۱) عجلية الأحكام العدلية وقد (۱۰۵)، نهاية الحثاني سهر ۱۲ ام، الن عالم بين سهر سمه سمه أشتى سهر ۱۲۵ معاهية الدروتي سهر ۱۰
- (۳) این هاید بین مهر ۱۰۰ این افتدید ۲/۱ مهنائع کرده داراحیا والتر اث العربی، الزیانی مهر ساس
- (٣) مَحْ الْجُلِيلِ٣/ ٥٥٠، الموافقات للهالمي الر ٩٣، وهذه الناظر راس، القواعد والغوائد الاصولية (١٠) الانتباط لمسيوطي ١٠ ٣، ٣٤٣ طبع عيمي الحلمي \_



<sup>۔</sup> (۱) عدیث النفین المسئوسل حواج کی دوایت طیرانی (۱۸۴۸) طبع وزارۃ الاوقاف، حراقی) نے کی ہے بیٹمی نے کہا: اس شنوی بن تمیراً تمی ہے جونمایت ضعیف ہے (مجمع الرونکہ سمرائے طبع الندی)۔

متعلقه الفاظ:

الف-رئيع صحيح:

۲-جو اصل ووصف و ونوں خاتا ہے مشر وئ ہو، اور ذاتی طور پر اگر موافع ہے خالی ہوتو تھم کا فائد و ہے۔ یا نظے سیح وہ ہے جس پر ال کا اثر بیعنی ملئیت کا حصول اور میتی ہے انتخاب مرتب ہو<sup>(1)</sup>۔ لبذانچ سیح تنج یاطل کی ضد ہے۔

### ب- تَقَ فاسد:

ما - جمہور کے فز ویک تنے فاسد اور نے باطل میں فرق بیں ، جبکہ حقف تنے فاسد کو تئے سی اور تئے باطل کے درمیان کا ایک درجہ مائے ہیں۔ حفظ کے بیہاں تئے فاسد کی تعریف یو ہے کہ جو اسل کے خاظ سے مشر وٹ اور دسف کے خاظ سے فیرمشروٹ ہو۔

یا جس پر اس کا اگر مرتب ہو، لیمن شرعا اس کو آئیں جس فنخ کرلیما مطلوب ہو، اور بدباطل کی ضد ہے جیسا کہ این عابرین کہتے ہیں، اس لئے کہ جو فاق صرف اصل کے لیاظ ہے مشروب ہو، وو اس ہے مختلف ہے جو بالکلیہ فیرمشروب ہو۔ نینز قاسد کا تھم ہیہ ہے کہ وو قبضہ کے بعد ملایت کا فائد و دیتی ہے، جبکہ فٹے باطل اس کا بالکل قائد و نہیں دیتی، اور ال دونوں کے حکمول کا مختلف ہوا، ان دونوں کے قاتی طور پر مختلف ہونے کی دفیل ہے (۱۳)۔

## ج - زيع مكروه:

٧٧ - جواصل ووصف دونوں لخاظ يعيمشر ورن بيوليين كى فيرالا زم

- (۱) الرياس سرسيس الموافقات العلالمي الرجه من مج الجليل عرده هن مج الجليل عرده هن مج المجليل عرده هن مج
- (۲) این مایزین عرب مه می مراه الریکی سرست اشیاه این کیم رسس

متصل وصف کی وجہ ہے ممنون قرار دی گئی ہومثالُ او اب جو کے بعد نے ، یہ حفیہ ، الکید اور ٹافعیہ کے یہاں ہے۔ حنابلہ کا اختااف ہے ، کیونکہ حنابلہ کے زویک " نبی" مطاقا نساد کی متعاضی ہے۔ تئے مکروہ اینے اثر کے مرتب ہونے کے لواظ ہے تئے سیجے ہے متفق ہے ، تا ہم ممنون ہونے کے لواظ ہے وہ تئے سیجے ہے متناف ہے (ا)۔

# شرعی حکم:

۵ - نے باطل کا اقد ام کرنا بھاؤن کے نام کے یا وجود حرام ہے، ایسا کرنے والا گرندگار ہوگا، کیونکہ اس نے مشرون کی مخالفت کر کے اور شرعاً میں مندکی رعابیت تدکر کے معصیت کا ارتکا ہے کیا، اس لئے ک نئے باطل تدامیل کے لئا ظ ہے مشروئ ہے اور ندی وصف کے لئا ظ ہے مشروئ ہے اور ندی وصف کے لئا ظ ہے (۲)۔

تا ہم ضرورت ومجوری کی حالت ال سے مشتنی ہے، جیسا کہ معنط شخص شمن مثل سے زائد ہیں کھانا شرید سے اور ڈیسے و وسقد جس کے ذریعہ بچے کے 'رشد'' کا استحال کیا جائے (۳)

چناني ايك قول ہے كرولى كونى بيز شريد كركسى كود سے دس، پھر بيدكو تھم و سے كہ ال سے وہ بيز شريد سے، سيان دور ت كا تھم ہے جو اللا تفاق باطل بيں مثالا مجنون اور بيشعور بيك كى تھ، اور بيسے مروار ، خون ، المائن و ومضائين كى تھے۔

ری وہ ان جس کے باطل ہوتے میں شراہب کا اختاا ف ہے

<sup>(</sup>۱) اين مايو بين الريماا المُهاية ألاتا عُ ٣٠ / ٣٠ تمثَّى إلِّر راولت ٢ / ١٥٢، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) کشف الامر ادام ۱۳۵۷، ۱۳ ما این جایوی ۱۹۸۵، ۱۹۹۹، ۱۹۹۰ می العدائع ۱۳۵۵ می الموافقات للها طبی ۱۳ ساستان ۱۳۳۷، الدروتی سهر ۱۵۰۸ فهاییه افتاع سهر ۱۳۹۹، المثنی سهر ۱۳۵۲، ۱۳۵۹، الترسر وبهامش نتج العلی ام ۱۹۹۹ اور این کے بعد کے مقالت مثالث کردود ادامهم ف دیروت۔

<sup>(</sup>m) المتحور في التواعد ام ۱۵۵ من ۱۵۵ من مهايو من مهر ۵ فتني لو روات ۱۵۵ س

ک ایک مذہب میں باطل ہواور ووسرے مذہب میں قیر باطل ہو، مثلاً على فضول، وفي معاطاة اوراس كت كي فق جس كيا لي ك اجازت ہے، تواگر ال کا اقد ام کرنے والا مجتبدہ ، ورجہ ایہ تباویر المنتي جا ہے، تو اس کے حق میں تا کو باطل نیس مانا جائے گا، اور ندی ال بران میں گناہ ہے، اس لئے کہ اس نے کوشش کر ہے شار ت کے مقصور کو تااش کیا، یہاں تک ک اس کو رہنما ولیل ال تی ، اس انتہارے کہ اگر اس کے سامنے اپنی رائے کے فلاف رائے اس ہے تو ی تروفیل ہے ظاہر ہوجائے تو اس کی طرف رجو یا کر لے گا، اجتماويس خلطي كرنے والے يرمواخذ ونبي بلكه وه معذور وباجور

تا ام انتلاف سے بھامتی ہے یا یہ عنی کہ جو تص سی جز سے جواز کا ٹاکل بیواں کے لئے متحب ہے کہ ا**ں کور ک**رو ہے آگر و دسر المخص ال كوحرام مجملتا بو (۴) يه

ای طرح مقلد کنا دیے ساتھ ہونے میں جہتد کے تکم میں ہے، اگرو واین امام کی جائز تھید کرتا ہے۔

عام آدی کے لئے مناسب ہے کہ ایسے تنوی لے جس کے بارے ہیں اس کا غانب گمان بدیوک وہ اہل کم وہ بن اور صاحب ورث ہے، اور آگر اس میں علاء کا اختاات بوتو اس عالم کے قول كوافتيا ركر يرس كوو واين ول من سب عديز اصاحب للم، سب سے زیادہ منتق، اور غالب صواب والا سمجے، اپنی خواہش نفس سے کوئی قول اختیار نہ کرے، اس لئے کہ اس کے نتیج میں باکسی دلیل کے تمام مذاہب کا تتبع کرے گا، اور پچھ حضرات نے کہا: اس

إطابان فق كرامهاب:

ين()

٣ - جمهور فقباء (مالكيد مثا فعيد اور متابله ) كي رائے ہے كا 👺 فاسد اور فق باطل من كونى فرق أبين: وونوس تم معنى مين، ال لئ ك تف فاسد وبإطل يس سے ہر ايك شريعت كمطلوب كے خلاف واتع ہوا ہے، ای لئے شریعت نے اس کا اختباریس کیا اور ندی اس پر وہ اڑ مرتب کیا جو سیح نیچ پر مرتب کیا ہے اور وہ اڑ حصول ملفیت اور انتفات کا علال ہونا ہے۔

کے لئے بیلا زم نہیں ہے، کیونکہ بیسب اللہ تک رسائی کے رائے

انٹے کے قساد کے اسباب بھیند ، اس کے بطال کے اسباب ہیں ، اوران اسباب کی جنیا وعقد کے ارکان میں ہے کسی رکن باشرائط صحت میں ہے کسی شرط میں آنے والاخلال ہے ما اس وجہ ہے کہ معل کے ساتھ لا زمی طور پر مصل وصف سے با وصف مجا ور و وصف جو ا تفاقی طور بر معل ہے مصل ہو گیا ہے) ہے ممالعت وارد ہے، یہ ا نابلہ کے فرو یک ہے (۱۲)۔

جمبورت ال كے لئے حسب وال والا أل وَيْن كت بين : الف انتی باطل یا فاسد شرعاً ممنوت ہے، اور ممنوت حرام ہونا ہے، اور حرام الر محرت ہوئے کا سب بنتے کے لائق نیس ہے، ال لئے کا کسی تفرف سے ممالعت ای وضاحت کے لئے ہے کہ بیا

- الذخير وراه ١٣٠٥ ما ١٠٠١ مثا يح كرده وزوق الاولاف كويت التي العلى المالك الرواندهان التورير وأقير في شرح التحرير سهره ٣٣٠ فيع بولاق، المثاد الكولية الماء المواققات للعالمي عمر ١٣٠٠ م ١١٠٥ مار ٢٥ مار
- (٣) حاصية الدسوقي سهر ١٥، القوائين التعميد لائن جزئه ١٤٠ أنهاية الحتاج سهرا ١٩ سي الثيار السيوشي ١١٦ طبع عيسي مجلمي، روهية الناظر ١١١١، أمغني المرا ۲۲ اور ال کے بعد کے مفات، شرح منتی اوا راوات ۱۲ ۱۵۴۰ الاهاد عدها والبوائح العامة وصحيولية الججوع الاعتاد علااه الاا

<sup>(</sup>۱) التلويج على الترضيح عبر مهذه الله التي الما لك الرواد الموافقات للعالمي سهم ٢٣٠، أمكور (أوالقراعد ١٢٠ ١٠).

<sup>(</sup>r) أمعور في القواعد ٢٠/١ ١٣٨٥١١ ل

تغرف معتبر اورمشر وع بوف سے خارج ہے۔

ب الرمان بُوى ب: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد" ((جو شخص بمارے وین تن ووبات نکالے جو ال من نیس، وه آنامل رو ہے) - نظم منبی عند شریعت کے ظما ف واقع بمونی، لبذ امر ووو بوگی، کوباک ال کا وجو وی نیس بوا۔

یہ جمہور کے فزادیک ہے۔

- (۱) مدیرے "نمن أحدث فی أمو فا حله ما لیسی معه فیمو ود" کی ہوایے ہواری (اللج ۱/۵ مراس طیمائٹائیہ) اورسلم (سہر۲ ۲۰۰۰ طیمائٹلی) نے کی سیس
- (٢) ويحضن ملاح الدين بن بمركاد ي مال أن كراب معضيق المهواد في أن النهى يضعنى المدين بن بمركاد ي مالك كامقاله بمثلث كرده والكوهد مراتيم ملايي في جمع الملعد العربية شل.
  - してムハルダインタ (ア)
- (٣) وديث: "لا لبعوة المذهب باللهب إلا معلا بمعل...." كي روايت بناري (التح مر ٢٥ عمر في التقير) ورسلم (مر ١٢٠٨ في التي) ني سيد
- (۵) التي الجوائع الره وه و الناظر رسول المنصلي للتوال ۱۳۰۱ مداه المنطق التوال ۱۳۰۱ مداه المنطق التوال المناه المنطق التوال التو
- مدیث: 'کھی عن بیع وشوط....'' کی دوایت طبر الی نے'' وا وسط 'شیل کی ہے جیرا کرنسب الرائی ش ہے ذیلتی نے این انتظان کے توالہ سے لکھا ہے کہ عدیث ضعیف ہے (نسب الرائیہ مهم الحق کیلس العلمی )۔

لیکن حقیہ کے تزویک بطان تھ کا سبب رکب تھ، یاشر وا انعقاد علی خلل ہید ایوا ہے، لبد الگررکن یا کوئی شر وا انعقاد مفقور ہوتو تھ باطل ہوگ، اس کا کوئی و جوزیس ہوگا، اس لئے کہ تعرف کا حقیقنا کوئی وجودی نہیں ہوا یہ کا اہل' کی طرف ہے المحل' میں ہو۔ اور مقدم انتہار ہے ہے محق ہوگا، یا اس لئے کہ تعرف کا مقصد معدوم ہے، مثال مرواد اور نون کی تھ، یا اس لئے کہ تعرف کی المیت معدوم ہے: عالی مجنون اور نیر عاقل ہے کی تھے۔

ر باشر الطامعت ميں ہے کسی شرط میں طلل پایدا ہونا تو بيائ کو باطل تين کرتا جيسا کر جمہور کہتے ہيں، بلکہ نئ فاسد يوجاتی ہے۔

ال مسئلہ میں حقیہ کا استدلال بیہ کے گئے فاسد مشروت ہے،
البند افی اینملہ طلبت کا فائد و دے گی، اصل کے لحاظ ہے اس کے
مشروع ہونے کی ولیل فٹے کے بارے میں وارد عام اور مطلق نصوس
میں مثاباتر مان باری: "وَ آخلَ اللّٰهُ البَنْعُ " (۱) (حالا تکہ اللہ نے فٹے
کو حال کیا ہے )، اس کے ملاوہ اور وہمری عام نصوص جو اس باب
میں وارد ہیں (۱)۔

یباں کالل لواظ مریہ ہے کہ بعض مٹا نعید تھی باطل اور تھے فاسد میں تفریق کرنے میں تدہب حقی کے ساتھ ہیں، حالا تک ان کے یباں عام آو احد اس کے خلاف ہیں۔

" أسنى المطالب" مين ہے: " اسحاب" نے باطل اور فاسد مين فرق كر تے ہوئے كہا: اگر خلل ركب عقد سے وابسة ہو مثال ہے كى فتا توباطل ہے، اور اگر ال كى شرط يا صفت سے وابسة ہوتو فاسد ہے (")

- \_TZ&6/3/21- (1)
- البدائح هر۱۹۹۹، ۱۰۰ البطق الرسيل المنتوع على الوضح الرساد، في المجون على الوضح الرساد، في المجون الره ۱۹۷۰، في المجون الره ۱۹۷۰، ۱۳۸۰
  - (٣) أَكُنَّ الطالبِ تُرِح وضِ الطالبِ مِع حامية الرقي ١٢ ا ١١ ا

2 - حفیہ اور جمہور کے مذہب کے درمیان اس تفریق کے باوجود کی جا وجود کی جا میں انفاق کے باوجود کی انفاق کے باطل دوری ایک ہیں جن کے بطال ان پر خداہہ اربحہ میں انفاق ہے، جیسے کہ وہ دی جس کے رکن یا شرائط انعقا وہیں ہے کئی شرطی خلل بیدا ہوجائے مثلاً مروار، خون ،'' مائے '' اور'' مضاحین'' کی دی ہے میل سیالا تفاق باطل دوری ہیں۔

سیکھ دیوٹ ایس جی جن کے بطابان میں نداہب کا اختااف ہے، اور وہ ہر ایس تی ہے جس میں خلل اور ذکر کر دوخلل کے علاوہ سے ہو۔

مثلاً تنظ مضول سی جائین حفید اور مالکید کوز و یک اجازت پر موقوف ہوگی، جبکہ شا نعید کے بیمان اسی قول اور منابلہ کا خدیب بید ہے کہ بیدباطل ہے۔ افران جمعہ کے وقت ننظ منابلہ کوز و یک باطل ہے، اور یکی بات تنظ تعاطی ، اس کتے کی ننظ جے دکھنے کی اجازت ہے اور بی نجش و نیمر و سے با رہے جس کبی جائنتی ہے۔

اس طرح کی بیوٹ پر باطل ہونے یاباطل ندہونے کا تھم لگانے میں اختلاف کا سب دلیل میں اختلاف ہے (۱)۔

أيَّ بإطل مع تعلق احكام:

۸ - تظ باطل پر کوئی اثر مرتب تیس بونا، بس صور خاس کا وجود ہے۔
کوئی اور وجود نیس، وہ بنیا دی طور پر متم ہے، اس کو تم کرنے کے لئے اناضی وہا کم کے فیصل کی شرورے نیس (۱)۔

ال میں اجازت کا دخل تیں ہے، کرونکہ وہ معدوم ہے، اور اجازت معدوم ہے، اور اجازت معدوم ہے، اور اجازت معدوم ہے،

- (۱) اخروق للراق عرامه ۱۸۳ فرقده)، مج الجليل عرامه، بواية الجهر عراسان ۱۹۷
- (۳) البرائع ۵۱۵ وسی های چی سره وا، ماشید الدروق سر ۵۳، شتی الروان ۱۹۰۳.

جس نے کے باطل ہونے پر فقہاء کا اجمال ہے اس کے بارے میں مختلف فید نے اس کے مثلاً نے فیم فقہاء کے بہاں بالا تقال ہے، رہی مختلف فید نے مثلاً نے فیم فقہاء کے بہاں بالا تقال ہے، رہی مختلف فید نظام مثلاً نے فیم فقہاء کو اس کی صحت کا فیصلہ کرد ہے تو تضاء مقد کے مشکر ہے۔ جی کہ ان لوگوں کے فرز دیکہ بھی جو اس کے باطل ہونے کے تاکل ہیں، بینی شافعیہ اور حتابلہ کے بہاں ان کے اس فول کے مطابق، اس لئے کہ جا کم کا تکم اختلاف کو اضاد بتا ہے، لیمین حنابلہ کے بہاں ان کے اس فول کا رہاں مطابق، اس کے کہ جا کہ کا دخل کے بہاں اس کے اس میں انہاز میں انہاز میں کا دخل کے بہاں اس کے مقابل قول میہ ہے کہ اس میں انہاز می

اً رنج باطل کا قوت ہوجائے تو صورتا اس کے وجود سے بعض احکام تعلق میں ، جن کی آشر کے میہ ہے:

### الف-تر او(بالهي واليسي):

9 = اگر نے باطل کا بھو ت بوجائے اور طرفین میں سے کوئی کھی پر د کردے تو ال کو واپس کرنا واجب ہے ، ال لئے کہ نے باطل میں ابتد سے طلیت حاصل نہیں بوقی ہے۔ اور طرفین میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ جو ال نے نیا ہے اگر باقی بوقو ال کو واپس کرد ہے۔ یہ تکم بالا تفاق ہے (۲)۔

ائن رشد کہتے ہیں: ملاء کا ال بات پر انفاق ہے کہ اگر دیوں فاسد و کا فو ک بوجائے ، اور وہ فوت ند بھوئی بول ( یعنی مبع اور شن ووٹوں موجود بول) نو ان کا تھم رد کرنا ہے لینی باک شن لونا و سے

<sup>(</sup>۱) ابن عابد بن سهر عند مع الجليل ۱۳ / ۵۷۴ و کشتاف الفتاع سهر ۵۵ او نهايية المحتاج سهره هرسمه ۱۹ ساي في و کم سره ۱۲ و ۱۵ و عاصية الدسوتي سهر ۱۷ ـ

البدائع ۵۸۵ مه این بایدی مهره ۱۰ الدسوتی سرا ۱۷ ما افوانین انتهبدرش ۲ ماه سماه نهاید اُدیاع سر ۱۲۳ مه ۳۵ مه کشاف افتاع سر ۱۵۰ مُنتی ۱۲۵۳ همه ۲۵۳ مهر ۲۵۳ مه ۱۵۳ مه کشاف افتاع

اور خرید ارتمی **اور** وے (۱)۔

جَبُد مالكيد كِنزو يك إصل مِنْ مِن الرُكونَى زيادتَى يائقنس بيدا بوجائے تو الے مِنْ كا نوت بواقر اردے كر اس بيس حل منان ك طرف مُنظل بوجائے گا<sup>(۴)</sup> (يعن مِنْ وايس كرنے كے بجائے منان وےگا)۔

### ب- مهيع مين تصرف:

1 - اگر ترج باطل سے میچ بین فرید اداف تصرف کرتے ہوئے نہا اللہ بہدو نیر دکر دیا تو اس کا انعرف اند تد ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کا الک نیس ، آبند او دومر سے کی ملابت بیس اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے والا ہو گیا ، اور اس کے تصرف کے تصرف کرنے والا ہو گیا ، اور اس کے تصرف کا میں کرنے والا ہو گیا ، اور اس کے تصرف وائی کرنے سے باقعرف وائی کرنے سے مافع تیں ، کوئیکہ وہ ما قد تی تیں ہے۔ یہ بنا نعید اور جنابلہ کے فرد کی ہے۔ جہد میں تصرف فوت کرنے والا ما ا جاتا ہے ، اور اس بیس حن منان کی طرف ختال ہوجا ہے گا (اس)۔

#### ح سنان:

حتابلہ کے بزویک جس شہر میں قبضہ ہوا ہیں ، اور امام احمد نے وان کی قبست معتبر ہے: " کاختی" ای کے قائل ہیں ، اور امام احمد نے فصب کے وارے میں ای کی صراحت کی ہے ، غیز اس لئے کہ اس کا قبضہ مالک کی اجازت ہے ہے ، لبند اپیر عارضت کی ہے ، غیز اس لئے کہ اس کا قبضہ مالک کی اجازت ہے ہے ، لبند اپیر عارضت کے مشاہب و آبیا ، اور شرق نے فصب کے وارے میں لکھا ہے: اس پر اس کی زیادہ سے زیادہ قبضت کا زم ہے ، لبند ایبال بھی ای طرح ہے اس کی تیز ان کی مالیت میں توگ ، اور اس میں تیز ان کے ساتھ اس کے تیز ان کی مالیت میں زیادتی کی مالیت میں نیادتی کی حالت میں تھی ، اور اس پر اس کی زیادتی کے ساتھ اس کے نیادتی کی حالت میں تھی ، اور اس پر اس کی زیادتی کے ساتھ اس کے نیادتی کی مالیت میں تھی کی حالت میں تھی کی کی حالت میں تھی تھی کی حالت میں کی حالت میں تھی تھی کی حالت میں تھی کی حالت میں تھی کی حالت میں کی حالت میں تھی کی حالت میں تھی کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں تھی کی حالت میں کی حالت می

الکید کے بہاں ال سلسلین تنصیل ہے، وہ کہتے ہیں: اگر می فرت ہوجائے تو مختلف فید نی فاسد ( کوک اختاب نہ دہر کا ہو) ال شمن کے ساتھ نا نذ افتاب نہ ذہر ہا گئی ہے ہاہر کا ہو) ال شمن کے ساتھ نا فذ ہوجائے گئی جس پر نی ہوئی ہے۔ اور اگر مختلف فید ند ہو بلکہ بالاتفاق فاسد ہو تو فر بدار بیفنہ کے وقت کی اس کی قیست کا ضامی ہوگا اگر فرات النج میں ہے ہو، اور الاحتال کی قیست کا ضامی ہوگا اگر کیل یا فروات النج میں ہے ہو، اور اس کی قیست کا ضامی ہوگا اگر کیل یا وزان کا نظم ہو اور اس کا وجود وزن سے فر وضت ہو، اور اس کے خلاف وائین کا فیصلہ ہونے کے دن اس کی مختل نے دون اس کی فیصلہ ہونے کے دن اس کی کال نہ ہو، ورنہ اس کے خلاف وائین کا فیصلہ ہونے کے دن اس کی کال نہ ہو، ورنہ اس کے خلاف وائین کا فیصلہ ہونے کے دن اس کی

<sup>(</sup>ا) بدليد الجمهد الرسلام طبيع من الحل

<sup>(</sup>٢) روهة الطالبين سهر ١٠٠٨ حافية الجل على ترح المنج سهر ١٨٠ أمنى سهر ١٩٥٣، القوالين الكلمية ١٩١٨ء إنه الجمعة ١٩٨١ -

<sup>(</sup>۳) الفتاوي الخانيه بهامش البندي الرساساء الدروق سهرات المصافية الجلل على الفيح سر ۱۸۵۰ مرامنتي سر ۱۸۵۰

قىيت كاصان بوگا<sup>(1)</sup>\_

حنفی کی ایک رائے اور ہے، وہ کہتے ہیں: مینی فرید ارکے پاس امانت ہے، اور وہ تعدی (زیادتی) یا حفاظت میں کوتای کئے بغیر طنا کن نیم ہوگا، ال لئے کہ بیاریا مال ہے جس پر ال نے ال کے مالک کی اجازت ہے ایسے مقد میں قبضہ کیا ہے جوصور تاموجود ہے، حفیقاً نیم ہوگا وہ کی طرح ہوگیا اور قبضہ کے لئے ال کی اجازت ہا تھی معدوم کی طرح ہوگیا اور قبضہ کے لئے ال کی اجازت ہا تی مقدمعدوم کی طرح ہوگیا اور قبضہ کے لئے ال کی اجازت ہا تی کی اجازت ہی تی دو گیا ہو تی تو گیا ہو تی تو گیا ہو تی دو گیا ہو تی تو گیا ہو تی تو گیا ہو تی تو گیا ہو تی تو گیا ہو تی دو گیا ہو تی تو گیا ہو تو گیا

# د-ن بإطل ي بحر ي:

۱۱ = قضاطل کی بیج ی سے مراویہ ہے کہ فضے کے ایک معاملہ میں جانز اور یا جانز چیز یں وافل ہوں ، تو فضے ایک شق میں سیجے اور دوسری شق میں باطل ہوگی ، اور فقتی تاعد و ہے کہ اگر حاال وحرام جمع ہوں تو خرام عالب ہوگا۔ فقابا ، نے اس تاعد و کے تحت " تفریق میں صفحہ" کو وافل کیا ہے جو یہ ہے کہ ایک حقد میں جانز اور یا جانز چیز وں کو جمع کر دیا جائے۔

عقد تی اگر ایک ش بی سی اور دہری ش بی باطل عومثانا شیر دادر شراب کوجی کرنایا ذبیدادر مر دار کوجی کیا ، اور اس کو ایک ی معاملہ بی بچا گیا بونو ساراسعاملہ باطل ہے۔ یہ متنیہ اور مالکیہ (بداستثنا وائن تصار) کا مسلک اور شافعیہ کے یبال ایک تول ہے (سنوی نے "کاب انجمات" میں دعوی کیا ہے کہ یہی تہب

(۱) ابن عابرين ۱۰۵۰ البرائع ۵۸۵۰ الدروتی سر ایمه رخ الجلیل ۱۲ م.۵۵۸ ۸۵۵ دوه ده العالبین سر ۸۸ که حالیة ایمل کل انج سر سمه ۱شیاه السرطی رض سد سرکشان التاع سر ۱۳۸۸ ماه ادائمتی سر ۱۳۵۳

(۲) البدائع ۵۱۵۰۳، ان طایرین ۱۸۵۰، دود افکام: دفتر (۳۷۰)،
 ار ۱۳۳۳ -

جب مقد بعض میں باطل ہے تو سارے میں باطل ہوگا ، ال لئے کہ ایک عن معاملہ میں کا میں ہوگئے ہوا اس لئے کہ ایک عن مطالب میں معاملہ میں کئی جھے تیں ہوئے ہوئے کی ایتنا کے وقت حرام عالب ہوتا ہے باشمن کے جھول ہونے کی وجہ ہے۔

امام او بوسف اور امام محمد فے كباد أكر ابتداء ميں مرشق كے لئے بخمن سے اس كا حصر مين كرد ہے والى صورت ميں اس معاملہ كو دوست على محاملہ ماما جائے گا، اور ان ميں تجزى (حصد موما) جائز ہے، ايك معاملہ ماما جائے گا، اور ان ميں تجزى (حصد موما) جائز ہے، ايك معاملہ ميج اور دوسر الإطل موگا۔

یقفریق محامله کی ایک صورت ہے۔

وہری معورت ہیں ہے کہ ایک شق بیل عقد تھے اور وہری شق میں موقوف ہو مثانا اپنے اور وہرے کے گھر کو ایک بی معاملہ بیل فر وخت کرہا ، نیچ ان وونول بیل تیج ہے ، ال کے مملوکہ گھر بیل نیچ الازم بھی اور وہر ہے کے مملوکہ گھر بیل لزوم نیچ ال کی اجازت پر موقوف بحال ہے اللیہ اور امام زفر کے ملااوہ وہرے اند حنفیہ کے فزویک ہے ، اور یہ حنفیہ کے فزویک ال تاعدہ رہی ہے کہ '' ابتداؤ میں جھ کی تیچ جائز نہیں ہوتی ہے ، 'مرا انتہاء' جائز ہوجاتی ہے کہ '' ابتداؤ

امام زفر کے فراد کی سب باطل ہے، ال لئے کہ عظر مجموعہ پر واقع ہے، اور مجموعہ بیل تجوی کنیس ہوتی۔

شافعیہ اور حنابلہ کے نزویک پہلی صورت میں پایا جائے والاسالبقہ اختااف اس میں بھی جاری ہوگا، اس لئے کے عقد میتوف ان کے فزویک وراصل باطل ہے۔

تیسری صورت جس کو اہن قد اسد نے ذکر کیا ، بیدہ کہ معلوم وجہول کو ایک ساتھ افر وخت کرے مثلاً کیا تا ہیں نے تمبارے ہاتھ ایک ہزارش میں کھوڑیوں کے بہت تا جو ایک ہزارش میں کھوڑیوں کے بہت تا جو کہ ہیں انہیں افر وخت کیا ، بیانی ہیر حال باطل ہے۔ این قد اسد نے کہا (۱) ہیر نے مطابق ہی کے مطابق ہیں ہے۔

# ه- أي باطل كي ي

١١٠ - أي بإطل كي تفيح كي دومكن صورتي إلى .

اول: اگر مبطل مقد متم ہوجائے تو کیا نظے سیح ہوجائے گئ؟ دوم: اگر حقد باطل کا صیف کسی وجس سے حقد سیح کے معنی تک پہنچائے تو کیا ہی جا اللہ وصر سے مقد سیح میں جل جائے گئ؟ اس کی توضیح حسب ذیل ہے:

پہلی مورت؛ حنیہ نی باطل اور نی قاسد میں فرق کر نے ہیں البد اان کے زور کی نی قاسد کی تھی مفسد کے اٹھ جائے ہے ہوجائے گی ، البت نی باطل کی تبین ، حنیہ اس کی تعلیل یہ بیان کر نے ہیں کر نے ہیں کر ناسد میں مفسد کے اٹھ جانے سے نی لوٹ کر سیح ہوجائے گی ، اس لئے کر نی نساوے ساتھ تا تم ہے ، اور بطال ن کے ساتھ صفح ہے ، اور بطال ن کے وہ تا تم نہیں ، بلکہ معدد میں تھی ۔

(۱) الاشباء لابن بمنهم مهود عود البدائع هره عود ابن عابري مهر عود المواقع المن عابري مهر عود المواقع الاشباء لابن أن علي بين عمر عود الموقع الاشباء الموقع والمعلم الموقع والمعلم المعلم المعلم

ای وجہ سے گیہوں میں آئے گی، زینون کے کہاں میں اس کے اس کی اور کھور میں کھلی کی اور کھور میں کھی کا جائز ہے، اس لئے کہ وہ معدوم ہے، جتی کہ اگر بالع شریدار کو دور دور انظام معیر (شیرہ) ہیر وکر دیو تو بھی تا تھی تھی نہ ہو سے گی اس کے بغیر مقدر کا لئے کہ مقد ہے وقت معقود علیہ معدوم ہے، اور اس کے بغیر مقدر کا اختال افتقاد مقدور نہیں ، اور اس کے بغیر مقدر کا اختال معدوم ہے، اور اس کے بغیر مقدر کا اختال معدوم ہے کہا دور اس کے بغیر مقدر کا اختال سے کہا ہے گئی دور کھی گی ہوگی ، اس لئے نفاذ کا اختال معدوم ہے کہا ہے گئی دور کھی گی دور کھی گی دور کھی گئیں ہوگی ، اس لئے نفاذ کا اختال معدوم ہے کہا ہے گئیں دی گئی دور کھی گئیں دی گئی دور کھی گئیں کھی گئیں دی گئیر دی گئیں دی گئیں دی گئیں دی گئیں دی گئیں دی گئیر دی گئیں دی گئیر

۱۳ - جمہور کے زور کے جو تی فاسد اور باطل میں افری نہیں کرتے تی اطل مفساری نہیں کرتے تی اطل مفسد کے بنا وینے سے سیح تہیں ہوجائے گی، چنانچ شا فعید کی سیابوں ہیں ہے: اگر عاقد بن مفسد مقد کوھڈ ف کردی، کوجلس خیار علی ہیں، تو بھی مقد سیح نہ ہوگا، اس لئے ک فاسد کا کوئی اعتباری میں ہیں ہیں (۱) یہ

دین قد امد کی ایمنی ایس ہے: اگر ال شرط کے ساتھ الر وضت کر ہے کہ ال کورش و سے یا شریع الر سے بیٹر طوائع پر لگائی تو بیٹر ام کے اور نے یا طل ہے، الل لئے کہ حضرت عبد اللہ بین عمر اوکی روایت ہے کہ تھی کریم ملک و بیع ، اللہ کے کہ حضرت عبد اللہ بین عمر اوکی روایت ہے کہ تھی کریم ملک و بیع ، ولا دیسے مالیہ بیضہ من ولا بیع مالیہ ساتھ کر ایک ماتھ فر ش اور نے حال نیس ہے ، ایک تھی بیل عبد ک ایک تھی میں ، ورشر طیس حال الرائیں ہے ، ایک تھی بیل ورشر طیس حال الرائیں ہے ، ایک تھی بیل ورشر طیس حال الرائیں ہے ، ایک تھی بیل الرائیں ہے جو اسپنے صال ال

- (۱) ائن هايد بين جهر ۱۰۸، جهان الريكي جهر ۵ من فقح القديم ۲/۲ هنا فع كرده داد احيا والتر له شده البدائع ۵/۹ جهال
- (۳) فيليد أكتاع سر ۲۳ سه ۱۳۵ روحد الطائين سر ۱۰ سفن أكتاع المتاع المتاع
- (٣) عديث الا يتحل سلف و بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن ، ولايع ماليس عددك" كي روايت الإوازر (٢٩/٣) في كانت الإوازر (٢٩/٣) في ١٤٠٥ في ١٤٠٥ عبيد وماس) ، ترفيل (٣/٥) في أكن ) اور ماكم (٣/٤) في المعاوف المثراني ) في يته ماكم في الركوي قر الديا بيد.

میں ندیو، ال چیز کی تانع حاول نیس ہے جو تمبار سے اس ندیو )۔

نیز ال لئے کہ اس نے ایک عقد میں وہرے مقد کی شرط لگائی، لہذا فاسد ہوگا، جیسا کہ ایک فیٹے میں دوئتے ، نیز ال لئے کہ اگر کرض کی شرط لگائے گاتو اس کی وہد ہے شمن میں اضافہ کرے گا، ال طرح شمن میں ہونے واللا اضافہ کر خی کا مور سے شمن اور ال کا نفع ہوگا، اور سیا طرح شمن میں ہونے واللا اضافہ کر خی کا موران کا نفع ہوگا، اور سیا کہ اگر الل کی اسراحت سووے جو حرام ہے، الل لئے فاسمہ ہوگا، جیسا کہ اگر الل کی اسراحت کر وہنا، نیز الل لئے کہ میر فیٹی فاسمہ ہے لبند اور سیجے نہیں ہوجائے گی جیسا کہ اگر ایک ورہم کو شرک کر وہنا کہ اگر ایک ورہم کو ترک کروہے گائے۔

''شرح منتی الاراوات' 'میں ہے: بس نے ضائی ورک کی شرط کے ساتھ از وضت کیا، اور درک سے زید کا استثناء کیا، ال کے لئے اس کی تعظیم میں بوگی ، اس لئے کر ضائی درک سے زید کا استثناء کیا استثناء کرنا بتا تا ہے کر جمع میں اس کا حق ہے ، اس لئے کہ اس نے کہ اس کی نق میں اس کا حق ہے ، اس لئے کہ اس نے اس کی نق کی اجازت نہیں دی، البند اود باطل ہوگی، پھر اگر ود زید کو بھی ضائی درک بیس شامل کر لے تو فق میں نہیں ہوجائے گی ، اس لئے کہ قاسمت کے درک بیس بوجائے گی ، اس لئے کہ قاسمت کے خاسمت کے میں ہوجاتا (۱۲)۔

مالکید کے نزدیک اصل بیہ ہے کہ ہر ایک شرط جومقت منائے مقد کے خالف ہو ہوتا منائے مقد کے خالف ہو ہوتا منائات اس شرط کے خالف ہو جانے کا اور وہ بیہ ہے کہ سامات اس شرط پر شریع ہے کہ باکن جب شن لوٹا و ہے گا تو سامات اس کا موجائے گا) ای طرح ہر ایک شرط جومقد ارشن میں کل موجیعے نے اور قرض کی شرط ، ای طرح ہر ایک شرط جومقد ارشن میں کل موجیعے نے اور قرض کی شرط ، تو اس ہے عقد فاسد ہوگا۔

لیکن اگرار من کی شرط کومذ ف کردیا جائے تو نی سیم یوجائے گی، ای طرح ہر وہ شرط جومقصود کے مخالف ہو، البتہ بعض شرائط ایسی ہیں

کہ ان کے ساتھ دیج تنہیں، کو کہ شرط **کومذ ف** کر دیا جائے ، وہ شرا لظ سہ تاب:

(1) جس نے کوئی سامان ادھار قیت میں اس شرط کے ساتھ شربے اک اگر وہ مرکبا تو قیمت اس پر صدق ہے۔ تو اس تا کو کوئے کردیا جائے گا، کوک اس شرط کوسا تھ کردے، اس لئے کہ یہ منفور''ہے، اس طرح اگر پیشرط ہوکہ اگر وہ مرکبا تو یا گئے اس کے ورنا ء سے قیمت کا مطالبہ نہیں کرے گا۔

﴿ ﴾ ﴾ ثر طاثنیا ( نج الوفاوال ثر ط ) نتی کوفا سد کردی ہے اگر چہ شرط کوسا تھ کردیا جائے ہشہور یہی ہے <sup>(۱)</sup>۔

(۳) نی خیار می افتد کی شرط - این حاجب نے کہا: اگر نفذ کی شرط کو ساتھ کر دیسے تو بھی تیج نہیں ہے -

ری وہ تر طاجس کے نتیجہ میں شروط میں سے کسی شرط میں خلل پیدا ہوتو مومود ب فنخ ہے، عاقدین کے لئے اس مقد کو جاری رکھنا جائر نبیس ہے (۲)۔

10 - نرکورو مسائل بین تکم کا مرار فقیاء کے بیہاں، جیسا کہ ابن رشد
فر کہا، یہ ہے کہ آگر نئے بی فساد شرط کی وجہ سے پیدا ہوتو کیا شرط کے
انچہ جانے سے فساد انچہ جاتا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ وو فساد نیس انحتا ہو
حال نئے بی جرام لعید کے جوڑ و بینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے ، مشال
کوئی شخص ایک محوڑ اسو و بیتار اور ایک محکہ شراب بیل فرونت
کرے اور جب محقد نئے کر لے تو کے کہ بیل ایک محکہ شراب کو
جیموڑتا ہوں، یہ نئے ملا ایک بیبال باجمائ شخص میں محکہ شراب کو

یہ ہے ایک دوسرے اصل پر منی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نساد حکی ) ( تعبدی ) ہے یا مقلی؟ اگر ہم اسے حکمی کہیں ، نوشر ط کے اٹھ جانے

<sup>(1)</sup> من المحلل الرويه المهايز ويكنة الموافقات للشاطبي الرحمة الموافقات للشاطبي الرحمة المواقعات

<sup>(</sup>P) گُالِل ۱۲/۱۵۵۳

<sup>(</sup>۱) - أغنى سمراه ۱۵ ما مطيع لمراض

<sup>(</sup>r) شرح نشي الإرادات جر ۲۵۰\_

ے نساؤیس اینے گا، اور اگر عقلی کئیں تو نثر ط کے اٹھ جانے سے نساو اٹھ جائے گا۔

امام ما لک اس کو "مقلی" مجھتے ہیں، اور جمہور اس کو غیر مقلی مجھتے ہیں۔

ریا اور فرروالے دیوں ٹی پایا جانے والا نساوا کیو تھی ہوتا ہے، ای وجہ سے ان کے فز ویک اس کالا لکل انعقاد ٹیس محتا ، کو کہ نتی کے بعد ریا کور ک کرو ہے اوس فرز ، ختم ہوجائے (اک

۱۷ - ری و دری صورت یعنی نظام طل کائسی و در کیمی عقد یک برل جانا تو اس کی بنیاد اس تاعد و بیس نقابا مکا اختااف ہے کہ اختیار عقو و کے میمینوں کا ہے باان کے معافی کا؟

سیوطی کہتے ہیں: عقود کے میغوں کا انتبارے یا ان کے معانی کا؟ بدائمآل فی مسئلہ ہے انروٹ میں ترجیح مختلف ہے مثلاً:

اگر مینی کوبائی کے باتھ اس پر قبضہ سے پہلے میں اول کے مشل میں افراد ہے۔ سکی نے اس کی میں افراد ہوں کروے تو بیلفٹو تاتی کے در جیدا تالہ ہے۔ سکی نے اس کی سخو تاتی تامید و ندکورو پر کی ہے، تو تاتی جسین کی ہے، انہوں نے کہا: اگر ام لفظ کا اعتبار کریں تو سیح نہ بوگا اور اگر معنی کا اعتبار کریں تو سیح نہ بوگا اور اگر معنی کا اعتبار کریں تو اللہ ہے (۱) ۔ اور یہ نے فاسم ہے، اس لئے کہ یہ قبضہ سے پہلے میں پر افراد ہے ایس لئے کہ یہ قبضہ سے پہلے میں پر اس لئے کہ میں جرل جائے گا، اس لئے کہ عقد میں افالہ کے تمام عناصر موجود ہیں۔

ابن جیم کی" الاخباد" میں ہے: اعتبار معنی کا ہے، الفاظ کا تیں،
علاء نے کئی جگبوں پر اس کی صراحت کی ہے (۳)۔
"درراحکام" میں ہے: عقود میں اعتبار مقاصد و معانی کا ہے،

اننا ظ ومبانی کائیں ، اور ای وجہ سے تھ الوفاء میں رئین کا تھم جاری موتا ہے (۱)

خدیب ما لک علی ہے: جس نے زعین جائیداد یا کوئی اور پیز فروضت کی اور شریع ادر پر بیشر طالگائی کہ اس کوفر وخت شیس کرے گا، اور بیٹیس کرے گا یہاں تک کہ اس کوشن وے وے تو اس میں کوئی حری شیس ، اس لئے کہ بیدیمن کے درجہ میں ہے، اگرشن کا و بنامقررہ مدے ہرے ہو ا

ای طرح نی یاطل کے دہیر ہے تیج عقد میں بدل جانے کا تھم اس تامد و کے تھن میں جاری ہے جس کا ذکر پہلے آیا۔



<sup>(</sup>۱) بداية الجعبر ۱۹۲۷ في يسي كلي.

<sup>(</sup>٢) الاشاه للسيوطي مرسمه ه ما\_

<sup>(</sup>m) الأشاه لا بن مجمع رع ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) در الكام الرجالة الخام وقد (۲) ۱۹،۱۸۷ (۱

<sup>(</sup>٣) گانگل ۱۸۷هـ

# التاريخية ا- ٣

اصطلاح ش ال كامعنی الجاء کے عنی کی طرف لو آنا ہے ، اورود
اگر اورا میا اگر اور جن ہے ۔ اور اس كامعنی جیسا كر و حاشید این عابد بن عابد بن عابد بن عابد بن عابد بن عابد بن ہے ہے کہ دوسر سے کو جان یا عضو کے سے مجھوش آتا ہے ، سیا کہ و کم کی دوسر سے کو جان یا عضو کے سیا کرنے یا ہخت مار کی دھم کی دے ، اگر وہ اس كامطلوب معل انجام مند ہے (۱) ہ

# بيع التلجيمه ت**ن** التلجيمه

### تعريف:

ا - بعض حفیہ نے تھ البائد کی تعراف بیک ہے: ایما عقد جس کوکوئی شخص کسی امر کی مجبوری کی وجہ سے انجام دے، اس طرح وہ اس بیا مجبور کی طرح ہوجاتا ہے (۱)

صاحب" الانساف" نے اس کی تعریف بیدی ہے: باک اور مشتری ایک ہے: باک اور مشتری ایک ہے: باک اور مشتری ایک ہے: باک خالم مشتری ایک ہے: باک خالم وفیر دے نوف ہے اس کونا کئے کے لئے کریں (۴)۔

بٹا نمیہ نے اس کو' نیج امانت'' کہا ہے (۳)۔ اس کی صورت میں اگر نوج کا انت ' کہا ہے ۔ بیہ ک ہائی اور شتری جیسا کہ نووی نے '' انجمو ک' میں لکھا ہے ، بیہ ہے کہ ہائی اور شتری مفاد کے اظہار پر اتفاق کرلیس ، ظائم و نیم دیے خوف کی وجہ سے ایک اور وجہ سے ۔ اور وجہ سے ۔ اور وو دونوں اس بات پر اتفاق کرلیس کہ جب وو دونوں اس بات پر اتفاق کرلیس کہ جب وو دونوں اس بات پر اتفاق کرلیس کہ جب وو دونوں اس بات پر اتفاق کرلیس کہ جب وو دونوں اس بات پر اتفاق کرلیس کہ جب وو دونوں

ر ہا تلج نے جس کی طرف ای رکتے کی اضافت کی ٹی ہے تو ووافت میں اسکراد اور افتطر ارکے معنی میں آتا ہے (۵)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-نَقْ الوفاء:

۳-ال کی صورت میہ کے کہ کسی "کو ایک ہز اریش ال شرط کے ساتھ فر وخت کر ہے کہ جب ال کوشن فوائے گا تو وہ ال کوشین واپس کروے کا روے گا اور نے الجاری اور نے الوفائ میں مقتل ہیں۔ اور نے الوفائ میں اور نے الوفائ میں میں متعقق ہیں، اور ان بھی با جس افتقاف میہ ہے کہ نے الوفائ میں رئیس یا نے اور شرط فالم کی طرف فوتی ہے ، جبکہ نے التجابہ بھی عدم اراد و نے پر انفاق میں موقا ہے ، اور کوئی تھے ہوتی میں میں ہوتا ہے ، اور کوئی تھے ہوتی میں میں ہوتا ہے ، اور کوئی تھے ہوتی میں میں ہے۔

طاوہ ازیں نے اللہ اور نے الوفاء کے درمیان الرق بیے کہ تھ اللہ سیس متعاقد ین فالم وغیرہ کے خوف یا کسی اور وجہ سے اظہار تھ پر مشقل ہوئے ہیں، نیز ال بات پر بھی اتفاق ہوتا ہے کہ جب وہ وونوں اس کا اظہار کریں گے تو وہ تھ نہ ہوگ، جبکہ تھ الوفاء میں وہ وونوں اس بات پر شفق ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک دومرے کے بانہ والا میں 'کو شعین قبست میں فروضت کرے گا، ای طرح وہ وونوں

<sup>(</sup>۱) ابن مايد بيده مره مه الحين أمصر بيدكشف الاسرادين احول فخر الاسلام ابو دوي سهر عده سطيع دار الكتاب السرفي

 <sup>(</sup>۲) حاشير ابن عابد بن على الدرأقياً ر ۲۴ ۱/۳ هم المعرب النتاوي البنديد
 سهر ۲۰ طبح أمكت الإسلامي عامية الخطاوي في الدرأقياً و ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ المعاد طبع دارامر ۱۳۳ ۱۳۳

<sup>(</sup>۱) الفتاوي البندي ١٠٩ مع المكتبة الإسلامي، عِدائع المعالَة ١٠٥ عا لهم الجماليب

<sup>(</sup>r) الإنعاف ٣٠٤ في الرات.

<sup>(</sup>٣) أَكُنَّ الطالب ١١/٢ في أكلته الإسلاميـ

<sup>(</sup>۱۱) الجموعة ١١٣٠٠

 <sup>(</sup>۵) القاموم الحيط «العلاج» لعمياح لمعير بادمة عجاً "\_

# ئة الجنه ۳-۵

ال بات پر بھی متفق ہوتے ہیں کہ جب بائے شمن حاضر کردے گاتو وہ مہی واپس لے لے گا، چنانچ بھی الوقا وحقیقت میں بالفظ تن رئین ہے با بالفظ تن ایک مت کے لئے اگرض ہے۔ اس لئے اس میں تجمد کی شرطالگانا اس کوفا سد کردے گا<sup>(1)</sup>۔

## ب- نَتْ مَكره:

تھ اللجد، اور نے مکر و کے درمیان فرق یہ ہے کہ نے اللج یہ صرف ظاہر ہیں تھے ہے، حقیقت ہیں بیس جبکہ بھی مکر و نے حقیقت ہیں بیس جبکہ بھی مکر و نے حقیق ہے، البت اس کے حکم سے بارے ہیں اختیاف ہے کہ قاسد ہوگ یا موقوف ۔

## چى بازل:

سے نے میں ہازل ووقع کے جونے کی بات کرے کیمن حقیقت نے کا اراد و ند ہو۔

ہز ل: بیاے کالفظ سے اس کامعنی مراوند نیاجائے ، دھیتی ، شاور اور ہزل ، مدکی ضد ہے ، اور "مد" یہ ہے کاکسی چیز

(۲) الدرائقاره ۱۸۰ فمرياح باده" كرو"

ے ال كامعنى موضو كالدمر ادلياجائے (1)-

بیع البجند اور نظافران کے درمیان فرق یہ ہے کہ نظ البجند کا سبب وبا صف کوکہ غالباً اکر او بہوتا ہے، تا ہم وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے نظ بازل میں ہے، اس لئے کہ بیع البجند میں باک صیفند نظ کا تلفظ کرتا ہے، حالا تکہ حقیقت میں وہ نظ کوم از میں لیتا، اور ای وجہ ہے صاحب" البداک" نے لکھا ہے کہ وہ نظ بازل کے مشاہہے (۲)۔

ال کی وجہ یہ ہے کہ بزل اختیارتکم اور ال پر رضامندی کے منافی ہے، اور ال پر رضامندی کے منافی ہے، اور ال کے اختیار کرنے بر رضامندی کے منافی تبیس، لبد اید تا یہ تا بیل خیارشرط کے تکم بیس بر رضامندی کے منافی تبیس، لبد اید تا یہ تا بیل خیارشرط کے تکم بیس بر سیار (۳)

## فَقْ كَ عَلَاوُهُ مِنْ لَجِمَهُ:

۵-نکاح بی تلجید بوتا ہے جیرا کہ اگر کسی ساحب قبر و فلہ نے دہم ہے کے پاس اس کی کسی بیٹی کے لئے بیغام نکاح بھیجا، تولئو کی والیوں کو بھید فر بھت پر والے نے اس کا نکاح کردیا، اور استر عام کے کو ایموں کو بھید طریق پر کو دیتا دیا کہ بی اس کے توق سے ایسا کر دیا بھوں ۔ اور وہ شخص ایسا ہے کہ اس سے دشش کی افد بھید کا باحث ہے، اور بیک اگر وہ جا ہے گا تو لئے کہ وہ باتھ اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اس نے ساتھ نے ساتھ اس نے ساتھ نے ساتھ اس نے ساتھ اس نے ساتھ اس نے ساتھ اس نے ساتھ نے ساتھ نے ساتھ اس نے ساتھ نے

تلجر تحییس (وقف)،طلاق، ببداور دومر مے تطوعات میں بھی جاری بوتا ہے (۲۰)۔

<sup>(</sup>۱) الجموع لفووي المراسمة ابن مايوين المراسمة جامع التصولين المراسمة المسامة كالف هناع سمرة الماء وهار

<sup>(1)</sup> كشف المرادع اصول المير وي ١١/٥٥ ١ أتر بغات الحرجا في ١

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِنَّ الْمِنْ أَنَّ الْمِنْ أَنَّ الْمِنْ أَنَّ الْمِنْ أَنَّ الْمِنْ أَنَّ الْمِنْ أَنَّ الْمِنْ

<sup>(</sup>٣) الن عليدين ٣٨٣٨، صول الموروي ٣٥٤/٣

<sup>-0.17/</sup>Po post (")

# ئ**ڭ** اللجمە ٧-4

# ت اللجمه كالتمين:

# فتم اول: تلجحه نفس مَن ميں ہو: اس کی دوانواٹ میں:

### نوع اول: تلجندانثاء في ميں ہو:

ے - وویہ ہے کہ نفیہ شور پر وو دونوں کی ججوری کی وجہ ہے اس بات

پر انفاق کرلیس کہ وو دونوں نفج کا اظہار کریں گے الیمن حقیقت ہیں
ان دونوں کے درمیان فغ نیمی ہوگی۔ یکنش ریا ، اور دکھاوا ہوگا، جاؤ

سی کو ملطان سے ڈر براتو وہ دومر ہے ہے ہے ہی خابر کروں گاک

ہیں نے تم سے اپنا گھر افر وخت کر دیا ، یہ حقیقت ہیں فاج کروں گاک

بلکہ کچند ہوگا، چنا نچ انہوں نے فئی کرئی تو جواز و بصالان کے بارے

ہیں اس ہیں تین اتو ال ویں:

اول: فی باطل ہے، امام الوحند سے ظاہر المروایہ اور امام او یوسف اور امام محمد کا قول کبی ہے (۱) سببی حنابلہ کے یہاں '' وجہ '''یومشیورے'' تاضی''وغیر و نے ای کو اختیا رئیا ہے۔

بہوتی نے لکھاہے: بیاطل ہے، یہی ایک قول ہے، کیونکہ ان دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے (۲)۔

- (۱) بدائع احدا نع ۱۸۵ عار
- (۲) افروع ۱۲۹ سر کناف القاع سره ۱۲ اطبع السره الافساف ۱۲۹۸ طبع التروع ۱۲۸ اطبع التروي الافساف ۱۲۸۸ طبع التروي الافساف ۱۲۸۸ طبع التراث رائد.

وہم: نی جائز ہے: امام او حنیفہ سے امام او یوسف کی رواعت مجی ہے، ٹا فعیہ کا خرب، ان طرح منابلہ کے یہاں دوسر الول مجی ہے (س)۔

سوم بی مام محد سے مروی ہے کہ نے جائز (غیر لازم) ہے۔ اگر وورونوں ایک ساتھ جائز ارد ہے ویائز (غیر لازم) ہے۔ اگر و دورونوں ایک ساتھ جائز تر ارد ہاضر ورہ کی وجہ سے ہے، لبند ااگر ہم نے کے وقت وجود شرط کا اعتبار کرلیس نو ضرورت نتم نہ جوگی ، اگر ان

- (۱) جِائِحُ المَوَائِحُ ١/٤ كار
- The March March (L)
- (٣) عِدَائِعُ العِمَائِعُ ١/٤ هـ/١ عاءا لِجُوعِهم ٣٣٣٠ المغروع مهر ٩ س
  - (٣) عِراقُ اصناحُ هراه عاء الجُوعِ الر ٣٣٣ ــ

#### التا نَّذَا الجنه ٨-١٠

وونوں میں سے ایک اجازت و سے و سے دومراندو سے قو جائز خیں ،
اور اگر ودونوں اجازت و سے وی قو جائز عولی ، ال لئے کہ شرط ما ابق لینی باہمی خفید انفاق تھم کے حق میں حقد کے انعقاد سے مافع ہے ، لبند الینی باہمی خفید انفاق تھم کے حق میں حقد کے انعقاد سے مافع ہے ، لبند الینر وخت کنندہ اور شریدار کے لئے خیار شرط کے ورجہ میں ہے ۔ ال لئے ان وونوں کی رضا مندی می سے تھے ہوگی ، اور شرید ارتبعنہ کی وجہ سے اس کاما لک ندج وگا۔

تَنَ الْلَهِ مِن جانبِی مِن سبب کے انجام ویے سے رضامندی کا اصلاً وجودی نہیں ، لبند اعظم کے حق میں سبب کا انعظا دہیں ہوا، ال لئے ان میں سے ایک پر موقوف ہوگا ،ال طرح ووفر وخت کنند داہر فرید ارکے لئے اختیا رکی شرط کے مشاب ہے (۱)

الرافق کے بعان کے قبل پر بیستار متفر کے بوتا ہے کہ اگر دونوں تھ کرنے والوں میں اختابات ہو، ان میں سے ایک تجانہ کا دونوں تھ کر نے والوں میں اختابات ہو، ان میں سے ایک تجانہ کا دونوں کر سے دونر اتجانہ کا دیکھر ہو، اور دیوی کر سے کہ بیٹی خواہش اور رضامندی سے ہوئی ہے اور تجانہ کے انکار کرنے والے کے قبل کا اختبار کیا جائے گا، اس لئے کہ ظاہر اس کی تا نیکر رہاہے ، لبند اتجانہ کا دیوی کرنے والے کے مقابلہ میں اس محتر ہوگا آئر بیش کا مطالبہ کر سے، اور اگر تجانہ کا دیوی کرنے والا کواو معتر ہوگا آئر بیش کا مطالبہ کر سے، اور اگر تجانہ کا دیوی کرنے والا کواو جیش کرد ہے قبل موں سے، اس لئے کہ اس نے شرط کوائی کرد ہے وار ایس کے کواد قبول ہوں سے، اس لئے کہ اس نے شرط کوائی کے ذریعہ تا ہت کردی، قبد اس کا بینہ مقبول ہوگا جیسا کہ آئر بیش سے خیار تا ہت کردی، قبد اس کا بینہ مقبول ہوگا جیسا کہ آئر بیش سے خیار تا ہت کردی۔ قبد اس کا بینہ مقبول ہوگا جیسا کہ آئر بیش سے خیار تا ہت کردے۔

جبکہ اس تھے کے جواز کے قول پر اس دیو ٹی کا کوئی انٹر مرتب تبیس ہوگا، اس لئے کہ کہند کا دیو ٹی اگر چہ سچا ہو، نٹھ فعاہر بھی انٹر اند از تبیس۔

(۱) بزائع العنائع ۱/۵ کاه کاه کاه حاشیراین مایدین ۳۸ ۳۳۳ ه ۳۳۵ ماهیتر اخیطا و کامل الدر اُفقار سهر ۳۳۳ ه الانتزار ۱/۷۳ س

# نوع دوم : اقر ارزق من بلجنه بو:

9 - آبر را ارائع میں ہو بین ان وونوں نے وائم اتفاق کیا ہوں الی نئے کا اثر ارکز میں ہوئی ہے، چنا نہے انہوں نے اس کا اثر ارکز میں گے ہوئی ہوئی ہے، چنا نہے انہوں نے اس کا اثر ارکز میا، پھر ان وونوں نے اتفاق کر لیا کہ ووقع نہیں تھی، تو بیا تھا اللہ اللہ ان '' نے لکھا ہے، اور ان وونوں کی افول کی اجازت ہے جائز ند ہوگ ، الل لئے کہ اثر ارفیر و بناہے اور فیر و بینے کی اجازت ہے جائز ند ہوگ ، الل لئے کہ اثر ارفیر و بناہے اور فیر و بینے کی ورثی ہیں۔ کو قبر و بینا ہے اور فیر و بینے کی ورثی ہیں۔ کو قبر و بینا ہی اجازت کا اور انہوں ہوگا، آبند ااجازت کا اور آبر وونا بت ہوتو قبر و بینا ہی ہوگا، ورنہ جمونا ہوگا، آبند ااجازت کا اختال نہیں رکھے گی، الل لئے کہ اجازت موجودا ہوگا، آبند ااجازت کا محد دم کی تیں رکھے گی، الل لئے کہ اجازت موجودائی کی ہوئی ہے، محد دم کی تیں (۱)۔

# قتم دوم جوه نئی جس میں بلجسترشن یا بدل میں ہو: اس کی بھی دوانو اٹ ہیں:

۱۰-نوع اول: وه نځ جس میں بلیجنه مقدارتمن بیس ہو: ال کی مثال پیر ہے کہ وہ رونوں خفیطور پر اتفاق کرلیں کرثمن

<sup>(</sup>۱) عِراقُ العناقُ ٥ م عمداه الإفتيّ ر ٢٣ /٢٠ ـ

<sup>(</sup>٣) عِدَائِعُ الصنائحُ هُمُ مِمَاء حاشيه ابن طبوعِن سمَ ١٠ س، حاهية المخطاوي على الدوائق رسم ٣٨٨س

ایک ہز ارہے، پھر بظاہر ووہز ارٹس تھ کریں تو اس تھ تک ظاہر کا اعتبار ہوگایا باطن کا؟

ال مستله بين فقهاء كرووقو ال جين:

قول اول: اعتبار ظاہر کا ہے یعنی جس پر انہوں نے عقد کیا اور وہ اعلا دیشن ہے۔

بیامام ابوطنیندکا خرب ہے جیسا کہ مام ابو بیسف نے ان سے روایت کیا ہے (۱) یکی شافعیہ کا خرب اور حنابلہ کے بیال آخیر رائے ہے اتاقی نے ای کو تنافی ہے ای کو تنافی ہے ای کو تنافی ہے ای کو تنافی ہے ہے اتاقی ہے ای کو تنافی ہے اس کے ایک کو تنافی ہے اس کے ایک کو تنافی ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو تنافی ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو تنافی ہے اس کے اس کے اس کے اس کی کو تنافی ہے اس کے اس کی کو تنافی ہے کہ کا تنافی ہے کہ کو تنافی ہے کہ کا تنافی ہے کہ کو تنافی ہے کہ کے کہ کو تنافی ہے کہ کرنافی ہے کہ کرنافی ہے کہ کرنافی ہے کہ کا تنافی ہے ک

قول ووم: اعتبار واطن كاب بيعن تفيد طور ير أمول في جس ير انفاق كيار اس قول كو المام محمد في "الله الماء" بيس بالا اختال في المائل كيا ب، اور يبي المام الوليسف كاقول بحي بيد

منابلد کے یہاں بھی ایک قول یکی ہے اور مالکید کا قدوب یکی ہے جیسا کہ مالکید نے ''جفید میر'' اور'' ملا دیوبر'' میں اس کی صراحت کی ہے (۳)۔

اعلانہ شمن می شمن ہے اس تول کی وجہ بیہ ہے کہ جوشمی مقدیل پرکور ہوائی کے ذر میر عقد سیح ہوتا ہے اور انہوں نے بھیے ہوں ہر جس شمن کا ذکر کیا ہے اس کا ذکر حالات عقد بھی تیں کیا اس لئے اس کا تھم سا آلا ہو گیا ، نیز بیک اتفاق سا بق انتو ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ اگر وہ دولوں کسی شرط فا مدر پر اتفاق کر لیس ، پھر بلاشرط عقد کریں تو عقد سیح ہے (۳)۔

(۱) الأفتي (۲۲/۲۱/۱۳ C

- (۲) الاختيار ۱۲۰ ۱۲۰ الانتان الفتادي المبتدرية سهر ۲۰۰ المجموع ۱۳۳۸ المروع سمر ۱۵٬۵۸۱ الافساف ۱۳۱۲ س
- (۳) الانتيار ۱۳۰۳، التاوي البنديه سر۲۰۹، افروع سر۱۵۰ الدموق ۱۲۳ ساله الخرش سر ۲۷۳
  - (۳) الانتمارة و معالم المجموع المساس

ال آول کی ولیل کر خفیہ طور پر سطے پانے والائمن بی ٹمن ہے ، سیا
ہے کہ ان دونوں نے انقال کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہزار سے زائد کا
ارادونییں کیا، تو کویا انہوں نے اس کو ہزل (مُداق) کے طور پر کہا
ہے (ا) یعنی اس کو ٹمن میں ٹا ال نیس کیا جائے گا۔ اور ٹمن وی ہوگا
جس پر انہوں نے تنفیہ طور پر انقاق کیا ہے۔ یہ حنف اور حنا بلہ کے
بڑو یک ہے جو تی بازل کے ضاد کے قائل ہیں گیا ہے۔

شاخیے کے زور کیک جو دو آراہ شن سے زیادہ سی رائے کے مطابق نیچ ہازل کی صحت کے کائل میں ، زائد ایک ہزار کوشن میں شامل کیاجائے گا<sup>(۳)</sup>۔

علاوہ ازیں ساحب "البدائی" کی عبارت ہے جو ہیں آتا ہے کہ آیا خفید شمن معتبر ہے یا اعلانیہ بیدائنگاف اس صورت ہیں ہے جب وہ دونوں موضعہ (انفاق) کے وقت کین کہ دوہز اران کا املانیہ عند شک فرر یا دوہز اران کا املانیہ عند شک فرر یا داور دکھا والے اللہ نیونقد شک فرر یا داور دکھا والے لئے ہوگا۔ لیمن آگر وہ موضعہ کے وقت بین کئیں توشمن وہی ہے جس کا مقد بر انہوں نے مقد کیا ہے وال لئے کرشن اس چیز کانام ہے جس کا مقد بر انہوں نے مقد کیا ہے وال لئے کرشن اس چیز کانام ہے جس کا مقد کے وقت دوہز ارکا فرکہ یا گیا ہے (اس)

١١- نوع دوم : وه أيَّ جس مين تلجيه جنس ثمن مين هو:

ال کی مثال ہے ہے کہ وہ ووٹوں بھی طور پر اتفاق کرلیں کشن ایک ہزار درہم ہے، چر ایک سوریتار میں تھ ظاہر کریں تو کیا ہے تھ باطل ہوگی با اعلانے شمن کے بعر الحقیج ہوگی؟

الم محد ك رائ ب ك ين قال كالتباري باطل موكى،

- urranjāli (i)
- (٢) عِالَىٰ المنائعُ ١/١٤ عاء كثاف الناع ١٥٠ /١٥١
  - JTT / 1/2 1/2 (T)
  - (٣) جِوَاتُحُ الْعِمَاتُحُ هُمُ مُمُمَا

اوربطورا يتحسان سيح ہوگی ليعني اعلانيٽمن ميں (1)۔

یہ اختلاف ال صورت میں ب(جیرا کا "البدال" الیں ہے ) جب ان ووٹوں نے مواقعہ کے وقت کیا ہوک اعلانیشن ریا واور و کھا واہلے کیلن اگر انہوں نے بیند کہا ہوتو شمن وی ہے جس پر انہوں نے عقد کیا ہے ، اس لئے کھن اس بینے کامام سے جو عقد کے وقت مذکور ہوا ور مقد کے وقت مذکور سودیتاری ہے (۲)

ازروئے قیاں اس نے کے باطل ہونے کی وجہ بیرے کہ تفید ممن كا ذكر انبول في عقد على نيس كياء اور اعلا ميمن كا انبول في تصدنیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس کو ہزل کے طور پر کہا ہے، لبند اور سا آلا ہے ، اور دی الماشن باقی روگئی ، فبند استی نیس عولی (۲۳)۔

اور استحسان کے طور بر اس نیچ کی صحت کی وجہ بدیے کہ انہوں نے تھ باطل نیس بلک تھ سیح کا تصد کیا ہے، لبذ اس کوتی الامكان صحت برمحمول كرنا واجب ب- اور اس كو اطلانية من اطلانيه كريفير صحت رجمول كرما مامكن ب، أو كويا أنبول في جس ينيز كي شرط خفيد الورير لكاني تقى ، ال مدرجور كرايا ، قبد الحكم ظاهر مصتعلق بوريا .. جبيها كه أكر وه دونول ال بإت بر الفاق كرنيل كه ال كوني اللجند کریں گے، پھر ایک وہم ہے کو ہید کردیں۔ برخلاف 'نیز ار''اہر '' ووہز ار'' کے، اس لئے کے جس ثمن کا تنفید خور پر ذکر کیا گیا تھا اور اس ك شرط الكاني في تقى ووعقد من زياوتى كے ساتھ مذكور ہے، ال لئے عقد کاتعلق ای ہے ہوگا (۴)۔

۱۲ - صاحب" البداك" نے يہى كھا ہے كہ يتمام اختاا قاعدال

(۱) الاقرار ۱۲۲/۳۰ <u>-</u>

(٣) بزائع العنائع ٥١٥٥١ الانتياد ١٣١٨.

(٣) برائع المنائع ٥٨ عداء الانتياد ١٣٨٣.

یری کسی شمن میں مقد کرایا، اس کے بعد انہوں نے باتم انقاق کیا ک مقدکواں سے زیا دوش یا دہمری جنس کے شن میں ظاہر کریں گے بھر اكر انبول في بيندكها بوك عقد دوم رياء اور دكها والصاقو عقد دوم عقد اول کوشتم کرد ہے گا، اور شن وہ بولگا جو مقد دوم میں مذکور ہے ، اس لئے ك في فتح اور الخاله كا احمال ركعتي ب، لبند الن دونوب كا مقد ما في كا آغاز كرما عقد اول كو باطل كرما ہے، اس في اول باطل يوكيا، اور عقد نا ٹی اس شمن کے ساتھ جو اس میں قد کور ہے منعقد ہو گیا ، اور اگر انہوں نے کہا حقد دوم رہا ، اور دکھا وا ہے پھر اگرشن دوسری جش سے ہوتو حقد زبا علمعتم بحكاء ال لئے كرجب انہوں نے رہا واور وكھاوے کا وَکر کیا تو حقد وہم ہیں مقرر شن کو باطل کر دیا ، اس لئے مقدد وم سیح تبین ہوا، اور عقد اول ماتی روگیا، اور اگر اول کی جس سے ہوتو معتبر عقد وہم ہے، اس لئے کہ تھے سنخ کا اختال رکھتی ہے، اس لئے معتبر عقدوم ہوا البیلن شمن اول کے ساتھ ہوگا، اور زیا وتی باطل ہے، اس لئے کہ انہوں نے اس کوباطل تر دیا ، کیونکہ اس کو انہوں نے ہز ل کے طور پر کیا ہے<sup>(1)</sup>۔

صورت میں تیں جبکہ ان وونوں نے خفیہ طور سر انفاق کیا ہو، کیکن خفیہ

طور سر مقد ند کیا ہو، اور اگر انہوں نے خفیہ طور سر انقاق کیا، اور خفیہ طور

س**اا –** بٹا تعید کے فز ویک تھ اعلانہ شمن میں تھے ہے ، اور انفاق سابق کا کوئی انرنیس ہوگا، ال لئے ک ووافو ہے، اور سیا یسے می ہوگیا جیسا ك أكر وه وونول كسى شرط فاسد ك لكاتير القال كرليس چر بالشرط نچ کرش (t)\_

۱۳۷ - جہاں تک حنابلہ کا تعلق ہے تو'' انقر وٹ' کی کتاب الصداق

<sup>(</sup>۱) عِرائع العنائع ۵/ ۱۱۸ (۲) انجوع ۱۹/ ۳۳۳

<sup>- 14-</sup>

یں ہے: اگر وہ دونوں نٹے کرنے ہے قبل کئی شن پر اتفاق کر لیس ، پھر دومر کے شن بیں نٹے کر میں تو اس میں دواتو الل ہیں: اول: شمن وہ ہے جس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ دوم بشمن وہ ہے جس پر حقد ہوا ہے جیسا کہ تکاح (۱)۔

10 - جبال تک مالکید کا تعلق ہے تو وہر ے نقباء کی طرح نہوں نے اپنی کمابوں میں تیج اللجامد کی صراحت نہیں کی ، البت انہوں نے " في مكره" ، " في مضغوط" اور" في بإزل" كاذكر أبيا ب- اور ال كى طرف اماً ره آچا ہے۔ لیکن انہوں نے عقد تکاتے اور خفیدوا علائیمبر م كلام كرت موع واضح كيا ب كمل فيدمر م موكا أكر ال وت ي بینه ہوکہ اعلا دیمبر کا اعتبار بیں ، ہی کا ذکر تحض بثان اور فخر کے طور میے ے۔ اور اگر بینہ ند ہواور زوجین تفیدم بر اتفاق کرلیں تو ای برعمل موگا۔ اور اگر اختا اف کری او موی شوہ سے حاف لے گی ، اگر ہوی کا ومو الى بوك اخفيد مبر تليل سے املان يكثير كي طرف رجو ب موتيا ہے۔ اگر اشوہر حالف انصالیقا ہے تو جھید مہر ریمل ہوگا، اور اگر حالف سے انکار كرے توبيوى سے رجوئ ير حلف في جائے گي، اور امالا ديمبر يركمل ہوگا، اور اگر بیوی حلف سے انکار کر ہے تھے تھے مہر بر ممل ہوگا (۲)۔ ١٦ - صاحب" التبصر و"ف" شباوت استرعا "كوزر ميدفيصل كي بحث میں لکھا ہے کہ استر عاء بیوٹ میں اجائز ہے، مثالات سے قبل کواد بنافے کہ وہ فتا سے رجو باکرے کا۔ اور بیک فتا ایک اند بیشر کی وجہ ہے ے، ال لئے كرف كا يرمعاملدان كى رضامندى كے قلاف ب، باك نے اس میں شن کے لیاہے ، اور اس میں شرید ار کاحق ہے، إلا بدک كواد ا فٹی پر اکراہ اور دھمکانے **کو جائے ہوں ن**و استرعاء جائز ہے آگر فٹی ہے قبل ال کا انعقاد ہو۔ اور عقد ش ایسے شخص کی شہادت شامل ہوجو ال

کے ذکر کر دورہم کی اور اند میٹھ سے وائٹ ہو (ا)۔

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اندیشہ یا قابل خوف امر کے سبب مرویلی اہم نے الکید کے فزاد کیا تھے لا زم نیس ہوتی ، بلکہ اس کو اس میں ربول کرنے کا اختیار ہوتا ہے ، حتی کہ شن پر قبضہ کرنے کے بعد بھی جبکہ استر عاء کے کواد تھے پر اگراد اور دھمکانے سے واتین ہول۔

فروضت كننده اورخر يدارك ماجين اختال فكااثر:

ے ا - اگر ان بیل سے ایک تاج اللہ کا دیموئی کرے اور دومر اانکار کرے اور کہی کا مرحی بینہ فیش کرے تو بینہ قبول کیاجائے گا، ورشہ مرحی اصل ( یعنی عدم آبور ) کا قبول اس کی میمین کے ساتھ معتبر بہوگا، اور اگر ہر ایک بینہ فیش کرے تو مرحی آبورہ کا بینہ مقدم بہوگا، اس لئے کہ وہ فلا فیے فلا برکونا ہے کرنا ہے۔

بیسب ان او کول کے ذریب کی جنیاد پر ہے جو تفید تا کی صحت اور اطالب نے کے باطل جونے کے قائل بیل ، اور وہ دختے بیل سے امام او بوسف اور امام محمد بیل ، حتابلہ کا غرب یکی ہے ، اور مالکیہ کے غریب سے بی مجھ بیل آتا ہے۔

کیلین جو**لوگ** نُٹے وہم کی صحت اور خفیہ طور پر سابقہ اتفاق کے باطل ہونے کے قائل ہیں ان کے فزویک میاتفصیلات نیس ہیں۔ اور میام ابوصنیفہ ہٹا تھیہ اور حنابلہ میں سے قاضی ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>۱) افروغ۵۱۵۲۳

<sup>(</sup>r) الدمولي عمر الماسية جويم لو كليل عمر الماسية الحرثي سم عمر علي الم

\_0/10 pot (1)

<sup>(</sup>٣) الدوافقار معاشير الن مايوج بن عهره ١٢٣ ماهمية الخوع وي على الدوافقار سهر ١٣٣٠،

### ئة التوليد، فق التديد ، فق جرى ٢-

یہ بات اجمالی ہے، مسئلہ کی تفاصل اور اس میں اختاا ف کو اللہ علی اختاا ف کو اللہ اور اللہ میں اختاا ف کو اللہ ا

# بيع جبري

# تعريف:

ا - بنع جبری: والفظوں سے مرکب ہے: "فتی "اور" جبری"۔ فتی پخصواس طریقت پر مال کامال سے تباولد کرنا ہے (ا)۔ جبری: جنبو ہ علمی الأمو جبواً (ال کوزیروی آمادہ کیا) سے ماخو ذ ہے (ال)۔

استعالی فقباء بین نیج جری وہ ہے جوئل کی منا پر اکراہ کرنے والے کی طرف ہے ہوئی کی مزننی کے خلاف اس والے کی طرف ہے ہوئی ہے جو کی منا پر اکراہ کرنے کی طرف ہے نیا بند ہورتا کہ اس پر واجب حل کوادا کیا جائے یا ضررکو وہ کے کا دلایا جائے گا مام مفادکو ہر وہ کے کا دلایا جائے (۳)

### متعلقه الفاظ: الف-إكراه على الهيع:

۳ - اِ کر اوافقت بیل: انسان کوکس امر پر ال کے اختیار کے بغیر آمادہ کرما ہے (۱۲)۔

- اکن الطالب ۱۲/۳۔
- (r) المعياج أمير بادة" يجر".
- (T) يوقريف عمر ف كتب فقر على فاكود كالإجرار كالحن الما الأول ب الأولى ب
  - (٣) كارالتحاجة المعياج أمير بادة" كرو"، اين عابدين ٥/٠٠

# منع التوليه

ويجعيِّه: "توليد" ..

# ببع الثنبيه

و كيف " في الوق !".



القرائين التعميد لا بن ي كرم ص ٢٥٢، الروف سر ١٥٥٥، ١٥٨٥ أنجوع المحوج المرد ال

شرت میں: وہ ایما تعل ہے جو اگر او کرنے والے کی طرف سے پایا جائے اور وہ اگر اہ کروہ شخص کو اس سے مطلوب امر پر مجبور کروے (۱)۔

تن بالبا كراہ اور فئے جبرى شرق بيہ كو نئے جبرى ماحق نيس موتى ، جبكہ فٹ بالبا كراہ ش اصاباً عموم ہے ليس اس كاغالب اطابات ماحق إكراه ير موتاہے -

# ب- نقاملجنه:

ما = تع الله المرشر ما المنظال فقهاء من بيب كريني والا الورش ما الرق كا اظهار كرين المنظال الماده تدكري، صادب بال سي وشمن يا خالم بال المن وشمن يا خالم بال المناه كرين و مناه ب ال المناه كرف من المناه كرف من المناه كرف المناع كرف المناه كرف

# شرعی تکم:

سم - فرق آبری کا تھم اس کے سب کے فاظ سے مختلف ہوتا ہے ، اگر ایفا وہن کے لئے بوشاؤ اس کے مال کواں پر فوری واجب الا واء ویں اوا کرنے کے لئے ، اور صاحب حق کے مطالبہ کے سب فر وخت کرنا اوا کرنے کے لئے ، اور صاحب حق کے مطالبہ کے سب فر وخت کرنا تو یہ واجب ہے ، ای طرح آگر اس میں کوئی عام مصلحت ہومثال اس مسجد کی توسیع جو تمازیوں کے لئے تک ہوئی ہویا عام راستہ کی توسیع جو تمازیوں کے لئے تک ہوئی ہویا عام راستہ کی توسیع جو تمازیوں کے لئے تک ہوئی ہویا عام راستہ کی توسیع (۳)۔

تع فقد اسلامی بیل دیگر تو لی عقو د کی طرح جائیس کی طرف سے

ال كوجود شلا في برآ زاداندر ضامندى سائاتم بوتى سه ال كوجود شلا في برآ زاداندر ضامندى سائاتم بوتى سه ال كن كر مان إدى به النافية اللغين آخنوا الأفاكلوا أخوالكي بن كر مان إدى به النافل الله أن فكون تبجارة عن فواص منتهم الأفاض منتهم المنافل المنافل المنتم بالمنافل والوا آئيس من ايك دوم سكا مال ماحل طور برند كما و الله المنتم بن ايك دوم سكا مال ماحل طور برند كما و الله المنتم بن ايك دوم سكا مال ماحل طور برند كما و الله المنتم بن المنتم بن المنتم بناوك به المنتم بناوك به المنتم بناوك به المنتم بناوك به بن المنتم بناوك به بناوك بناوك به بناوك بناوك به بناوك به بناوك به بناوك بناوك

حدیث بی ہے: "إنعا البیع عن تواض" (۱) ( فی تو رضامتدی کے ورقی ہوتی ہے)، فقہاء کی ایس فی کو رقر ارتبیل رضامتدی کے ورقید ہوتی ہے)، فقہاء کی ایس فی کو رقر ارتبیل رکھتے ہو جانبین بینی باک اور مشتری کی رضامتدی ہے قائم ندیوہ الابیاک مفاوعام کا تقاضا ہو، بینی احقاقی حق یا عام مصلحت کو ہورا کرنا یا فاص یا عام ضر رکو وقع کرنا ہوجس کو فقہاء کے عرف بی الابار کراہ مشروع" یا اور ان می بی ہے وہ عقود جی الابیات ہو اس کی بی ہے وہ عقود بیر بیاتی جن کہا جاتے ہیں۔ اور ان می بی ہے وہ عقود جی جس بی اگر وہ اس می بی ہے اور ان می بی ہے وہ عقود بیل جس بی اگر وہ اس می کرین کر سے یا خود ای کو اس کے اند اور جب ہے، اگر وہ اس سے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے، اگر وہ اس سے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ اس سے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ اس سے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ اس کے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ اس کے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ اس کے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ اس کے کرین کر سے خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ اس کے کرین کر سے یا خود ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ ای کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ ای کو ای کو ایک کو ای کے اند اور جب ہے۔ اگر وہ ای کو ای کو ای کے اند اور جب ہے۔

فقامانی پر جازہ جمر کی کئی مثالیں وکر کر کے جیں ان میں سے چھر میں جیسہ

# مد يون كواپنامال يينيز پر مجبور كرنا:

۵- مدین (وین دار) کو اپنا مال فرونست کرتے پر مجبور کیا جائے گا تاک ال پر توری داجب الا داء وین کو ادا کیا جائے آگر وہ اس کی ادا بھی ترک سے اور اس کی ادا بھی ترک سے اور اس کے باس خلام کی مال جو محاکم اس کو اس پر تعویر (قید یا

<sup>(</sup>۱) عاشيراين عابرين ۵۸ مهر

 <sup>(</sup>۲) حاشيه ابن حاجر بن ۱۲ ۱۳۳۳

<sup>(</sup>٣) الديولي ١٤٠٢، ٢.

มหลุมในท (I)

 <sup>(</sup>۲) عدیث "إلها البیع عن دوانس" كی روزیت این باجه (۲۳۷/۳ فیج الحلی) نے كی ہے بھر ك نے كيا ال كی استاد کی ہے ، اور ال كے رجال كند

ضرب) کے ذریعہ وین کی اوائیگی پرمجبور کرے گا، آگر وہدم اوائیگی پرمجبور کرے گا، آگر وہدم اوائیگی پر مصر ہوتو حاکم اس کا دین اس کے مال سے بہتر اواکرے گا آگر اس کے باس وین کی جنس کا ظاہری مال ہو۔

ال مرفقها مكااتفاق ہے۔

اگر ال کا مال وین کی جنس کے علاوہ ہو مثلاً غیر منظولہ جائیداد، اور سامان تو جمبور نقاباء کی رائے ہے کہ عام اس کی رضامندی کے بغیر جبراً اس کی نیابت میں اس کامال بھے وے گا<sup>(1)</sup>۔

امام ابوضیفہ کے ذویک وائم ال کے بال کوال کوال کی رضامتدی کے بیاں تک کہ وو اپنا مال فر وخت نہیں کر ہے یا گلہ اس کوقید ہیں رکھے بیاں تک کہ وو اپنا مال فر وخت کر کے یا کسی اور طرح ہے اپنے وین کی اوائنگی کروے اس لئے کہ وائم کی والایت امام صاحب کی نظر میں مدیون پر ہے اس کے مال پر نیس اللی کی اجازت اللی مصاحب کی نظر میں اس کی اجازت کی اجازت کے اور کے باہر کے باہر کے باہر کی افزیش ہوگی، نیز اس لئے کہ نئے تجارت ہے اور وہ بلارضامندی نیس ہوتی، نیز اس میں ایک طرح کا تجر (پابندی) ہو جہ بہر کو امام اور صنیفہ جائز افر ارتبی ویتے ، اس مسئلہ میں صاحب سے خلاف ہیں ، اور آب وال نے جائز افر اور یا ہے کہ وائم اس کے مال کوال کے وین کی اوائیگی کے لئے جر افر ویا ہے کہ وائم اس کے مال کوال کے وین کی اوائیگی کے لئے جر افر ویا ہے کہ وائم اور صاحب کی مال کوال کے وین کی اوائیگی کے لئے جر افر ویا ہے کہ وائم اور صاحب کی مال کوال کے وین کی اوائیگی کے لئے جر افر وینست کرو ہے اور صاحبین میں کی رائے پر غریب میں تو تئی ہے اور ویا ہے۔

### نيغ مر ہون:

۲ - اگر کوئی " عین افوری واجب الاوا ، و ین یا و ین مؤجل جس کی مدت بوری جوچکی جو، کے جالد ریمن رکھے، اور مدیون و ین کی

ادائیگی شکرے، تو حاکم اس کورئین رکھے ہوئے مال کی فرونگی پر مجبور کر سے گامیا اس کی اجازت کے بیغیر اس کانا نب بن کر اس کو فروخت کر دے گامیا اس کی اجازت کے بیغیر اس کانا نب بن کر اس کی فروخت کر دے گام اس کے کہ بیاس پر واجب حل ہے، اگر اس کی ادائیگی شکر ہے تو حاکم اس کی ادائیگی شربا سے کا تائم مقام ہوگا، جیسا کر جنس دین کی صورت میں ادائیگی کرنا ۔ تنصیل کے لئے دیکھئے:

الر جنن دین کی صورت میں ادائیگی کرنا ۔ تنصیل کے لئے دیکھئے:
الار جنن ا

امام اوطنیند نے کہا: اس کا سامان یا خیر منقولہ جائید اوافر وخت ترک سے گا بلکہ اس کو قید میں رکھے گا یہاں تک کر وہ اپنا مال افر وخت کرنے مریا اس کے ملاوور آماد وجوجائے (۱)۔

څکر( ذخيره اندوز) کوفر وځکې پړمجور کريا:

ے - اگر سی کے باس اس کی ضرورت سے فاصل ندیر ہوالو کو اس کی ضرور کے کی ضرورت ہوالو کو ان کے باتھ افر وخت ند کرے تو وقع ضرو کے لئے جاتم اس کو اس کی فر وجھی پر مجبور کرے گا (۱) کی تعمیل کے لئے و کی ہے: '' احتار''۔

# واجب النقدك لئے نيٹا پر مجبور كرنا:

الر مكفف النيخ ومد واجب نفقه ندو عداماً ويوى، اولاد اور والد ين كا نفقه معلوم ندجول تو حاكم الن والد ين كا نفقه اورال ك باس ظاهرى نفقو ومعلوم ندجول تو حاكم الن لوكول ك نفقه ك لئ الل ك سامان با غير منقوله جائيد ادكور وضت كر سكا۔

النصيل:" نفقه "مي ريكهيں \_

<sup>(</sup>۱) روهة الطاليين سر ۱۸۸ واهية الديوق سر ۱۵۱ أختى سر ۱۳۸ اين مايد ين ۱۵ ماس

<sup>(</sup>r) الرساء عدادة الأوارادة ال

<sup>(</sup>۱) روه به الطالبين مهر ٢ مه، بوليد الجميد ٢ مر ٥ مه ١٥ مه الدروقي مهر ٢ ١٩٠٠ الانسان ١ مر ٢ م. مه الانسان ١٠ مر ٢ م مه الانسان ١٠ مر ٢ م مه الانسان ١٠ مر ٢ م مه الانسان ١٠ مر ٢ م

<sup>(</sup>۲) اين مايزين ۱۹۵۸ و تي رام ۱۹۸

### ئى جىرى 9، ئىڭ جىزاف 1- 1

شفعه كي وجه مع جبر أليما:

9 - شفعہ ایساحق ہے جو شریعت نے شریک قدیم یا متصل پڑا وی کو دیا ہے، کہذا وولٹر وخت شدہ قطعہ کا اس کے شریع ارکی رضامندی کے بغیر ال شمن اور شرچہ میں جو اس پر آیا ہے، ہیر آما لک ہوجائے گا۔ النصیل کے لئے و کیھئے: اصطاباح '' شفعہ''۔

# بيع جزاف

### تعريف:

ا سبوراف: جازف مجازفة إب مفائلت سے اسم بر جزاف (شرکے ساتھ) فلاف قیاس ب، قیاس کا تقاضا ہے کہ یہ لفظ جم کے سرہ کے ساتھ ہو۔

میلفت شی "جوف" سے ماتو ہے بین زیادتی کے ساتھ ایما ورجوف فی الکیل جوفا کاسٹی ہے: زیادہ ماتی اور جوشی الکیل جوفا کاسٹی ہے: زیادہ ما پنا، اور جوشی بغیر میں دارانہ یا تیں کرتا ہے اس کے لئے کہتے ہیں: "جازف فی کلامه"، لبذ ا تفتیکو کے بیج انداز کوکیل ووزن کے تائم مقام کردیا "بیا ہے (۱)۔

نے الجز اف اصطلاح میں: کیلی اور ٹی ایندوی چیز کوکیل وژن اورتد و کے بغیر انکل سے قر وضت کرنا ہے (۴)۔

# شرعی تکلم:

۳-اسل بیہ ہے کہ عقد نے کی سحت کے لئے مبعی کامعلوم ہونا شرط ہے۔ ایس کی سحت ہونا شرط ہے، اس کی ہے۔ ایس ہیں بلکداصل مبعی مال کی مقد ار اور صفحت کا معلوم ہونا شرط ہے۔ اور نے الجز اف میں مقد ار کا سلم ہونا ہے مثلاً غلد کے ڈھیر کی تھے جس کے کیل یا وزن کا علم نہ ہوں



<sup>(</sup>۱) لمان العرب، المصياح المعير مانة "كاف" .

<sup>(</sup>r) اشرح المغرسرة س

تعداد کے نلم کے بغیر جانور کے ربوڑ کی تئے، پیائش کے نلم کے بغیر زمین کی تابع، اورطول کے نلم کے بغیر کیڑے کی نئے۔

لوکوں کی حاجت وجموری کی وجہ سے جو باہمی لین وین میں اسپیل کی متعاضی ہے، تابع جزاف کو اصل سے متعقق کیا گیا ہے۔ وسوقی نے کہا: اصل تابع جزاف میں بیہ کے وہ ممتوع ہو، بین عددی اشیاء میں ہے جس مین کاظم ورثوار ہویا کیلی اور وزنی اشیاء میں ہے جس مین جس کی جہالت معمولی ہواں میں شرخفیف کردی گئی ہے وہ میں کی جہالت معمولی ہواں میں شرخفیف کردی گئی ہے وہ است معمولی ہواں میں میں خفیف کردی گئی ہے۔

ال کی ویکل حضرت این محرکی بیدوایت ہے: اکنا نشتوی الطعام من الو کیان جزافا، فنهانا رسول الله الله فنهانا موروں من الله الله فنہ ان نبیعه حتی منقله من مکانه (انم سواروں سے المان آکل ہے شریم اکر نے تھے، تو رسول الله علی کے اس المان کور وخت کرنے سے منعفر مایا، یہاں تک کرنم اس کی جگہ سے نتین کرایس )۔

ایک اورروایت بش ہے: "رایت الناس فی عهد رسول الله نَشَخَیْتُ اذا ابتاعوا الطعام جزافا یضربون فی آن بیبعوه فی مکانه، و ذاک حتی یؤووه الی رحالهم" (ش نے ویکھا کر رول اللہ عَلَیْتُ کے زبانہ بش جب لوگ ابات آئل ہے فرید نے آؤائیں اس بات پر بار پائی ک وہ اپنے مکانوں بش لے وائے سے آبل ای چگہ پر اے پیتے )۔

ایک اور روایت پی "بعولوا" کالفظ ہے ( ایعنی ال کو تقل کرویں)، ایک اور روایت پی ہے کے حضرت عبداللہ بن تمر المات اکل سے ٹرید نے پھر اس کوائے کھر انحالا نے (۲)۔

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اکل سے فق کا

- (۱) الدسوقي سروحي

تعال تعاجوان کے جواز کی دلیل ہے، اور روایت کے الفاظ بنائے بیں کہ بیدر سول عند عظیفی کے زبانہ میں تعا، جس سے "مرنوع" بونے کا تکم معلوم ہوتا ہے۔

ان وجہ سے نقابا وٹی الحملہ اس کے جواز پر شفق ہیں ، اور شافعیہ کے بیباں زیادہ قو کی آول ، کراہت کے ساتھ جواز کا ہے <sup>(1)</sup>۔

### مَّنَّ جِزِ اف كَيْشُرِ الْطَاءُ

ت ۔ اس میر عفد کے اراوہ کے وقت ووٹوں اس کی مقدار کا انداز داور تخمیة بارگالیس ۔

و ـ زين حسر پر من رکي جو ير اير جو ـ

ھے جس چیز کو اُکل ہے چینے کا ارارہ ہورہ بہت زیادہ ندہو۔ کیونکہ ال کا اند از دلگانا محال ہے ،خواہ کیلی ہویا وز فیما عدوی۔ ای طرح شرط ہے کہ اگر عدوی ہوتو بہت تلیل ندہو، کیونکہ شار کے ذرابیہ ال کی مقدار کا نام کوئی مشکل نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) فيليد الختاج سر ۱۳ مه ماهيد الدسوق سر ۲۰ م كشاف القتاع سر ۱۹ المجين الحقائق سر ۵، دوهند الماليين سر ۱۳۸۸

البنة الركيلي يا وزنى بوتؤ جائز ہے اگر چه بہت كم جو

و۔ ال کا شارک وہوار ہو، ال کے افر اوکی فیٹے مقسود نہ ہوتی ہو، فوار ہو، ال کے افر اوکی فیٹے مقسود نہ ہوتی ہو، فواد ال کا تمن کم ہویا کم نہ ہوسٹال اللہ ہے۔ الیمن اگر ال کے افر او مقصود ہوتے ہول تو ال کو انگل سے بچنا جائز ہے اگر ایک دوسر سے کے افا قا سے تمن کم وفیش ہوتا ہو، اور اگر شمن تھوڑ انہ ہوتو ال کی انگل سے فیٹے ممنوع ہے بیسے کیڑ ہے۔

اگر ال کوشار کریا دشوار شاہوتو ال کی نئے انکل سے جائز نہیں، خواد ال کے افر اومقصور ہوں یا شاہوں ، اس کاشن تکیل ہویا تکیل شا ہو(ا)

صرف الكيد في الرفط يقد عاشر الطائ تنعيل كى جا كوك ان مي بعض شرائط فير مالكيد كے يهال بھى معتبر بيل بمثال شرط اول، ووم اور چبارم ، جيها كراس كي تنعيل آئے گي۔

ن الجزاف كى چندصورتيں بيں جن كے احكام تنعيل ويل كے ساتھ الگ الگ بيں: ساتھ الگ الگ بيں:

غله كا وْحِيرانْكل معضر وخت كرى:

ما ۔ "صبرہ" نلہ وغیرہ کے ڈھیرکو کہتے ہیں۔ ڈھیر جس کی مقدار مجبول ہو، اور مشاہرہ کے ذر مجداس کا علم ہو، اس کی نتی یا تو اجما کی شمن میں ہوگی یا ہم ہرنر دے رہنے کی بنیاد پر، مشلا کہتے اس میں ہے ہر صابع است میں ہے۔

نوب اول: این کے بارے بین این قد اسے کہا: تھارے علم بین این قد اسے کہا: تھارے علم بین این کے جواز بین کوئی اختاب تیں اگر این کے اجزاء مساوی ہوں، اور ہر آیک کے یہاں شرط ہے کہ وہ اموالی رہو یہ بین شرط ہے کہ وہ اموالی رہو یہ بین ہیں ہے تہ ہواگر کوئی رہوی مال این کی جنس سے فروضت کیا جائے ،

(۱) المشرح المنير سره ١٠٤٣

جیما کرآئے گا<sup>(1)</sup>۔

نوئ دوم: جس ڈھیر کے کیل یا وزن کی مقد ارمعلوم نہ ہواں کو ہرکیل یا وزن کے ذرخ کی بنیا در پر فر وشت کرنا ۔ اس کے بارے میں مالکید مثا فعید، حتابلہ اور حفیہ میں ہے مجد بن انحن اور ابو بیسف کی رائے ہے کہ ایسے ڈھیر کی تھے انگل سے جازنہ ہے جس کے صائ کی رائے ہے کہ ایسے ڈھیر کی تھے انگل سے جازنہ ہے جس کے صائ کی تعد اور جہول ہو مثانی کہ ان میں نے تنہا رہ باتھ انائ کا یہ ڈھیر کی تعد اور جہول ہو مثانی کہ ان میں نے تنہا رہ باتھ انائ کا یہ ڈھیر کی قور مائی ایس کی وجہ بیہ کہ والے کو ویکھنا اس کے اندازہ کے لئے کانی ہے، اور مجموتی خمن کی جبالت معز نہیں ، کونکہ اس کا تفسیلی نام ڈھیر کے کیل کرنے کے جبالت معز نہیں ، کونکہ اس کا تفسیلی نام ڈھیر کے کیل کرنے کے فر میں گی وجہ سے قرر نئم ہوجائے گا اور جہا انت زائل فر میں کی وجہ سے قرر نئم ہوجائے گا اور جہا انت زائل وجہا نئے گی۔

امام ابوطنیندگ رائے ہے کہ ایک تغیر میں تھے جائز ہے، ابقید سارے ڈھیر میں ما جائز ہے، الا میاک صات کی تعد ادمعلوم ہو، اس کی وجہ رہے ہے کہ نچ کوسب کی طرف مجیمرما محال ہے، کیونکہ مجی وشن ججہول میں البذ اقال کی طرف بجیمر اجائے گا جومعلوم ہے۔

اگر جہالت تمام تغیر کے ذکر کرنے یا مجلس عقد میں ڈھیر کے کیل کر لینے ہے اور اس طرح کے لئے جائز ہے اور اس طرح سے وہ اُکل کی تھے ہوئے ہوئے سے خاری جوجائے گا (۲)۔

انگل کی نیٹے کے وقت اٹائی کے ڈھیر کی جگہ کا ہرا ہر ہوتا: ۵-انائ کے ڈھیر کی اُکل سے نیٹے کی صورت میں بالغ کے لئے حال نہیں کہ اس کو اپنی جگہ رکھے جو ڈھیر میں کی جیدا کروے مثلاً چہرتر دیا چھر وقیرہ میال چیزیں جوظرف یا چہرتر دیا چھر وقیرہ میال چیزیں جوظرف یا

(۱) المُخْنَى الرساسي

(۳) شخ القدير هر المدر الشرح المسفير الره المرائية المحتاج الراسعة الشرح المسفير الره المرائية المحتاج المراسعة المسلمة المسلمة

یرتن میں رکھ کرلٹر وخت ہوتی ہیں، اگر ان کی نظیج ان ف یوقوبات کے اللہ جا نز نہیں کہ برق بات ہوتے ہوئے گئے جا نز نہیں کہ برتن ایسا ہوجس کے ابترا اور نے یا بار کے ہوئے میں مختلف ہوئے ہوئے ہوں ، اس لئے کہ بینش (وحوک ) ہے، جس کے مثینی میں غرر، جبالت اور فرائی میں اور ایسی صورت میں ڈھیر کا انداز دلگانا محض اس کے مشاہرہ سے الممکن ہوگا۔

اگر ڈھرکسی چہر دیا تیلہ یا پھر پر ہوبس کی وجہ سے اس ٹل کی پیدا ہوتی ہو، خواہ یا گئی ہے اس کا تصدیکیا ہویا ند کیا ہو، اور قریم ارف ہیں اس کو شرید لیا، تو نظی یا گئی کے لئے سیج اور اور نم اس سے نا واقعیت میں اس کو شرید لیا، تو نظی یا گئی کے لئے سیج اور اور نم یواں نم اور قرید ارکو اختیا رہوگا کی حقد کو شیخ کرد سے یا یا گئی ہے ہوئے وال کی کے بقر میں سے واپس لے، یعنی چہر دیا پھر پر دکھنے کے ساتھ ڈھر کی تیمت لگائی جائے اور ایک بار اس کے بغیر اس کی قبیت لگائی جائے اور ایک بار اس کے بغیر اس کی قبیت لگائی جائے اور ایک بار اس کے بغیر اس کی قبیت لگائی جائے ، پھر اس کے شری جو کی پیدا ہو ، اٹنا فرید ار باگ

اگراس سے انان کا جھر قر بنت کیا اور اس کے یکھ تر صافحا۔ او قرید ارکوافتیا رئیں لے گا، اس لئے ک بیٹر مید ارکے لئے مغید ہے، اس کے لئے مغیر ہے، اس کے لئے مغرفیں، کیونکہ اس کی وجہ سے مقد اریز ھوجائے گی۔ باک کوافتیا رہے آگر اس کوگرز ھے کا تلم ندیو (۱)۔

پیائش کی جانے والی اشیاء اور متفاوت عددی اشیاء کی نق جزاف:

۲ = جمہور کی رائے ہے کہ جانور کے ریوز کی فر وہ تگی اس کی تعداد معلوم نہ ہونے کے ساتھ اس فور پر کہ ہر جانور ات ہی ہی ہے، ای طرح زین اور کیڑے کی انگل سے نی ان دونوں کی مجموق ہیائش نہ معلوم ہونے کے با وجود اس طور پر کرنا کہ ہر ذرائ ات ہی ہے، اس اشرح اسٹیر سرہ ۳۵ کثاف افتاع سرا ۱۱ مداء دوھة المالین

بان ہے<sup>(1)</sup>۔

امام الوطنيند كونز ويك بيا جائز ج، ثا تعيد ش سے ابن القطال كا قول كى ب-

مانی جانے والی ، تولی جانے والی ، تولی جانے والی ، تی جانے والی اور بیائش کی جانے والی اور بیائش کی جانے والی اللہ کر کے اجز اویش اللہ خور پر بہت زیا ووٹر تی بیس ہوتا ، اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے ، اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے ، اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے ، اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے ، اگر ان کا دیکھ لھا کا فی ہوگا۔

جبال محك أن جائے والى اور بيائش كى جائے والى اشياء كاتعلق ب، مثال جا نور اور زيمن تو ان كے اجز اويش تفاوت بيونا ہے اگر ان كو الگ الگ كرديا جائے اور اجمالى طور بر ان كا و كيے ليما كانى نبيس بوگا (۲)

خریداراورفر وخت کنندہ میں ہے کسی ایک کے مقدار مہیع ہے واقف ہونے کے ساتھ دئیج جزاف:

ان بڑا اف کی سعت کے لئے شرط ہے کہ قرید اراور ارام وضت کنند و بیل ہے ہوا والوں اس سے والف بیل ہے ہوا والوں اس سے والف بول ہوں ہیں ہے کوئی اس معررت بیل جائز نہیں کہ ان ووٹوں بیل ہے کوئی ایک مقدار جی ہے والف بیل ہے کوئی ایک مقدار جی ہے والف بیل ہے کوئی ہے مقدار جی ہے والف بیل ایک قول ہے (اس)۔
ایک مقدار جی ہے والف بیواور وہم انا والف میں الکید اور حنا بلد کا شرب اور شاخعیہ کے رہاں ایک قول ہے (اس)۔

ان کے نزادیک عدم جواز کی وجہ سے ہے کہ ال ٹیل دھوکا ہے، اس لئے کہ انگل سے تھ ضرورت وصابت کے سبب ال چیز ول میں جائز ہے چوتنمینہ اور اند اڑے سے فروضت ہوتی ہول، لبند ااگر ال کی مقد ارکاظم ہوجا نے تو اس کی انگل سے تھ جائز نیس، کیونکہ اس کی

<sup>(</sup>۱) الشرح أمثير سير ٢٠ سه ه سه روحية الطالبين ٢٤١/٣ م ألغني عهر ١٣٨٠ ا

<sup>47/4/2 (</sup>r)

<sup>(</sup>٣) - حالية الدمول سر ١٥٠ روهة الطاليين سر ٨٨ سار ألمغني سر ١٣ سار

کوئی ضرورت دیں ۔

ال کے تیج شی فریدار ال سامان کو واپس کردے گا جس کو اُکل سے فرید اہے ، اگر اسے معلوم ہوجائے کہ بیچے والے کو ال ک مقد ارکائلم تھا، اور بیچے والے کو عقد فتح کرنے کا افتیار ہے اگر ال کو بیمعلوم ہوجائے کو فرید ارکو اس کی مقد ارکائلم تھا۔

حفیہ کا خرب اور شافعیہ کے یہاں' اسی' سے کہ بیچنے
والے اور قرید نے والے میں ہے کی ایک کے مقد ارجی ہے واقف
ہونے کے یا وجود تھ الجز اف سیح ہے ۔ امام احمد ہے ایک روایت ہے
کہ یہ کرود ہے ، حرام جیس ، اس کی وجہ اس میں علما و کے اختااف کی
دعایت کرتا ہے (ا)۔

# مال ربوی کی ہم جس سے انگل کی تھ:

صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ربوی کی ہم جنس مال سے فر و کنگی کے لئے صروری ہے کہ ان کے ورمیان مما تکست ہواور ایک دومرے پر تبضہ ہوجائے۔

آگل ہے تھے میں مما آلمت کا کتل نہیں ہو مکتا ہ اس لئے ک وو تخیید اور اند از ور ی کام ہے اس لئے را کا انتخال یا آئی رہے گا اور تعنور علی ہو اند کر وید "رکیاں کی فلک کیال علی ہو اند "رکیاں کی فلک کیال ہو نہیں ہو تک ہے ہو گئی ہے ۔ اس کا شوت حضرت دان عمر کی اس روایت میں ہے ۔ ان کا شوت حضرت دان عمر کی اس روایت میں ہے ۔ ان کا الله نہیں آن بیج الوجل قدم حافظہ بان کان نخلا بندم کیالا و بان کان کو ما آن بیج بو بیب کیلا و بان کان کو ما آن بیج بو بیب کیلا و بان کان زوعاً آن بیج به برکیل طعام ، نہی عن ذلک ان کان زوعاً آن بیج به بکیل طعام ، نہی عن ذلک کان کو ما آن بیج بو بیک اپنے یا آپ کی آئی گرور آگر اگر رہول کی گئی ہے دمنے کیا ہے کہ اپنے یا آپ اور آگر آگر رہول ور بھو کی اپنے یا ہے کہ اپنے یا آپ اور آگر آگور بھو کی سے بیٹی اور آگر آگور بھو آپ سے بیٹی اور آگر آگور بھو آپ سے بیٹی اور آگر آگور بھو آپ سے بیٹی اور آگر آگر کاشت بھو آپ ایا تی کے سے بیٹی اور آگر آگر کاشت بھو آپ سے بیٹی آپ نے ان سب سے تعلی کیا )۔

ال کی وجہ بیہ ہے کہ خشک بروجائے رہم بروجائے گا البذ ال کی مقد اربامعلوم ہے۔

اشیاء رہو ہے شل ضابطہ ہے کہ مما مکت سے نا واقفیت کی بیشی سے واقف ہونے کی طرح ہے (۲)

ن میں کسی معلوم چیز کایا انگل کا انگل میں ضم کرنا: 9 - اگر و و چیز دل کو اُکل ہے ایک شمن یا و چشن کے بد لے فر دخت کیا تو بیموت نے ہے ا فع نیس ہے ، ال لئے کہ بیایک اُکل کی نے کے حکم میں ہے ۔ ال ٹواظ ہے کہ رخصت ان و وٹو ل کو ٹنا مل ہے ۔ جیسا ک کہنا میں نے تمہارے یا تھ کھجور اور انائ کے ان و وٹو ل وٹول وہیر ول کو

<sup>(</sup>۱) محتی سرسایار

<sup>(</sup>۱) حديث: "الملهب بالملهب ...." كل دوايت مسلم (سهر ۱۱ ۱۱ طبع المله) نے كل ب

<sup>(</sup>۱) عدمت الهي عن الهزابدد.... كن روايت بخاري (أنح الباري مرسم الهزابدد.... كن روايت بخاري (أنح الباري مرسم المع المعلى ) ورسلم (۱۵۲۳ المع المعلى ) في سه نيز و يمين المعلى المعل

<sup>(</sup>۳) روهه الفاليين سرسمه كشاف القتاع سرسه م المجوع وارسه سه. فع القديم هر ۷ كه الدموتي سرسه س

تین وینار میں آمر وخت کیا یا میں نے اپنے ان دونوں باغوں کے کھول کو انگل سے تین دونوں باغوں کے کہا اور میں اور میں اور دوسر اور دینار میں آمر وخت کیا۔

ای طرح آگر آنکل کی تھے کے ساتھ ایسا سامان تم کرویا جائے جو کیل یا وزن سے فروشت نہیں کیا جاتا مثلاً آگر کے کہ جس نے تمہارے ہاتھ بیڈھیر اور یہ جانوروں ویتار جی فروشت کرویا (تو یہ بھی جانز ہے )۔

اگر تیج میں جزاف کے ساتھ کیل یا وزن یا تعداد کے ذریعہ معلوم چیز کوشم کیا جائے تو بسا اوقات اس کے جیج جس نیج قاسد ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا جزاف کے ساتھ ملنامعلوم القدر چیز بیس الی جہالت پیدا کرد سے گاجوم وجود ترخی۔

الکید (۱) نے کیل یا دان یا تعداد کے ذرجیہ معلوم المقدار چیز کے انتہام کو چارمور توں بیں تقسم کیا ہے: اس لئے کہ جس چیز کی الدازے سے نیچ کی جاری ہے یا تو اس بیں آسل (عرف کے فاظ ہے) یہ بیری ک اس کو الدازے سے نر وفست کیا جائے مثالا زمین یا اس بیری ک اس کو الدازے سے نر وفست کیا جائے مثالا زمین یا اس بیری کرف کے فاظ ہے آسل یہ بیری کر مقدار ہے اس کی فرق وو اس بیری کر مقدار ہے اس کی فرق وو معلوم المقدار جو اس کے ذرجیہ جیسے نلوں بیں واس طرح و و معلوم المقدار جو اس کے ماتھ شم کی تی ہے یا تو اس بیری آسل یہ دوگ کی اس کو اندازے سے جی آبیا جاتا ہے یا مقدار ہے۔ جس بینے کو اندازے سے جی آبیا ہوا ہو ہے اگر اس بیری آسل اندازے سے جی تا ہوا ہو معلوم المقدار بیں آسل یہ دوک اس کو کیل یا وزن یا تعداد کے ذرجیہ معلوم المقدار بیں آسل یہ بوک اس کو کیل یا وزن یا تعداد کے ذرجیہ نظر وفت کیا گیا ، تو اس صورت بی نیچ سی تھے کو تا ہو ہے۔ انہ اس کے حساب سیٹر وفت کیا گیا ، تو اس صورت بی نیچ سی جوگ ، اس لئے کہ ہر ایک کی اپنی آسل پر نیچ ہوئی ہے۔

و دسری متنوں صورتوں میں تک فاسد ہوگی، اس لئے کہ ان دونوں میں یا تھی ایک میں اصل کی مخالفت ہوگی، جس کی مثالیس سے تیں:

الف نظر أن الد الرب سے تعقی الشن کی پیائش کی تعظی کے ساتھ ( ایسی الشن کی پیائش کی تعظیم ہو )۔

العبن الیسی زشن جس کی مقد ارمسا حت کے فار میر معلوم ہو )۔

ب بنلد کی آگل سے تعقی فلر کی کیل والی تعقی کے ساتھ۔

ت - ایک زشن کی آگل سے تعقی وجسر کی زشن کی پیائش والی تعقی کے ساتھ۔

کے ساتھ۔

بیتمام تنصیلات ال اند از ہے والی نیچ کے یا رے بیل ہیں جس میں فر وکٹلی کیل دوزن وفیر وکی بنیا دیر ند ہو۔

الميان اگر انداز \_ ك فق كيل وفيره كى بنيا دېر يوتو ال كے الماقة الى دومرى بنيا كونى الا طاباق شم كرما جاز نبيس ہے، شالا كے اللہ في الا طاباق شم كرما جاز نبيس ہے، شالا كے اللہ في اللہ الله الله كرما تھ كر تھے كے ساتھ فلال سامان بھى ہے، اور اللہ سامان كى ہے، اور الله سامان كى ہے، اور الله سامان كى لئے شمن مقرد نہ كيا گيا ہو، بلكہ الل كاشمن قرير ك شمن مقرد نہ كيا گيا ہو، بلكہ الل كاشمن قرير ك من ميں ہے ہوجائے گا (عدم جوازكى وجہ بير ہے ك ك الز بنتم كى حوات في الله ہے، الله ك كرمانان كي قصوص قيت كيا ہو، الله ك كرمانان كي قصوص قيت كيا ہو، الله ك كرمانان كي قصوص قيت كيا اور " خلى الاطاباق" كام معلب ہيے كرمانان وجر كي جس ہے ہوا ہو الله كرد ہے، الله ك ك اگرشن مقرد الله ك حوال ہے اور الله ك اگرشن مقرد الله ك مانان وجہ ہوا ك ك اگرشن مقرد الله ك مانان وجہ ہوا ك ك اگرشن مقرد الله ك مانان وجہ ہوا ك ك اگرشن مقرد كرد ہے، اور الله ك مانان وجر كرد ہو ہوا ك ك ك اگرشن مقرد كرد ہو الله ك ك اگرشن مقرد كورہ ہوا ك ك ك الد كے مانان ك ك وہ فير مقرد كے درجہ بات ك ك وہ فير مقرد كے درجہ بين ہوجا ك كا۔

اً الرال كاثمن مقرر نه كرے تو سامان كا خصوصى ثمن مجبول

<sup>(</sup>۱) ماهمية العدوري في الحرثي همراس

يوگا(ا)\_

حنابلہ کے زویک: اگر کیے: میں نے اس ڈھر کو اور اس ورس کے اس ڈھر کو اور اس ورس کے قیر سے ایک تفیر کووں ورس میں فروشت کیا تو سیح ہے۔

الیکن اگر کیے: میں نے بیڈھر ہر تفیز ایک ورس کے حساب سے فروشت کیا، اس شرط کے ساتھ کہ میں شہیں اس ورس نے قیر میں شروی سے ایک تفیر مز یہ وے ووں گا تو سیح نہیں ، انہوں نے کہا: کیونکہ اس سے ایک تفیر مز یہ وے ووں گا تو سیح نہیں ، انہوں نے کہا: کیونکہ اس صورت میں تفصیل کرنے برشمن مجبول ہوجائے گا، اس لئے کہ سید مورت میں تفیر اور آئی کھی چیز "کو وو دونوں ڈھر میں تفیر ول کی دو دونوں ڈھر میں تفیر ول کی مقد ارسے نا والف جی ایک ایک کو دو دونوں ڈھر میں تفیر ول کی مقد ارسے نا والف جی ایک ایک کی دو دونوں ڈھر میں تفیر ول کی مقد ارسے نا والف جی ایک ایک کی دو دونوں ڈھر میں تفیر ول کی مقد ارسے نا والف جی رہا ہے۔

بٹا نعید کے بہاں اس صورت بی نے باطل ہے جبکہ وائی کے ا بی نے بیڈھیر امر صال ایک درہم بی فر وخت کرویا اس شرط کے ساتھ کہ بین اس دوسر ے جھیر بین سے ایک تفیر مزید دوس گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمائی اور تفعیل شن بی جہائت پیدا دوری ہے ہیں ایسے می بوگیا کہ اس نے ایک صال اور کھوا یک ورہم بی فر وفت کیا داور السی کی بوگیا کہ اس نے ایک صال اور کھوا یک ورہم بی فر وفت میعلوم فیل ہے (اس)۔

ال مسئلد میں حفظ کے بہاں جمیں تنصیل جیں ما۔
• ا - اگر'' بیڈھیر''یا کوئی اور بینے (مثلاً ربیز) سوور تم بی بہر صاب یا ہر راس یا ہر قررات ایک ورتم بیل فروضت کرے تو نی سیح بوگ، باہر راس یا ہر قررات ایک ورتم بیل فروضت کرے تو نی سیح بوگ، بشرطیکہ میں سو نیطے، اس لینے کہ اجمال وتنصیل میں اتفاق ہے، لبذ ا

بشرطیکہ مجھے سو نظے، اس لینے کہ اجمال وتفصیل میں اتفاق ہے، لبند ا غرریا جہالت نیمیں۔ اوراگر سونہ نیطے، مثلاً کم یا زیاد و بیونو شانجیر کے بہال'' تصبح قول'' میرے کہ فٹے سمجھے نیمی ہوگی، کیونکہ احمالی اور تفصیلی شن

عن اقال عيد اكرا كال بـــ

شا فعیہ کے بہاں دہر آول میہ ہے کہ اشارہ کو غالب قر اردیتے موتے نتاجیج ہے <sup>(1)</sup>۔

# مہیں کا مضرفہ مقدارے کم یاز اندنکانا:

11- جس نے تلکا ڈھر ال شرط پر سودرہم میں شرید اک وہ سوتفیر ہے۔ اور ال کو کم یا زائد بایا ، اور جس نے کیٹر اول درہم میں ال شرط پر کے ساتھ شرید اک وہ دی فر ال ہے ، یا زشن سودرہم میں ال شرط پر شرط پر شرط پر اگر وہ دی فر ال ہے ، یا زشن سودرہم میں ال شرط پر شرط پر شرط پر کے ماتھ شرید کی کہ وہ سوفر رائے ہے اور ال کو کم یا زیادہ بایا تو جمہور کے زاد کیک اس صورت میں نچ سوچ ہوگی ، خو او مقد میں طے شدہ مقد ارسے میں کم اس طرح اللہ وہ تھ کے اور ال کا دو۔

منابلہ کے یہاں ایک روایت ہیے کہ نظامال ہوگ ، اگر جی از بین یا کیڑ اہو، ال لئے کہ ال ووٹوں کے وصف بیل خلل پیدا ہوگیا ہے ، کیونکر فلل پیدا ہوگیا ہے ، کیونکر فر فت کرتے والے کو زیا وتی کے پیر وکرتے پر مجبور کرنا مکن ہے ، مکنون بیل ہے ، اور زری شریع ارکوبعش کے لیتے پر مجبور کرناممکن ہے ، اس لئے کہ ال نے سار التربیہ ایے ، جس ظرح ان ووٹوں کوقد رزائد بیل شریک ہوئے کہ اس نے سار التربیہ ایے ، جس ظرح ان ووٹوں کوقد رزائد بیل شریک ہوئے کہ اس نے کہ درکانی وجہ

نی ایملہ فقبا پشفق ہیں کہ سابقہ صورت میں زیادتی کی حالت میں بیچنے والے کے لئے خیار اور نقصان کی حالت میں خرید ارکے لئے خیارا ابت ہے۔

<sup>(</sup>۱) ما پڌيوالي

<sup>(</sup>r) أَعْنَى ٣٠٣٣.

<sup>(</sup>m) الجُمُوعُ الرسماس

ภพภะเกี่<sub>ร</sub>เลี่ (i)

حنف اور حنابل فے فرد وعات مثلاً کیڑا اور زیمن، اور مکیلات مثلاً خلد کا فرجر، کے ورمیان تکم میں فرق کیا ہے، لیمن شافعیہ ان دونوں کے درمیان تکم میں فرق بیمن کرتے ، البتہ علی الاحلاق جس کا ضررہ وال کے لئے خیار چاہیت کرتے ہیں۔

حنابلہ کے بہاں ایک قول یہ ہے کہ اس کوفتح کا اختیارتیں ہے، اس لئے کہ مقد ارکی کی باقی کیل میں عیب تیس۔

نٹا فعیہ کے نزو یک ٹرید ارکو اختیار ہے کہ وجود پیج کو پورے مقرر دشن بیں لمے یافتع کردے۔

اگر ڈھیرکو مطاشدہ مقدار سے زائد پائے تو شرید ارزیادتی ہاگ کودائی کردے، اس لئے کہ زیادتی کی وجہ سے ہائٹ کا ضرر ہے، تیز اس لئے کہ ڈھی مقدار معین پر ہوئی ہے، قبند اجواس سے زائد ہوود ڈھی میں داخل ندہوگا۔ بیرمنفیہ اور منا بلد کے فرد کیک ہے۔

ال العید کے فرد کی بیچے والے کے لئے خیار نابت ہے، اور الله کے لئے خیار نابت ہے، اور الله کا خیار اللہ صورت میں بھی ساتھ نہ ہوگا جبکہ ٹرید اربائع سے کے: می فیج نہ کروہ میں قدر مشر وطریری قنا صت کروں گایا میں شہیں زائد کا مشن و سے دول گا۔

جس بین کیفر و تکلی اندازے سے ہوری ہواکر وہ فدروعات میں سے ہوری ہواک زین اور کیٹر اال سے ہوشا کیٹر ااور زین اور بعد میں ظاہر ہواک زین اور کیٹر اال مقد ارسے کم ہے جس پر دونوں کا انقاق ہوا تھا تو حقیہ اور ثافعیہ کی رائے ہے کہ ٹر بھ ارکو افتیا رہے کہ موجود و زین یا کیٹرے کوسا رہے گئی میں سے یا تاتے کو چھوڑ دیے، اور ٹر بھ ارکا خیار اس صورت میں سا تافیس ہوگا جبر یا گونفیس کے بقدر ٹس کم کردے۔

انتا بلہ کی رائے ہے کٹریے ادکو افتیا رہے کہ موجودہ کو اس کے عصر بھن میں الے ایک کو کو اس کے مصر بھن میں الے ا

اُلَّهِ ظَامِرِ بَوَابِو كَ مِنْ عَلَى شَعْدُهِ مُقَدَّارِ سَنَ أَلَّهُ سِهِ تَوَ حَفَيْهِ كَ رائے ہے كہ زيا وتى اَلَ مَن مِن قريدار كے لئے ہے، الل لئے ك '' فرر يَّ'' جَعْف كَ طرح ہے، اور اوساف كے بالقائل بِكُوشُن نيس عوتا اور باك كو اختيا رئيس بوگا۔

> منا بلداہ رہا تعید کی دائے ہے کہ باک کو اختیار ہے۔ منا بلہ کے یہاں ان کے تدبب میں پر کھنسیل ہے:

ان کی رائے ہے کفر وخت کرنے والے کو اختیار ہے کہ زیا وتی کے ساتھ جنگی ہے وکر سے الم سازے کو ہے و اللہ کا رہاں کو ہے و اللہ ساتھ جنگی ہے وکر سے الم سازے کو ہے والکہ واختیا رحاص نہیں ، اس لئے ک بات ہے تہ اور اگر زیا وتی کے ساتھ بات ہے وار اگر زیا وتی کے ساتھ ہے و کرنے سے انکا رکر سے تو شرید ارکو اختیا رہے کہ فنح کر سے یا سازا مقرر وشمن اور زائد کی قیمت و سے کر لے ہے۔

اً کریلیجے پر رامنی بیوجائے تو دی ذرات کو لے گا، اورایک ذرات میں یا کئے اس کاشر یک بھگا۔

بائن کوشنخ کا اختیار دینے میں دوقو ال بیں: اول: ال کے لئے فننخ کا اختیار ہے، ال لئے کہ شرکت میں فاض ہے۔

ووم: ال کے لئے افتیار نیس اس کے کے دوسارے کوال شمن میں افر وضت کرنے میر راضی ہے۔

جب ال کے پائ شمن کی آیا اور ساتھ میں اس کا ایک حد ال میں پائی ہے اس کے پائی شمن کی رضامندی کے مطابق شمن پر اضافہ ہے ، ال لئے اس اضافہ کی وجہ ہے وہ فتح کا مستحق شدوگا۔ اگر بائٹ اس اضافہ کو مشمن لے کر شرید ارکو ویٹا جائے ہی ارشن کے فر راجہ اس کا مطالبہ کرے تو وہم ہے ہر اس کا قبول کرنا لازم نہیں ۔ اس لئے کہ بید معاوضہ ہے جس میں ووٹوں کی رضامندی کا اختیار ہے ۔ لیذ اس پر کسی معاوضہ ہے جس میں ووٹوں کی رضامندی کا اختیار ہے ۔ لیذ اس پر کسی افران ہے ۔ ایک کو ججو رئیس کیا جائے گا۔ اور اگر ووٹوں اس پر راہنی ہوجا کیں تو جائز ہے۔

خدوعات اور مكيلات كے در ميان فرق كى وجديد ب كر مكيلات بر مقديش متفق علية "فقد را" ب جبكر غدر و عات يس" ومف" ب

قدر (مقدار) کے مقابلہ بی شمن ہوتا ہے جبکہ وسف میں کے مابلہ بی گوش نیس ہوتا ہے ، اوراس کے مقابلہ بی پی گوش نیس ہوتا ہو ، ای وجہ ہے وہ میں کا اوراس کے مصارفین کے جانے کا اگر شغن طلبہ مقدار فوت ہوجائے ، اور میں کو صارب شمن میں لے گا اگر وصف شغنی طلبہ فوت ہوجائے ، اور میں کو ساتہ کرنے واللا کے وہ میں نے تمہارے ہاتھ ہوجائے ، آبند ااگر فروضت کرنے واللا کے وہ میں نے تمہارے ہاتھ کی اور ہی کو اتھی ہایا۔ تو فرید ارکو کا اور ہی کو اتھی ہایا۔ تو فرید ارکو ایک کو اتھی ہے اور اس کو اتھی ہایا۔ تو فرید ارکو ایک کو اتھی کے دور اگر جا ہے اور اس کو ترک کرد ہے۔

ال لنے كه وصف اگر چرجی كے نالج ہے ليمن ود اسل بن ميا ہے ، ال لنے كر مستقل طور پر ال كے لئے شمن كا فركر كيا تميا ہے ، لبند ا ہر فررائ كو مستقل كيڑے كے درجہ بين ركھا جائے گا۔

ال لئے کہ آگر وہ سارے شمن میں لے تو وہ ہر فرراٹ ایک درہم میں لینے والانہیں ہوا۔ اور آگر اس کو زائد پائے تو اس کو افتایا رہے کہ آگر جائے تو سارے کو ہر فرراٹ ایک درہم کے حساب سے لے اور آگر چاہے تو فقی کرو ہے، کیونکہ جب اس کے لئے پیائش میں زیا دتی ہوئی ہے تو شمن کا اضاف اس پر لا زم ہوگا، لبند ایداییا نفع ہے جس میں شائب ضررہے، اس لئے اس کو زیادتی کے لینے اور نئے فیچ کے درمیان افتایار ویا جائے گا(1)۔



(۱) ع القدير هراد عد عدد عدين في الحاج الحاج سرووس وس أختى المحادث المختلف المحادث المختلف المحادث المختلف المحادث المحتلف ال

### نَّةِ الحَاضر للبادي - ٣

ے کی ہے۔ اور "عمودی"، "بدوی" کے معنی میں ہے اور عمود کی طرف منسوب ہے، اس لئے کہ بدوی تیموں میں رہیج ہیں (ا)۔

الرف منسوب ہے، اس لئے کہ بدوی تیموں میں رہیج ہیں (ا)۔

البین حالمہ نے "بدوی" کے فقط کو باویہ میں مقیم اور شہر میں واشر میں اور شہر میں واشل ہونے والے فیرشہری کے لئے شائل مانا ہے، خواد و دیدوی ہویا فتر سیکار ہے والا یا دومر ہے شہر کا ہو (ا)۔

ی الکید کے بہاں ایک تول ہے (ا)

۳- " نج الناضر للبادئ" ہے مراد جمہور کے زور کی بیا ہے کہ کوئی ا شبری بدوی کے سامان کولر وقت کرنے کی فعد داری لے لے لیجن شبری فر وقت کرنے والے بدوی کا دلال بن جائے۔

طوائی نے کیاہ اس سے مراا یہ ہے کہ شہری ولال دیباتی کو فر وقت کرنے ہے کہ شہری ولال دیباتی کو فر وقت کرنے ہوئے دروک دے کہ خود تک نہ کروہ مجھے اس کا زیا دولم ہے ، اور وہ اس کا وکیل بن جائے ، اور گرال قیمت بیس فر وقت کرے ، اگر وہ دیباتی کو خود سے فر وقت کرئے کے لئے جو سامان ستایا تا (۱۳)۔

البندارين شيرى كاشيرى مصاديها تى كالباب يس كرال قيت يس يوفى ب

ال تشری کے مطابق "الا بہیدہ حاضر کباد" میں لام اپنی مقبقت مینی قلیل پر ہوگا جیسا کہ این عابد بن کہتے ہیں۔
سو- بعض منفی مثال صاحب" الهدائي" کی دائے ہے کہ حدیث سے مرادیہ ہے کہشے کی اپنا سامان بدوی کے ہاتھ کر ال شمن کی لا کچ میں

# بيع الحاضرللبا دي

تعريف:

ا - حاضر ہواوی کی ضد ہے، اور حاضر دواو بیکی ضد ہے (۱)۔ حاضر ہواال حضر میں سے ہواوروہ" حاضر د" کا باشند د ہے۔

اور حاضر دہشہ، گاؤں اور 'رافی' کو کہتے ہیں ، اور 'رافی ' ووز مین ہوتی ہے ، جس میں عام طور رہیتی اور سزد ہو۔

بعض الكيد في الن في كي تجير "في حاضر العودي" كا الفاظ

<sup>(</sup>۱) المشرع أكبير للندوي سهر ۱۹، القوالي الكلمية رحم ۱۵۱ ما

<sup>(</sup>r) أَفَيْ ١٨٢ ١٨٤ كَتَا الْسِالِقَاعَ الْمُ ١٨٨ مار.

<sup>(</sup>۳) این جزئ نے القوائین اکتبیہ برحم اے الی میڈر تفصیف '' قبل'' کے ذریعہ اس کی الرف الٹا ماہ کیا ہے۔

 <sup>(</sup>٣) في القديم المركان وو أكتار عهر ١٣٣٠، المشرع الكبير للدروير عهر ١٩٠٠ القوائين القبير للدروير عهر ١٩٠٠ القوائين القبير وهم الماء تحقق المحتاج عهره ٥٣٠، و١٣٠ ألغني عهر ١٩٥٩.

<sup>(</sup>۱) مختار السحاح بادة "حطر"\_

<sup>(</sup>۲) مورة الإراب (۲)

 <sup>(</sup>٣) شرح أكمل على المعباع محاهية القليو في وكبيره ١٨٣/١ ١٨٣/١ تحقة أحماع المراه ١٨٣/١ تحقة أحماع المراه ١٨٠٠ مرد أحمال المراه ١٨٠٠ مرد العمال المراه ١٨٠ مرد العمال المراه ١٨٠ مرد العمال المراه ١٨٠ مرد العمال المراه المراه العمال المراه المراع المراه المراع

### نَةً الحاضر للبادى ٢

الروضة كرے، تو ال مضع كيا كيا ہے ، ال لئے كه ال مل تي تي يول كوشرر كينچانا ہے (ا) اور ال آشر ترك كے مطابق: " الا يبع حاصل فيالا" ميں لام" من "كے معنی ميں جوگا۔ جيسا كه باير تي كتب بيل (الله عبدان لوكول كي آشر ترك ہے جنوں نے كباك" حاضر" ما لك ہيں (الله عبدان لوكول كي آشر ترك ہے جنوں نے كباك" حاضر" ما لك

خیرالدین رقی نے کہا: اس تشریح کی تائید اس تول سے ہوتی سے جو" الفصول العماویہ" میں امام او بیسف سے منقول ہے کہ اگر بدوی کو ایسف سے منقول ہے کہ اگر بدوی کو ایسف سے انتقا جاتیں تو آپ و کیسٹ جیس آئیں ، اور افاق کا ذخیرہ وبال سے انتقا جاتیں تو آپ و کیسٹے جیس کہ شہروالے و خیرہ الدوزی کے لئے قریم نے سے منتقا کر ہے جیس اتو بیدر میداول ہے (۳)۔

حفظ بیں سے صفیٰ نے صراحت کی ہے (۳) کی اصح جیدا ک ''لیجتی''بیں ہے، یدہے کہ ان دوتوں سے مراد دلال اور یا کئی ہیں اور یہی پہلی تشریح ہے جس رچم ہور ہیں۔اس کی دووجو بات ہیں:

اول: يبى آشرت بعض روايات بنى صديث كے افرى كو ہے اورى كو ہے امرى كو ہے اورى كو ہے امرى كو ہے امرى كو ہے امرى كو ہے امرى أمر كا ہو ہے اور الله بعضهم من بعض " (ه) ( لو كون كو چور ارو، الله رز ق و يتا ہے ايك كو و و مر ہے ہے ).

ووم: بیلام کے ماتھ متعدی ہے، ''من'' کے ساتھ ڈیس۔ اہذا حفظ کا غرب اس صدیت کی تشریح میں جمہور کی طرح ہوگا (۱)۔

- (۱) البدامية مع شروع؟ برعه اد الدوافقار بهر ١٣٢٠ ـ
  - (٢) شرح العزاميل البدامية م ١٠٨٠ ا
- (۳) رواُکٹا رسم ۱۳۲۲ء پڑ ہی آخر گاگے یا دے بھی دیکھنے تیجین اُکھا کُل می حاصیہ الفلمی ۱۲ مار
  - (٣) أمعياح لمعير مادة "في" ودانتا و ١٣٣٧ سار
    - (a) صنيت کُ گُر تَحَ تَقْرِهِ مِ مَثْلًا عَكُلَ
    - (١) الدرالخاروروأكاريورواكار

### ال أن التي المانعت:

سے اس نی کی ممالعت میں فقہاء کا اختلاف نیس ہے، کیونکہ اس کی ممالعت میں فقہاء کا اختلاف نیس ہے، کیونکہ اس کی سے ممالعت کے بارے میں اوا دیث وارد میں ، ان میں سے چھر میدین ہ

المعترت يوم ريرة كى دريث بي كرسول الله علي بيع بعض، و لا الله تلقوه الركبان، و لا يبع بعضكم على بيع بعض، و لا تناجشوا، و لايم حاضر لباد، ولا تصرُّ وا الغدم (أ) (الأفله مناجشوا، و لايم حاضر لباد، ولا تصرُّ وا الغدم (أ) (الأفله بي التي ترك كي الله بي المن الموارك أن الله بي الله الله بي الله بي

حضرت این میان کی حدیث شرفر مان اوی ہے: "لا یہ بعد حاصر لباد، دعو الناس، یوزق الله بعضهم من بعض "(") ( الله بعضهم من بعض "(") ( الله تعالی ( الله تعالی در بیتی، بلکه توکول کوچیوز دو، الله تعالی ایک کودوم سے در قرور دیا ہے )۔

حضرت أمن كا حديث به النهينا أن يبيع حاضو لهاد، و إن كان أخاه و أباه" ( أسمي أن كيا أبيا كالبعثي والا بابر والحكا الرفو و أباه " ( أسمي أن كيا أبيا كالبعثي والا بابر والحكا الرفو و أباه أبي المعانى يا باب بو ) م ايك روايت الرفو و أمان أو إن كان أخاه الأبيه و أمان " ( الرفيدال كا حقيقي بحائي بو ) به المحال الم

<sup>(</sup>۱) مدین محرت ایر بری الانطقوا الو کبان ولا پیع بعض کم علی بیع بعضی.... کی روایت بخاری (آخ الباری ۱۲۳ طبع التاتیه) اورسلم (۱۲ ۱۵۵ اللیم اللیم) سفکی سیمه اور الفاظ سلم کے بین.

 <sup>(</sup>۳) عديث حطرت التحامل إلى " " الله عاضو لمباد، دعو العامل بوزق الله بعضي " كل دوايت مسلم (۱۳/۱۵ طبح التي ) في يحد

<sup>(</sup>۳) عدی حفرت الرق عهدا أن بیع حاضو لباد، و إن كان أخاه و أباه" كى دوايت يخاري (فق الباري عهر ۳۷۳ فيع أشاتير) ورسلم (۱۹۸۸ الفيع الحلق ) فرك ب دومر عدد كى دوايت مرف سلم فرك ب

### نَةُ التَّاصُرِ للبادِي ٥-٩

# يح الحاضرللبا دي ہے ممانعت کي علي:

ال ممالعت كى ملى فقهاء كے يبال مختف فيدے:

الا العض حنفيه مثلاً مرفيدانی (جيرا ک ہم نے ذکر کيا) اور کا مائی ای طرح تمرنا ثی (بنظام دومری تشریح کی بنياد پر) کی رائے ہے کہ ال ممالعت کی علمت شہروالوں کو جنے وام کے علاوہ ایک دومری جبت سے ضرر وہ بنجانا ہے اور وہ بہ ہے کہ شہروالے قبط اور مختاحی کی حالت میں ہول، المائی اور جارے کی ضرورے ہو۔ اس کے یا وجودشیری ان میں ہول، المائی اور جارے کی ضرورے ہو۔ اس کے یا وجودشیری ان

بین ول کوسرف ہر ویوں کے باتھ آرال قیمت میں افر وخت کرے (ا)

# ممانعت کی قیوو:

جمبور ختباء نے تج اٹنا شراللہا دی ہے ممالعت کو مختلف شرائط اور قبو و سے مقید کیا ہے مثالات

ے - بروی بوسامان فے کرآ رہاہے اس کی عمومی شرورت یو ہٹوادود کھانے پینے کی چیز ہویا دوسری کوئی چیز ، لبند اجس چیز کی ضرورت وحاجت شاؤوما در پائی ہو، وہ اس ممالعت کے تحت داخل شیس ہوگی (۲)۔

- سیک بدوی کا متصد فوری نیج کرنا ہو، بعنی جس کو" ای ون کے برخ پر نیج" کے افغاظ ہے البیر کیا جاتا ہے البند ااگر اس کا متصد رفتہ رفتہ بیچنا ہوا ہوا ہوں کے برد کرد ہے تو اس بی کوئی حری تبییں ہے ، اس لئے کہ اس کے برد کرد ہے تو اس بی کوئی حری تبییں ہے ، اس لئے کہ اس نے لوکوں کو ضرر نبیم بینچایا ، اور ما لک کو اس سے رو کئے کی کوئی و بہنیمیں (۳)۔

يد ونول شرطين ثا تعيد اورهنا بلدكي بين ما

9- بیاک ٹوری نیچ کے مقابلہ بیں ہی کی قدر ریجا نیچ زیادہ قیمت بیل ہو، جیسا کر بعض شافعیہ نے ہی کوڑ نیچ دی ہے۔ انہوں نے کہا: اس لئے کہ آگر شہری ہو دی سے بیٹر مائش کر ہے کہ اس مال کی قدر انہا نیچ اس دن کے فرخ پر کرنے کے لئے اس کے پر دکرے ، تو بیجیز جردی کو اس سے موافقت کرنے پر آمادہ ندکر ہے گی، لبتد ایڈ کی بیدا

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ۱۸ م. (۲) شرح کملی علی المهاج ۱۸ ۲ مشرح کمج علمیة الحمل سر ۱۸ م.

 <sup>(</sup>٣) عاهمية الدمو أناعل المشرع لكبيرللد ددير ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) عاهية الحدوى على شرح أفرش ٥٠ ١٨٠٠ (٣)

<sup>(</sup>۵) أمنى سرد ۱۹۰۸ كناف القاع سر ۱۸۱۳

<sup>(</sup>۱) عِدائعُ العنائعُ ۱۳۳۲، الداليمُ شُروعُ ٢/٤ وا، الدرالِقَار ١٣٢٧، تعيمِن الحقائق ١٨٨٠\_

 <sup>(</sup>۳) تحقة الحتاج عهره وسوشرح أكلى على أمياع ١٨٣/٥ أننى عهر ١٨٩٥،
 كثاف القتاع مهر ١٨٨٠

<sup>(</sup>٣) مشرح أكل على أهمها ج٣٠ ١٨ ما مأتنى عهر ٢٨٠ كثا ف القتاع ٣٠ مهما .

### ثَقّ الحاضر للبادي ١٠ - ١١٣

کرنے کا سبب جیس ، برخلاف اس صورت کے جبکد اس سے گرال قیمت بھی ارفاق سے انتخاب میں اوقات میں فیمت کرے توجہا اوقات میں زیادتی اس کواس سے انتخابی کرنے پر آمادہ کرسکتی ہے جس کے بیجہ میں مجتلی ہوگی (۱)۔

• ا = بروی زخ ہے واقف ہو (۲) میں لئے کا آلہ بروی کو اس کا نظم ہوگا تو شہری اس کو اس سے زیادہ شدوے گا (۲) ماور شافعت اس وجہ ہے بھی ہے تا کہ وہ لوگوں کے ہاتھ سے دام میں فر وضت کریں، اور سیاست ای وقت پائی جائے گی جبر بروی زخ ہے ہا واقف اور بیاست ای وقت پائی جائے گی جبر بروی زخ ہے ہا واقف ہوں ، اور اگر ان کوزخ کا خم ہوتو وہ ان کو ان کی قیمت می شرفر وخت کریں گے جیرا کر ہی گرفی اس کے شہری کی فیج اس مورت بیس برویوں کی فیج کے درجہ بیس ہوگی (۳)۔ بیشر طمالکیہ اور منابلہ کی ہے۔

تا ہم فرنٹی نے ممانعت کو مطلق رکھا ہے ، خواد ہروی نر ٹ سے ما واتف ہویا واتف ہو<sup>(ھ)</sup>۔

مالکید کے بیمال معتمد کیا ہے؟ ان سلسلہ میں اخت**ابات** ہے: عدوی کے بیمال معتمد فرخ سے اواقت ہونے کی شرط ہے<sup>(1)</sup> اور ابن جزی نے اس کی صراصت کی ہے <sup>(2)</sup>۔

دومرول کے زریک معتد (جیما کروموقی نے نقل کیا ہے) اطلاق ہے (۸)

- (١) عافية الجمل على شرح المجمع عبر ٨١٨ \_
- (۲) خشرے الکبیر للندرویر بعاثیہ الدس فی سمر۱۹، المغنی سمر ۱۹۸۰، کشاف الفناع سمر ۱۸۳۰
  - (٣) كثاف الغاج ٣٠ مهد
  - (٣) حاشية الدمو أن على المشرع لكبير للدوري ١٩٨٢\_
    - (۵) ممرح الحرش ۵ ر ۸۳۰
    - (١) عاهية العروي كل شرح الخرش ٥١ م
      - (۷) القوانين الكليدرص عار
  - (٨) حاصية الدسول على المشرع الكيرلاء دور سهر ١٩٠٨.

11 - حتابلہ کی شرط ہے کہ بدوی سامان لے کرآئے اور اس کو فرضہ کرنے یا اور اس کو وفت کرنے کے لئے آئے ، اس لئے کہ اگر اس کو فرخرہ کرنے یا کھانے کے لئے لائے اور شہری اس کے پاس جا کر اس کوفر وفت کمانے کے لئے لائے اور شہری اس کے پاس جا کر اس کوفر وفت کرنے پر آمادہ کرنے ہے گئی پیدا کرنا شہری ()۔

۱۳ - مالکید کی شرط ہے کہ تھے شہری کے باتھ ہو، لبند ااگر شہری (بدوی کامال) ای جیسے بدوی کے باتھ ای رہوں کے اس لئے کامال) ای جیسے بدوی کے باتھ فر وشت کرے تو جائز ہے، اس لئے ان کہ بدوی ان سامانوں کے زخ سے ماوا تف نیس ہوگا، اس لئے ان کے برخ بری سے گا، خواو اس نے شہری سے شرید ایمویا بدوی ہے، لبند اشری کا اس کے باتھ فر وشت کرما بدوی کا بدوی کے باتھ فر وشت

۱۳ - منابلہ کی شرط ہے کہ بدوی کے پاس زخ سے واقف شہری جانے ، لبند الگرید وی تو دشہری کے پاس جائے ، تو تنقی پیدا کرنے ہیں شہری کا کوئی ارتبیس ہوگا (۳)۔

اگر ممانعت کی شر انط بی ہے کوئی شرط مفقہ و ہوتو تی الحاضر للہادی ان لو کول کے ذاکر کیے جرام ہے دوگی (۱۲) ، جوال شرط کے فاکل ہیں۔

المبادی ان لو کول کے ذائر کی جرام ہے وگی (۱۲) ، جوال شرط کے فاکل ہیں۔

المبادی ان لو کی سے بعض نے ممانعت کی صورت یہ بیان کی ہے کہ شرخ وضت کہ شہری امان یا جا رہ ہر دی کے باتھ زیادہ شمن کی لا لیج بیم افر وضت کر ہے انہوں نے تحریم کے لئے یہ قیدلگائی ہے کہ اس نیچ سے الل شہر کا نقصان ہو و بیمنی ان کے یہاں امان اور جارے کی قلت ہو۔

المبین آگر ان کے یہاں مرسزی اور کشادگی ہوتو اس میں کوئی حری نیس کے یہاں اور کشادگی ہوتو اس میں کوئی حری نیس کے یہاں مرسزی اور کشادگی ہوتو اس میں کوئی حری نہیں ہے ۔ اس لئے کہ ضر رنبیں ہے (۵) جسکمی کی عبارت یہ ہے : یہ قط

- (۱) كثاف القاع مر عمل المنتى مر ۲۸۰ ر
- الشرح الكيرللدوديث حامية الدموتى ١٩٩٧.
  - コペイアとはいばく (T)
    - 81/21 (m)
  - (۵) جِرائح المنائخ ۲۳۳۸هـ

### نَّقُ الحَاضر للبا دي ١٥ - ١٦

اور مختاری کی حالت کا تھم ہے، ورزنیمی، ال لئے کو ضررتیمی (1)۔
10 - حفیہ میں سے جنہوں نے ممالعت کی شکل میں بیان کی ہے کہ شہری ہدوی کا سامان الر وضت کرے اور قیمت بن حاوے اور مجی اسے ہے۔
ہے(۲)، انہوں نے ال کے لئے میرقید لگائی ہے کہ:

وہ سامان عام ضرورت وحاجت کانٹوشٹا خوراک، لیند ااگر عام ضرورت کانٹ ہویا خوراک کی کشرت ہو، اس کی ضرورت نہ ہوتو تخریم کے یا رے بیس ترووہ ہے (<sup>(س)</sup>۔ اور بیرک الل شہر کواس سے ضرر کانچیا ہو<sup>(س)</sup>۔

# تَيْ الحاضرللها دي كانتكم:

14 = الف جہور فقہا ، کے زویک وہ سی ہونے کے با وجود ترام ہے ابھی حقیہ نے اس کی ہمراست کی ہے (۵) ۔ اور بعض حقیہ نے اس کی ہمراست کی ہے (مطابق بولے جانے کی صورت اس کو ان کر ابت ' سے تعبیر کیا ہے جو مطابق ہولے جانے کی صورت بیل ترقیم کے معنی بیل ہے، جبیرا کہ مالکید ، بٹا فعید اور منابلہ نے اس کی سراحت کی ہے ، اس کے با وجود جمہور کے زو کیک بیزنی سی میں افعات فساد کر امام احمد سے یہ ایک روایت ہے ۔ اور اس سے ممافعت فساد و بطابان کو سنزم نوبس ہے ، اس لئے کہ اس کا تعلق ذات بین سے نوبسی ہے ، کیونک اس کا کوئی رکن مقعہ و نوبس ہے ، امر ندال کا تعلق ذات بین ہے ۔ کیونک اس کا کوئی رکن مقعہ و نوبس ہے ، امر ندال کا تعلق ان م ذات بی شاری ہے ، کیونک اس کی کوئی شرط مفقہ و نوبس ہے ، بیکداس کا تعلق ایک فار جی بے ، کیونک اس کی کوئی شرط مفقہ و نوبس ہے ، بیکداس کا تعلق ایک فار جی بے ، کیونک اس کی کوئی شرط مفقہ و نوبس ہے ، بیکداس کا تعلق ایک فار جی بیکدار نوب کے کہان نے کہان کے کہان کوئی کوئی کے کہان کے کہان

ممانعت تحریم کے لئے ہے، لبتد الل کے نلم کے باوجود الل کا ارتکاب کرنے والاگندگار ہوگا، تاہم تا سیح ہوگی (۱)۔

ب- امام ہمرے ایک روایت یہ ہے کہ تا تھے ہوگی، ال میں کوئی کی ہوگی، ال میں کوئی کر ابت نہیں ہوگی، اور یہ کہ مما اُحت ابتداء اسلام کے ساتھ خاص ہے جب مسلمانوں پر بھی تھی، امام ہمد نے کہا: ایسا ایک مرتبہ ہوا تھا (۳)۔

ت مالکید کا قدیب اور حتابلہ کے پیباں قدیب اور" اظہر" یہ بے ک انچ حرام ہے، اور اطلی وقاسد بھی ہے جیسا کر قرتی نے اس کی صراحت کی ہے، اور ممالعت ممنو ت کے نساد میراحت کی ہے، اور ممالعت ممنو ت کے نساد کی متقاضی ہے (۳)۔

ای طرح ہوتی نے اس کی صراحت اپنا اس تول ہے گ ہے کہ وحرام ہوگی میچ نیس ہوگ ، کیونکہ اس کی ممالعت یا تی ہے (<sup>m)</sup>۔

وہم ڈاگر سامان ٹوٹ ہو چکا ہوتو ال شمن کے ساتھ جس پر تھ ہوٹی ہے تھ مافذ ہوگ۔ یکی معتمد ہے۔ایک تول ہے کہ'' قیمت'' (مارکیٹ ریٹ) کے ساتھا فذ ہوگ (۱)۔

ویل میں ال تھ سے تعلق نیر مننے کے بیال بعض تفسیلی

<sup>(1)</sup> الدرائل رسر ۱۳۲۲ الداليداريون القدير الرعاد

<sup>(</sup>١) الدرائق رسر ١١٠٠

<sup>(</sup>m) حاشية العلني عَلَيْسِينِ الحقائق سمر ١٨ ...

٣) تبيين الحقائق ولد مابق، بدائع المنائح ١٣٣٥ مناج.

<sup>(</sup>۵) عامية العلمي على تبيين الحقائق سهر ١٨ مالدوافقار سمر ١٣ مالدوافقار سم ١٨ مالدوافقار مهم المعالم ١٩٨٠ ل

<sup>(</sup>۱) شرح کملی علی الحماج مع ماعیة القلید بی ۱۸۳۸ اینز اُلغتی سم ۲۸۰ سے مواز دیکریں۔

<sup>(1)</sup> VIRAL (1)

<sup>(</sup>۲) النتي مهر ۱۸۰۰ الانصاف م ۳۲۳ س

<sup>(</sup>٣) ا<sup>لخ</sup>ن ١٨٠/٣

<sup>(</sup>٣) كشاف التناع سم مه المشرع الكيرللد ودير مع حاصية الدموتي سام ١٩٧٠

\_PA = / ( is)

<sup>(</sup>١) الشرح أكبير للندروير مع حامية الدموتي سم ١٩٠٠

### نَتْ التاضرللبادي ١٤ -١٨

جزئيات ذكر كى جاتى بين:

1- اول: مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ تن کے توت ندیونے کی شرط پر تا کے گئے کے ساتھ مالک، شہری اور ہر وی ہر ایک کی تا و یہ کی باکر ایک کی تا و یہ کی باکر ان میں ہے کوئی اس سے ما واقعیت کے سب معذور ندہویعن و وحرمت سے واقعت ہو، جالل کی تا و یہ نیس کی جائے گی ، اس لئے کہ جہل کے سب وہ معذور ہے گئی ، اس لئے کہ جہل کے سب وہ معذور ہے گئی ، اس لئے کہ جہل کے سب وہ معذور ہے گئی ، اس لئے کہ جہل کے سب وہ معذور ہے گئی ، اس لئے کہ جہل کے سب وہ معذور ہے گئی ، اس لئے کہ جہل کے سب وہ معذور ہے (اک

کیلن کیا مطلقاً تاویب دوگی یا اگر وه ای زیج کا عادی دوهب دوگی؟

اس سلسلہ بیں مالکید کے یہاں دوقو لی بیں (۱)۔

اللہ بنے کہا ، ای طرح کوتا بی کرتے ہا والف شخص گندگار ہوگا جیسا کہ مالکید نے کہا ، ای طرح کوتا بی کرنے والا جائل بھی گندگار ہوگا آگر چہ ودایساتھم ہوجوعموما مخلی رہتا ہو۔ انہوں نے کہا: حاکم کوحل ہے کہ جو تھم عوما مخلی رہتا ہو۔ انہوں نے کہا: حاکم کوحل ہے کہ جو تھم عوما مخلی ندر ہتا ہواں کے ارتباب پرتعزم کرے ، اگر چہ وہ اوائف ہونے کا والوی کر ہے۔ قلیونی نے کہا: حرمت ملم یا تقصیر کے ساتھ مقید ہے ، اورتقرم برعدم نفا و کے ساتھ مقید ہے (۱۳)۔

لیکن اندشا فعیدیش سے نقال نے کہاتا یہاں پر آناوشری پر موگا، ہروی پرنیس، اور نقال کہتے ہیں کاشرید ارکو افتایا رئیس حاصل موگا (۳)

پھر ہا فعید نے ہر ممنوں میں حرمت کے ملم کی شرط کو عام رکھا ہے۔ این تجریف کہا : بیبال اور تمام دومری ممنوعات میں بھی ضروری ہے کہ وہ ممالعت سے والقف ہویا اس کی واقفیت حاصل کرنے میں

کوتائی کرنے والا ہو، جیرا کہ ظاہر ہے۔ اور بیان کے ال قول سے مانٹون کے ال قول سے مانٹون کے ال سے تعلق مانٹون کے کہ ال سے تعلق ورتبام بیزیں (۱)۔ ورتبام بیزیں یک بیٹھے جو کھڑت سے واقع ہوتی ہیں (۱)۔

۱۸ - چونکہ نیس نے للبادی (بدوی کے لئے بیچنا) ہے ممالعت کے بارے میں وارد ہے، اس لئے شراء نشیادی (بدوی کے لئے میں افغال ہے:

الف مالكيد كم خرب ش نفؤه كم فرمير" شراءللبا وى "ما سامان كرد رميد" شرا اللها وى "كردرميان تنصيل ہے-

کے درجہ الکیہ فلی فاطان نقد اور سامان کے ذرجہ "شرا مللہا دی"

( بروی کے لئے فرید نے ) کے جواز کے قائل ہیں لیمنی وہ سامان نقد کے ذرجہ حاصل کرے واجھیر نقد کے برابر ہے شیخ فلیل کے کلام کا فلاہر جین ہے ۔ فرقی نے فرید ادی کے جواز کو ان ساما توں کے ساتھ فاہر جین ہے ۔ فرقی نے فرید ادی کے جواز کو ان ساما توں کے ساتھ فائس کیا ہے جین کو اس نے نقد شن وے کر حاصل کیا ہے ، رہے وہ سامان جن کو اس نے بغیر نقد حاصل کیا تو بدوی کے لئے ان کے فرجہ سامان فرید مال کے لئے ان کے فرجہ سامان فرید مال کے لئے بات کے فرجہ سامان فرید مال کے لئے ناچائز ہے ۔ انہوں نے کہا ہ اس لئے فرجہ سامان فرید مال کے لئے ناچ سے فرجہ سامان فرید مال کے لئے ناچ سے مال مورے بیس وی خلست ہیں وی سے لئے ناچ سے سامان شریع ہو اس کے لئے ناچ سے شریع سے شریع ہو اس کے لئے ناچ سے شمانعت ہیں ہے (۱۰) د

کے دوہر سے الکید نے کہا: اخد کے کلام کا ظاہر ہے کہ اس کے لئے فرید اری نفلہ علی کے ورجید جائز ہے، سامان کے ورجید جائز ہے، سامان کے ورجید جائز ہے، سامان کوئر وضت کرنا اور جید بلی لاطلاق اجائز ہے، ورند ہیاں کے سامان کوئر وضت کرنا ہوجائے گا، اور ہے معتد تول کے مطابق (جیدائر اوریا کر از) علی الاطلاق ممنوع ہے، دموق نے الی کوا وجید اگر اردیا ہے (اس)۔

<sup>(</sup>۱) خوالدمايل

<sup>(</sup>۲) حوالہ مائیں، نیز شخ اورنا دیب کے بارے میں دیکھتے تشری الخرشی می حاصیہ العروی ۵ م ۸۸۔

<sup>(</sup>m) تشرح أمحل مع عاهية التسليم إساء ١٨٣٧ ا

<sup>(</sup>٣) تشرح أمحل حواله مرابق-

บาเนอี**เ**ล่อฐ์ (เ)

<sup>(</sup>۲) القوائين التهيير الإمال الماسكة ما تقامو الأنه كرياب

<sup>(</sup>٣) الشرح الكيرلاء دويريع عامية الدموتي سم الا، ١٥، شرح الخرقي ٥٠١٨ م

### تَّةُ الحَاضَرِ للبادِي ١٩-٣٣

19 - ب۔ اس کی وہیہ ہے گئہ گار کر ارو یے تیں بھی ٹنا فعیہ کے قد ہب اللي ترووع، البذا الركوني باويد عشريد في كالخ آئ ، اوركوني شہری ال کے سامنے آکر اس کے لئے استان ام میں فریدنے کی فیٹر کش کریے ق

(1) این بولی نے کہا بیترام ہے، اور اؤری کی تحقیق ہے کہ وہ تطعی طور مرگندگار ہے۔اور اس کی وہیج بیا ک این تجرنے کہا: نتج مر قیاس کرنا ہے بشروانی نے کہا: معتمد یمی ہے۔البتہ انہوں نے پیرقید الكائى بكرتمن عام ضرورت كى بيز جوية مانعت كاقول حنابله يس س این بانی نے بھی نقل کیاہے۔

(۲) متا فرین کی ایک جماعت کے زو یک متاریہ ہے ک فریداری میں گناوتیں ہے، آبوں نے بدوی کے لئے بیجے اور فرید نے کے درمیان تفریق کرتے ہوئے کہا ک ٹرید اری اکٹرنفتہ کے ذرابعہ ہوتی ہے اور یہ عام ضرورت کی چیز تیں ہے۔

(٣) جبكه ابن تجرف وونوں أول من تطبيق كى راو افتيار كرتے ہوئے قول اول ( كندگار ہونے ) كو ال صورت يرجمول كيا ہے جبکہ ٹریداری ایسے سامان کے ذریعہ بوجو عام ضرورت کا ہو، اور كذكار ند بوف عقول كواس عفالا ف يرجمول كيا يعنى اس مورت ر جبکہ فرید اری ایسے سامان کے ذریعہ ہوجس کی عام ضرورت مُرِين (۱)

۲۰ سن ساور بدوالے کے لئے شریر نے کے بارے میں منابلہ کا شہب یہ ہے کہ بیٹی ہے،اس کے بارے می سرف ایک روایت ے (۲) اس کی وجربیدے کرمائعت کے اتنا ظافرید اری کوٹا ال نیس وں اور ندی شرید اری میں وہ بات ہے جوفر وحکی میں ہے، اس لئے

الان قد المدفيظ أيات كراهام ما لك اورايث في ال كواكرود 7 الط**ي**ات (۲)

کر بچ ہے ممافعت اٹل حضر کے لئے سبولت بیدا کرنا ہے، تا کہ ان

کے لئے ٹرخ میں تنجائش رہے اور ضرر زائل ہوجائے، اور ال کے

لنے شریع ارکی صورت میں یہ چیز نہیں ، اس لنے کہ اہل حضر کا ضرر

تبین، ئیونکدانل با دیدے لئے نین تیں بلکہ بیان ہے شررکوزاکل کریا

ے، اور شریعت کی نظر میں ساری مخلوق پر اور ہے، شریعت نے اہل

عفرے وقع شررے لئے تھم بتایا، ہی سے بیلازم نیں آتا کہ اہل

٢١ - سوم: يبال ايك اور مسئله بيجس كاتعلق" بيج وشراء العاضر

للبادي'' ہے ہے، وہ بیک اگرشہری بدوی کومشورہ دے،خود اس کے

یا ویدر پرشر رکولازم کرے(<sup>(1)</sup>ب

للة نع مدّر بياتو:

الثاقعيد في كباة ال كوو تير وكرف يا تح كرف كيد ايت وين كروجوب كروار المائل ووقول بين وجيهر بيائي كراس كوم ايت وینا واجب ہے (۳) کیونکہ اس کے حق میں بہتر کامشورہ وینا واجب

وین قد امد نے ی تقل کیا ہے کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ ، اوز ای ا اور این المنذ رئے ال کی اجازت وی ہے۔

وین قد سہ نے کہا: قول سحانی جنت ہے اگر اس کے برخلاف ارت تور<sup>(۱)</sup>د

۳۳ - جہارم: مالکیہ ٹی ہے دان بڑزی نے سراست کی ہے کہ ہدوی کو نرخ بناس كے لئے تھ كرتے كالرح بابد ناجاز ب (٥)

- - プルル (1)
- (٣) مالية الشروالي كل تحذ الحتاج ١٠٠٣.
  - (٣) التي ٣٨٠/٣ (٣)
  - (a) القوانين أيتميه رحم إليال

<sup>(</sup>۱) - تحفة أكتاح مع ماهية أشرواني هم ااسمه الإنساف هم ۲۵ سس

 <sup>(</sup>۲) أخل عهر ۲۸۰ كذا ف اقتاع عهر ۱۸۳ و فعاف ۱۳۸۵ س.

# يبع الحصاة

## تعريف:

۳ - منفی نے کہا اس سے مراوی ہے کہ ایسی جگر کاری سیکھے، جہال کہر کاری پائے۔ بہال کہر کاری پائے۔ بات اور کہر کی کری پڑے اے، بلاتا الله اور بھیر دیکھے ہوئے ویل میں ہوجائے۔ اور اس کے بعد خیار ندیو (۳)۔

صدیت کی بیشری تمام فقبا انداب نے ذکری ہے:

الف مالکید نے کہا: وہ ایسی تی ہے کہ مثلاً جس کیڑے پر

الف مالکید نے کہا: وہ ایسی تی ہے کہ مثلاً جس کیڑے پر

الکاری پرا جائے گی اس پر نے لازم ہوگی ایک کی بیشنے والا کسی معن میں کا

تصدید کرے (اس) درویر نے اسے اس شرط کے ساتھ مقید کیا ہے کہ

کیڑے اور ساما ان باتم ایک دوسر نے ہے مختلف ہوں۔

(٣) أشرح الكبيرللد دوم بحامية الدمولي ١٩٨٥هـ

ب بٹا فعیہ نے اس کی تشریح میں کہا: ان کیڑوں میں سے جس پر تشکری پڑے وہ میں اسے جس پر تشکر کا دیا<sup>(1)</sup>۔

ی حتابلہ نے اس کی تشریح ہوں کی ہے انر وضت کرنے والا کہتا ہے تکری ماروجس کیڑے پر تنکری پڑے گی ، و داشتے وام میں تمبارات (۲)۔

فر وخت کننده کنگری سین یاشده او دونوں میں کوئی افراق میں جیما کامیر ویر کن کہتے میں (۳)۔

سا نعید کے بیبال ایک اور تشریح ہے: وہ ید کرنر وضت کرنے والا کہنا جب بیس یہ کنگری کھینگ دول تو یہ کیٹر اتمہارے ہاتھ بیس وی بین کی بینک دول تو یہ کیٹر اتمہارے ہاتھ بیس وی بین کے بینک کو سیاد نے فق تر اردے (۵)۔
 سالا یہ مثا نعید اور منا بلہ کے بیبال اس کی ایک چوشی تشریح یہ کے کرفر وخت کرتے والا تر یہ اس کے کافر وخت کرتے والا تر یہ اس کے کہا تھوٹر وخت کیا کہ جب بیس یہ سالان است والم بیس اس شرط کے ساتھوٹر وخت کیا کہ جب بیس یہ سالان است والم بیس اس شرط کے ساتھوٹر وخت کیا کہ جب بیس یہ بیس ہیں یہ بیس اس شرط کے ساتھوٹر وخت کیا کہ جب بیس یہ بیس ہیں ہیں ہیں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لمان العرب بادة" هيئ"

 <sup>(</sup>۲) مدیث: "لهی عن بع الحصاف و عن بع الفور ...." کی بوایت مسلم (۱۹ ۱۹۵۳ طی آفتی) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>r) رواکتار المراجعة في الحقائق المراجعة القدير الرهف

<sup>(1)</sup> شرح أكل على أحباع ١٠٢١ ١٠٤ ١٠

<sup>(</sup>٣) كثاف القتاع معربية المشرع الكبير في وثي المغنى مهر ١٩٨٨ م

<sup>(</sup>٣) عاشية مميرة كل الشرح أنلى ١٢ ١١٧ ـ

<sup>(</sup>٣) المشرح الكيرللة رهيم مع عامية الدموتي ١٩٧٧ ٥، كشاف القتاع ١٩٧٣ م. الشرح الكيراني ويل المفتى ١٩٨٣ -

<sup>(</sup>a) مرح أكل على أحماع ١٦٢ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١

الكرى چينكون توقع واجب اورالانم دوجائے كى (١) \_ ٢ - مالكيد نے ايك يانچوين تشريح چين كى ج

الف - بالع خريدار سے كين ال كاكرى كو كھينكو اور ال انوفى موفى كارى كارى كارى كو كھينكو اور ال انوفى موفى كارى كى كارى كى تعداد يس مير سے لئے دينار باورة م ہوں گے۔

ب بہ یا خرید اربائع ہے کہنا ہی کئیری کو بھینکو ، پھینکنے کے دوران ال کے جوشفر تی این ایکیس سے ان می کی تعداد می تمہارے لئے و بناریا درہم ہوں گے۔

ن ۔ ان کے فرویک ایک اجمال میدے کہ کتاری ہے مراو کتاری کی جنس ہولیعنی ما کو خرید ارسے کے جن اپنی ایک یا دونوں جنسلیوں کی جنس ہولیعنی مال خرید ارسے کے جن اپنی ایک یا دونوں جنسلیوں میں ہجھ کتاریاں توادراس کو مثلاً ایک یا دونا ربنا کا دجنتی کتاری کرے گ

# نَيْ الحصاة كانكم:

صدیت کی ان تمام تشریخی صورتوں میں بلا اختا اف فقباء نق فاسد ہے ، اور مرصورت کے بارے میں انہوں نے الی چیز یں مقرر کی جیں جمن سے ان کی وجہ نساد کا امثار دسکا ہے۔

ے - مثلاً پہلی صورت بی حفیہ نے اس کے نساد کی توجیہ ہے کہ ہے ک
اس بیں جہالت ہے اور تملیک کو طرور مان کریا ہے، اس لئے کہ ہیاں
قول کے معنی بین ہے: اگر میر اپھر کسی کیڑے یو پریا ہے تو بین نے تمہیں
اس کو یا تم نے اس کو جھ سے است بین فرون وضت کردیا، اور تملیکا ہے بیل
اس کا احمال نیس ہوتا ، کیونکہ اس سے جوالا زم آ نے گا (اس)۔

منفیے نے کہاہے کہ اس وجد سے قساد بھن کے پہلے سے قداور

- (۱) الشرح الكبيرمع حافية الدسماتي سهرا ۵، القوائين التعبيد ر مدايترح أكلى على الممهاج ١٦٢ ما يترح أكلى على الممهاج ١٦٢ ما ، مدا ، كراف القناع سهر علاا
  - (r) الشرح الكبيرللد رديريم حاهية الدروقي سرعه
  - (٣) فع القدير والمزاريل الهدايد الرهدة فرز ويحت ووأكتار الهراه وال

یونے کے ساتھ سروط ہے۔ لیکن اگر اس تع میں شمن کا ذکر ند ہوتو فساد شمن کے ذکر ندکرنے کی وجہ سے ہوگا، اگر اس سے سکوت ہوہ اس لئے کہ ان کے بیمال طے ہے کہ شمن کی فی کے ساتھ تھ باطل اور شمن سے سکوت کے ساتھ فاسد ہے (۱)۔

ای طرح مالکید نے اس کے ضادی توجیہ بین مجی کی جہالت سے کی ہے، البتہ انہوں نے (جیسا کہ ہم نے دیکھا) سامان کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ میں جی شرطانگائی ہے کہ بینئلنے والا ان میں سے ترقی جین جین کا تصدید کرے۔ لیکن اگر تصدیح ساتھ ہیں جینئے تو جائز ہے اگر بینئلنا شرید ارکی طرف سے ہو یا افر بنت کرنے والے کی طرف سے ہو یا افر بنت کرنے والے کی طرف سے ہو یا افر بنت کرنے والے کی طرف سے ہو یا افر بنت کرنے والے کی طرف سے ہو یا افر بنت کرنے والے کی طرف سے ہو یا افر بنت کرنے والے کی طرف سے ہو یا ہو۔

ای طرح اگر سامان ایک طرح کے بول تو تی جائز ہے، خواہ کاری اس سامان پر پڑے جس کا تصد تعالی سی وہر سے سامان پر پڑے جس کا تصد تعالی اسی دہر سے سامان پر پڑے ہیں (بعنی زمین کی ایک خاص مقد ارکی تی بھینئے والا جہال کھڑ ا ہے وہاں سے کنگری کے گرنے کی جگہ تک ) فساو مقد ارجی کی جہالت کی وہہ سے ہے، اس لئے کی جھیئے میں اختیا ف بھوت ہے اس کی تعلیل دیان کی ہے۔ اور اختیا نے موال ہے کہ فساوال صورت میں جوگا جبکہ تی کے لائر م انہوں نے طے کیا ہے کہ فساوال صورت میں جوگا جبکہ تی کے لائر م انہوں نے طے کیا ہے کہ فساوال صورت میں جوگا جبکہ تی کے لائر م انہوں نے طے کیا ہے کہ فساوال صورت میں جوگا جبکہ تی کے لائر م

جہری صورت میں (جس کو نٹا نعیہ نے نکھا ہے) نساد کی وہد انہوں نے صیفات کی نساد کی وہد انہوں نے صیفات نئے کے نہ پانے جانے کو بتایا ہے، ال لئے کہ ال نے کئری کی میں نام دور میٹ کو جھوڈ کر ای پر اکتفا کیا (۳)۔
 جو تھی صورت میں نساد ( لیعنی ٹرید اراور فروشت کنند و ہیں ہے۔

<sup>(1)</sup> ويُحْتُ الدوافقاً والوالي كَوُلِيمِ الشِّه والْحَارِ مُهِ ١٠٤٠ [.

 <sup>(</sup>٦) الشرح الكيراللدوورج حامية الدمول سم ١٥٤

<sup>(</sup>٣) الديولي ١٨٧هـ

<sup>(</sup>٣) مرح كل على المعبان ١١/١١١١ ١١٤١١

### نَتْ الحصا وَ١١، نَتْ سَلَّم، نَتْ سرف

کسی ایک یا ان کے علاوہ کی طرف سے کئری گرنے پر نٹے کا تروم)
غیر معین زمان میں کئری کے گرنے پر نٹے کے لڑوم کو حلق کرنے کی وجہ سے ہے، اہلد اکثاری گرنے کا زمانہ جیول ہونے کے سبب نٹے قاسد ہے، اس میں جیسا کہ مالکیہ کہتے ہیں (۱)، جیول اجمل کے ساتھ مؤجل کرنا یا جیسا کہ ٹا فعیہ کہتے ہیں ہزمانہ خیار کی جہالت ہے (۱)۔ مغلوم اجمل مقر رکروے، اور اجمل زمانہ خیارے گئری گرنے کے لئے معلوم اجمل مقر رکروے، اور اجمل زمانہ خیارے بھر رہو، اور وہ جر چیز میں اپنے اختیار سے ہونا کر وجبیا کہ عدوی کہتے ہیں) مثلا کے تا اگر اپنے اختیار سے کا جی کھر ہیں ایک فیصد آگئی کی گرے تو نئے اگر اپنے اختیار سے ہونا ہے (جیسا کہ عدوی کہتے ہیں) مثلا کے تا اگر طلوع آقیاب سے ظہر تک یا آئی سے کل جک تصد آگئی کی گرے تو نئے لازم ہوگی ، فاسد نہ ہوگی ۔

اا = پانچ یں صورت میں (جس کو مالکیہ نے بیش کیا ہے) یعنی گرنے والی کناری سے بچھرنے والے نکووں کی تغداد میں درہم یا دینار کے کوش تھے، نسادی مقدارشن کی جہانت کی وجہ سے ہے، اس لئے کہ بنیس معلوم کارنے والی کنگری سے بچھر نے والے نکووں کی تغداد کیا ہوگی۔ تغداد کیا ہوگی۔

لہذ ابلاا تمان تمام صورتوں کے بارے بی پرکورہ قیدہ اہر تعلیلات کے ساتھ نے ابھا تا قاسد ہے۔

ای کے سلسلہ این قد امد کہتے ہیں: بہتمام روٹ قاسد ہیں، کہونگا مد ہیں، کیونگا میں دھوک اور جہالت ہے، اس میں جمارے کم میں کوئی اختاا ف نیس ہے۔ ا

بيع سلم

و تحفظة السلم".

بيع صرف

و يكفئة "السرف".



<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيرللد ردير مع حاهية الدرو في سراه

<sup>(</sup>٢) تشرح مجلى على أمعها عصر مدعد

<sup>(</sup>m) شرح الخرش مع حامية العدوي 1 مرا الم

حتابلہ نے اس کی تھر ہف ہیں ہے: درختوں پر گئی ہوئی تر تھجور کو انداز و سے، اپنی خٹک تھجور کے توش ای کے مثل سے معلوم کیل میں فرونت کریا ہے نہ کہ انداز ہے ہے (۱)۔

# سيع عرايا

#### تعريف:

ا - عوایا: عویة کی جنے ہے۔ عویة : کجورکا ورخت ہے جے اس کا الک کی جمان آ دی کو وے وے اور اس سال اس کا کچل اس کے سالند سے جمان آ دی کو وے وے اور اس سال اس کا کچل اس کے سالند مقرر کروے، اور وو فریب آ دی اس ورخت کے پاس آ ئے۔ "غویة" ہر وزن "فعیلة"، مفعول کے معنی جس ہے ، اس پر "هایہ" والحل ہے ، اس کو اسا ہے ورج بس رکھا آ بیا ہے ، بیت "نطیعة" اور "کیلة" کے درج بس رکھا آ بیا ہے ، بیت "نطیعة" اور "کیلة" کے ساتھ اس کا ذکر ہوتو " بائے" کو حذف کے اس کے ساتھ اس کا ذکر ہوتو " بائے" کو حذف کے کر دیے جی اور کہا جاتا ہے ؛ "ناخلة عربی "، جیسا کہا جاتا ہے ؛ "امو اق قصیل" (مقتول جو دیت) اس کی جن " محرایا" ہے ۔ اس کے اس کی جن " دور ایا" ہے ۔ اس کی جن سے دور ایا" ہے ۔ اس کی جن سے دور ایا" ہے ۔ اس کی جن سے دور ایا ہے ۔ اس کی دور ایا ہے

" افتح البارئ" بين ہے: بيدراسل مجود كے درخت كا تھال عطيہ كرنا ہے ہذات خود درخت كا عطيہ بين ، ترب والے قبط كے وقت بين ال لوكول كو اس طرح كا عظيہ دہيتے تھے جن كے باس تھال نہ بول (١)

- (1) أمماح أمير مادة" فرو"
  - (r) تشل إلا وطاره / ١٠٠٠ س
- (٣) شرح محل على أنهماج جرم ٢٠٠٨ تحق أكتاع ١٠٠٧ عسر ٢٥٠٧ س

# ال كانكم:

۳ - نیج العرایانی الجمله جمهور نقتها و (ما لک بیثا نعی ، احمد، اسحاق اور این منذر) کے نز ویک جائز ہے <sup>(۲)</sup> کیمین شختیق میدہے کہ امام مالک ان حضرات کے براتھ نبیس <sup>(۲)</sup> ک

جواز کے قائل جمہور کے دلائل حسب ذیل ہیں:

الف ده من النبي الوحمد كل صديث بن به وحمد أن النبي العربة، أن النبي عن البعي عن البعي التعربالتعر، ورخص في العربة، أن تباع بنحر صها، باكلها أهلها وطبال (م) (رسول الله الملية في في من من منها وطبال الله الملية المراد والمرابين من المراد والمرابين وضعت كرت سام من لريايا، اور عربين وضعت وضعت والمرابين المراد وسطر وضعت كرا سام المراد وسطر وضعت كرا المراد والمرابية مجود كما أي المراد والمرابية كمود كما أي المراد والمرابية كما أي المراد والمراد وا

این قد مد نے کہا؛ رخصت؛ سب انع کے باوجود ممتوت بیز کو مہائ کرنا ہے۔ اگر سب انع پائے جانے کی صورت میں مہائ کرنے سے مانعت جونؤ ہمارے لئے کسی بھی صالت میں کوئی رفصت باقی ندرے (۵)۔

<sup>(</sup>۱) كشاف التناع سر ۲۵۹،۲۵۸ الشرح الكبير في ذيل النفي سر ۱۵۲

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير في ذيل المغنى ١٥٢،

<sup>(</sup>٣) <sup>(2)</sup> التدريار ١٥٠٠

 <sup>(</sup>٣) عديث كل بن ألي همية المهي عن بيع المنهو بالنهو، و وخص في العوية.... كل يوايت يؤاري ( المح المهم المثني ) اورسلم ( العوية .... " كل يوايت يؤاري ( الحج المباري ١٩٨٣ هم المثني ) اورسلم ( ١٩٨ م) المعلم المثني المحلم) في يهد

<sup>(</sup>a) المغنى ٣٨ ١٨١ منيز ويجيئة الشرح الكبير في ذيل أمغني ٣٨ ١٥١ س

ب- حضرت الوجريرة كى عديث على به النهي تأليب و النهي تأليب و النهي تأليب و حصدة الوسق، أو دون خمسة أو سق" (أ) (أي كريم عليب في خمسة أو سق" (أ) (أي كريم عليب في وَقَ يَا يَا فِي وَقَ يَا يَا فِي وَقَ مِن اللهِ فَي اللهُ وَقَ مِن اللهِ فَي اللهِ وَقَ مِن اللهِ فَي اللهِ وَقَ مِن اللهُ وَقَ مِن اللهِ فَي اللهُ وَقَ مِن اللهِ فَي اللهُ وَقَ مِن اللهُ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهُ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهِ وَقِيقُ اللهُ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِنْ أَنْ اللهُ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهُ وَقَ مِن اللهِ وَقَ مِن اللهُ وَقَ مِن اللهُ وَقَ مِنْ اللهُ وَقَ مِنْ اللهُ وَقَ مِنْ اللهُ وَقَ مِنْ اللهِ وَقَ مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَقَ مِنْ اللّهُ وَقَ مِنْ اللّهُ وَقَ مِنْ اللّهُ وَقَ مِنْ اللّهُ وَقُولُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَقُلْ مِنْ أَنْ اللّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ أَنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ أَلِي أَلّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَقُولُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَالل

شا فعیدیں ہے گئی نے کہانا ایک راوی صدیث واور ان حصین کو شک شک ہے ، ال لئے امام شانعی نے آئل کو لیا ہے۔ ان کے وو آتو ال میں سے اظہر میں ہے (۲)

۳ - حند (ای طرح تحقیق کے مطابق امام مالک) نیج عرایا کو جائز نہیں جمجت اس کی وجہ بیا ہے کہ مزاہد سے ممانعت ہے۔ اور مزاہد ، ورخت پر تکی تر مجورکو اس کے کیل کے مراد تو زی ہوئی مجور کے جالہ میں انداز وسے نیجنا ہے (۳)۔

(۱) مديث ألي بريرية "رخص في بيع العرايا" كي روايت عقادي (المُحَمَّةُ اللهِ المِلْمُ اللهِ

(r) شرح محلى على إمعها جور ١٨٠٨-

(٣) الن هاجرين المراه والأطلي في المستاس (٣)

(۳) مديث عباره بن المهامت "المعب باللعب و الفضة بالفضة ...."
 کی دوايت مسلم (۱۳۱۱ می العی) نے کی ہے۔

حضرت عباده بن صاحت كى بعض روايات في ج: "فعن زاد أو استزاد، فقد قربى، الآخذ والمعطى فيه سواء" (أرجس في زياده ديايا زياده ليا، ال في سودى معامله كيا، ال كالين والا اور دين والا دونول برايرين) -

سیاور ال جیسی ہے شار نصوص سب کے سب مشہور ہیں ، ان کو است کے بیہاں تاہی یا تھول حاصل ہے۔ لبند اان کو چھوڑ نایا ان کے فال ف مل کے بار نایا کو بھوڑ نایا ان کے فال ف مل کرنا ناجائز ہے۔ بیراس لئے ہے کہ مساوات نیس کی وجہ سے واجب ہے ، اور ای سے واجب ہے ، اور ای طرح نئے اور میں کی وجہ سے حرام ہے ، اور ای طرح نئے اور میں اور ای کا جائز ہے ، ای طرح اگر ان میں کوئی اوجا رہو، جیسا کہ اگر یا گئی ویں ناجائز ہے ، ای طرح اگر ان میں کوئی اوجا رہو، جیسا کہ اگر یا گئی ویں سے زامہ ہوتو ناجائز ہے ۔

بیال کئے ہے کہ جیشی کا اختال موجود ہے تو بیا یہے ہی ہوگیا جیسا کہ اگر ان بیس یقین کے ساتھ کی جیشی ہویا وہ دوتوں زمین پر رکھے ہوں (۲)

سم - بانعیس کے فزاد یک ترکور دوالا احادیث میں عمر ایا کا مفہوم اور ان کی توجیہ:

الف رید کر کسی شخص کے بہت سادے کھجود کے در فتوں کے بیج بیس مادے کھجود کے در فتوں کے بیج بیس اللہ اللہ میں ایک شخص کے ایک یا دو در نست ہوں رجب کیس کا وقت ہوتا تو اول مدینہ اپنے اہل دعمیال کے ساتھ دینے یا خات بیس چلے جائے بیتے ، اب وہ ایک یا دو در نست والا آتا تو بہت سادے در فتوں والے کو ضرر پہنچتا، تو رسول اللہ علیق نے اجازت دی کہ وہ بہت سادے ورفتوں کا مالک دوس سے کو ال کی ترکھجور رول کے وہ بہت سادے ورفتوں کا مالک دوس سے کو ال کی ترکھجور رول سے گوش انداز و سے اس کو فتیک کھجور دیا ہے گھر والے ال

 <sup>(</sup>۱) روایت: "قمن زاد أو استزاد ثقد أوبی، الآخا، والمعطی فیه سواء" توارمال آل.

<sup>(</sup>۲) تیمین الحقائق ۲۸ میده میشرف کے ماتھ

ہت کر چلے جا کی ۔ امام ما لک ہے۔ ہی ہم وی ہے (۱)۔

ہت کر چلے جا کی ۔ امام ما لک ہے۔ ہی ہم وی ہے کہ اس کا مفہوم
ہمارے نز ویک ہیہے کہ ایک شخص وہم ہے کو اپنے تھجور کے درختوں
میں ہے ایک ورخت و ہے وہ اور جب مناسب سمجھے اس کے
حوالے کرے تو آپ مقبطے نے اجازت وی کہ اس ورخت کو روک
ہے۔ اور اس کی جگہ انداز و ہے تو زی ہوئی ختک تھجور انداز و ہے اس

بید حفظ کوز و یک جائز ہے جیسا کہ انہوں نے کہا۔ اس کی وجہ سے کھال میہ کے کہ وہ وہ لیہ (جس کو بہد کیا آیا ) قبضہ شدہ و نے کی وجہ سے کھال کا ما لک نہیں ہوا، لہذ ایا گئی اپنی طلبت کا اپنی می طلبت کے کوش فر وخت کرنے والا ہو کیا اور بیجائز ہے ، اس کا جو از بطور معاوضہ کیل ہے ، بلکہ اس لئے ہے کہ بیزیا بہدہ ہے ، اس کو جاز آفتے کہا آیا ہے ، اس لئے کہ و واس کا ما لک نہیں ہوا، اس لئے ابتد اور احسان ہے ، جیسا کہ مرفینا فی کہتے ہیں (اس)۔

۵- منابلہ نے بی عرایا کے جواز کے لئے بہت ی شرطیں لگائی ہیں، ابعض میں ثافی ہے۔ ابعض میں ثافی ہیں۔ ابعض میں ثافی ہے۔

عرایا کی تعمل شرانطان سے احکامات اور اس کی صورتوں سے احکامات اور اس کی صورتوں سے النے ویجھے: اصطلاح "عرایا"۔

# بيع عر يون

#### نر دف :

ا سعوبون (نین اورداء کے فتہ کے ساتھ ) سخلوون (ایک رم اور چھنور " فصفود" کے وزن پر اور انفصفود" کے وزن پر غوبون بھی ایک فقت ہے (ا) ستیسری لفت عوبان کے وزن پر غوبون بھی ایک فقت ہے (ا) ستیسری لفت عوبان ( سنم کے مراقع ) ہروزن "فوبان" ہے (۲) الباتہ مین کے فتہ اور را اور کے سکون کے ساتھ یوانا فلط ہے۔ عربوں نے اس طرح اس کا تلاظ میں کے سکون کے ساتھ یوانا فلط ہے۔ عربوں نے اس طرح اس کا تلاظ میں کہا کہا ہے۔

عربون مجی لفظ ہے جس کومر نی منالیا آمیا ہے (۳) ، اس کی الفوی تشریح میہ ہے: جس کے ذرمعہ نتی ہور لیعنی بیعانہ ) (۵)

فقتی اصطلاح بی مربون یہ ہے کہ کوئی سامان تربیہ سے اور باک کوایک درہم یا نیا دہ ال شرط کے ساتھ دے دے کہ اگر سامان لے گا تو اس کوشن میں شامل کر دیا جائے گا ، اور اگر ندلے تو دھا کن کا ہے (۲)

- (1) المعيان أمير بادة "مرب".
  - (۲) الكارالسحاح العاريم المراكب " (۲)
- (٣) ماهيد النابع في الحاشرت أعلى ١٨٦/٢هـ.
  - -೯۲۲/25 (r)
- (۵) القاموس الحيط بادية "مويون" إب نون المسل تين «امريكا نون السل بهاجيها كرفوي نے الريكل مراحت كى بيات
- (۱) الشرح الكير في ذيل المتنى عهر ۵۸ أيز و يكھنة كشاف القباع عهر ۱۹۵ اور
  الشرح الكيرللد دويرے مواذ ته كري سهر سلا، شرح أكل على أمها ع
  اله ۱۸۱ أنتخذ الحتاج عهر ۲۳ ما فيز الل تعريف ہواز نه كريں جوالمعباح المحير عن شمل مادہ كے تحت خلاميا۔
- (۱) ريڪ الله ١٦ مهنيز ريڪ شلوا وطاره ١٥ مهنام
- (۲) من القديم ۲۱ ۵۳ بالواوي في البيناه بال كي آو جيد كي ميمه اورشعر حرب السائل المدين كي وكر كروه
   بر استدلال كم بين فيز دي يحين مواله سابق عن كمال الدين كي وكر كروه
   تضيلات ب
- (۳) البداميم فع القديم الرحمة تبيين لخفائق عمره منتسل واصطاره (۳۰ ما ۱۰۳۰ م. دري الفريد كار هو لهذا من الهذا المناسبة من الهذا المناسبة عند المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد
- (٣) لخرح الكيرم أمنى عراه اله ها، أمنى عرامه المعان المتال التال المتال المتال

کے ساتھ ایک در آم لوما دوں گا<sup>(1)</sup>۔

٣-ب-حنابله كالمديب يدب كرفع كي يشكل جائز ب-

حالم فصراحت كى برك الركى دائ (جوجدم جوازك

ہے) قیاس کے مطابق ہے، کیلن انہوں نے کہا: امام احدیثے ال

مسئلہ میں حضرت یا فع بن حارث کی روایت کولیا ہے کہ انہوں نے

حضرت عمرٌ کے لئے صفوان بن ام یہ سے قید خاند اس طور برخر میراک

اً أرغم رائني بو محظ تو تحيك ہے ، ورنداس كے لئے يديد بوگا۔ اثر م نے

کہاہ تیں نے امام احمد سے ترض کیاہ آپ کی بھی رائے ہے؟ تو آمیوں

روایت کی تضعیف کی تی ہے (۲) کیلن شوکانی کا فیصل ہے کہ غرب

جمہور راجح ہے، ال لئے کہ حضرت عمر و بین شعیب کی روایت کی

سندول ہے وارد ہے جن میں ہے بعض کو بعض سے تفویت ماتی ہے وزیر

ال لنے كر ال يس عظر (ممانعت ) ب، اور عمر الاحت كے مقابلہ

۱۳ اگر مشتری کو بون (بیعانه) ال شرط کے ساتھ وے کہ اگر آئے

بالبينديوني تؤييعا ندكو واليس في في الحيكاء ورندال كاحساب كريكاء تؤ

۵- ين اور الرفوت موجائ

ش زیاده دان به جیما کراصول فقد ش نیان کیا گیا ہے ( اس ر

عربون ہے مانعت کے بارے ہیں حضرت عمر وین شعیب کی

في الماه عن أيا أبول كا؟ يقة حضرت عمرٌ جن -

# اجمال حكم:

٢-فقباءال تع كرفكم كربار ين مختلف رائر ركمت إن: الف جهرور (حنف، مالكيد، شافعيد اور حنابل تن ابو افطاب) كي رائے ہے کہ سیجے نہیں ہے، اور مین عفرت این عبال اور حسن ہے مروی ہے ،جیسا کہ ابن قد امد کہتے ہیں ، ہی کی ولیل مدے کہ حضرت عمر و بن شعیب عن او پین حدد کی روایت میں ال سے مانعت ہے ، آبول نے تر بایا:"نھی النبی تنجہ عن بیع العربان" (۱) ( فنور عظی نے فاعر بان سے معفر مالا )۔

نیز ال لئے کے بیالوگوں کا مال ماحق کھانا ہے، اور ال میں

نیز ال لئے کہ اس نے ہائ کے لئے بالاش ایک چنے کی شرط لكانى ہے، كبند التيم نيس، جيها ك اگر اس كى شرط كسى اجنى كے لئے \_(m) 三的

نیز بیاک بید شیار مجهول کے درجہ میں ہے، کیونک مدت کے ذکر كے بغير ال كى ميٹر ط ہے ك ودمين كودائي كرسَنا ہے، ال لئے تيج منیں، جیسا کہ آگر کے: جملے اختیار ہے جب جا یوں سامان اور ال

وهوک ہے (۲) مانیز اس کئے کہ اس میں و ومضاد شرطیں ہیں ہم یون کو ببدكر في كاشرط اور بالقرض عدم رضا مندي كي صورت ين جي تي كو واپس کرنے کی شرط (۳)۔

- (۱) ولربايل الرمهاهد
  - (r) ولربايل ١٧ه.
- (٣) كل لأوطاره/ ١٥١٠ ١٥١٠

فَقُ عُرِيُون كِي المُهرِّين احكام:

پیجاز ہے جیما کہ الکیہ کتے ہیں <sup>(۷)</sup>۔

- (٣) الشرح الكيير للدووير سهر ١٣٠ ه نيز و كيفية القوانين التعبير رص الدار
  - (a) المشرح الكير للدوري ١٣ سال

<sup>(</sup> يعنى فنخ محال بو ) تؤنث قيت \_يئوض ما نذ ببوگي <sup>(۵)</sup> \_

<sup>(1)</sup> مديث: الهي عن بيع العربان..... "كل دوايت الإداؤد (٣٠ ١٨ ٢٠ عالمع عرات عبددهاي) سفال يه ابن جرف يحيم الجريز (مهرعا طبع شركة الطباطة التوبيد ) عن الريكونسون كباسير.

<sup>(</sup>P) ترع الخرش عامية العروك ١٨٠٨

<sup>(</sup>m) شرح التي وحاهيم الجل سرع ما تحد الحتاج سرع المراح أكل على أممهاع ١٧٢ ٨، يرد كيئ تيل وأوطاره م ١٨٢

 <sup>(</sup>٣) اشرح الكبيرني ذين أمغني سر ٨٥۔

#### نَتْ عُرِيون لا ، نُتْ عبده ، نَتْ عينه ا

۲ - اگر شرید ارافر وخت کرنے والے کو ایک ورتام وے کر کہتا ہیا سامان ووس سے شرید ارکوفر وخت ندکر وہ اگر میں نے تم سے سامان ند لیا تو بیدور تام تمہار اہے تق:

الف اگر برال ملان کو تقد مد ہے کہ ماتھ را ہے الرورہ م کو سخمی میں وضع کر رہے ہے۔ اس لئے کہ بنج بٹر طامقید سے فالی ہوگئی۔
اختال ہے کہ مقوان بن امرے سے معزمت مرکے لئے ذیل فائد کی فریداری ای شکل پر ہوہ اس لئے ای پرمجھول ہوگئی مثا کہ معزمت میر کے المحظم اور حدیث کے ورمیان تظیل وی جائے، اور قیال سے ہم آ جگئی موجوائے اوران الفر کی موافقت ہوجوائے جو نئے محربون کو قامد کہتے ہیں۔
موجوائے اوران الفر کی موافقت ہوجوائے جو نئے محربون کو قامد کہتے ہیں۔
مستحق نہیں ہوا، اس لئے کی وواس کو بلاکوش لے گا، اور ورہم والا اس مستحق نہیں ہوا، اس لئے کی وواس کو بلاکوش لے گا، اور ورہم والا اس

اں کو انتظار اور اس کی وجہ سے نتی میں تا قیر کا کوش قر ارو بہتا تھے اس کو انتظار اور اس کی وجہ سے نتی میں تا قیر کا کوش قر ارو بہتا تھے اس کی حالت میں اس کے کہ انتظام کا اس کوشن میں وشع کریا درست ند ہوتا انیز اس لئے کہ فتے میں انتظام کا عوض لیما جائز نہیں ۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اس کی مقدار کا معلوم ہوتا واجب ہوتا اجیسا کہ اجار وہی ہے (۱)۔

# بيع عهده

د يَجِيحُ: " في الوقاء " ـ

#### برج ت عبینه

#### تعريف:

ا حینه (نین کے سرو کے ساتھ) کے لغوی معنی اسلف (ادھار) ہے۔ کیا جاتا ہے: اعتان الرجل: ایک چیز دوسری چیز کے عوض ادھارٹر بیا (۱) یا ادھار کے بدلے میں ٹر بیا ، جیسا کر رازی کہتے جیں (۲)۔

ال فی کو "عینه" ال لئے کہا جاتا ہے کہ سامان کوادھار شرید نے والا ال کابدل (باک سے) میں یعنی نقد عاضر کی صورت میں لیتا ہے (")۔

کمال بن جام کی نظر میں نئے میند کی وجہ شمید ہوہے کہ وہ میں مستر بعد (واپس کئے گئے سامان) سے ماخو ذیبے <sup>(۱۱)</sup>ر

وسوقی کے بہاں یہ کہنا متحسن ہے کہ اس کو میند اس لئے کہا گیا ک نے میند کرنے والا مجبور مختص کی اس کے مطلوب کی تحصیل میں شیلد کے طور میززیا وہ کے مقابلہ میں تھوڑ او کے راعانت کرتا ہے (۵)۔ فقین اصطلاح میں اس کی کی تعریفات کی تین ۔

- (1) المعيان لمير بادة "عينا"...
  - (r) ئارالىخارگاردائىكىيى"،
- (٣) لمعياح لمحرض باده كثاف القال ١٨١/٣ ١٨.
  - רא) נפאטר אראבער (m)
- (a) عامية الدموتي على أشرح الكيرللد دوير ٨٨/٣\_

<sup>(</sup>۱) لشرح الكبيراني ذيل أمنني سمر ۴هـ

الف ۔" روالحتار''میں ہے: کسی جیز کو اس کی اصلی قیمت سے زیاوہ قیمت پر اوصار بیچنا، تا کہ مشتقرض ( طالب قرض ) اس کو اپنے قرض کی اوا کیگی کے لئے لوری کم قیمت میں فر وشت کروے <sup>(1)</sup>۔

ب رانعی کی تعراف ہے: کوئی چیز وومرے کے باتھ اوصار شمن پرلٹر وخت کرے، اور اس کوشر بیرار کے حوالے کروے، پھرشمن پر قبضہ کرنے ہے قبل اس کے شریدار ہے اس کالیا کئے اس کو اس سے مُم نفتہ شمن پر شریدے (۲) یہ حنا بلد کی تعراف اس کے شرید ہے۔

ن مالکید نے اس کی تعریف جیسا ک' اشرے انکیر 'میں ہے میں کا وہ مالک تبیں ہے میں کا وہ مالک تبیں ہے میں ہے اور مالک تبیں ہے اتو وہ اس کوشر یو کرطالب کے باتھ الرونت کروے۔

آئدہ آنے والی تنعیل کے فاظ سے اس کی بیتر ایف کی جاتا ہے اس کی بیتر اس جاتا ہے اس کی جاتا ہے اس کی بیتر اس جاتا ہے ۔

### ي عينه كي صورت:

الا الديد ممنور كى كى تشريحات مين والى بين مين مشير ورترين بيائة وخت كوفى ساماك شن كے بدلے متعين مدت تك كے لئے فروخت كرے و خت كرے و فت كرے و فقت الرے والى ساماك كونفلا الى سے كم قبت ميں شريم لے اور مدت يورى مونے بر شريم ارشمن اول اوا كرے وونوں شمن كے درميان افراق اضافہ ہے جور باہے و بيبائن اول كا مور

انجام کارملی طور پر بیدی کالرض ویناہے، تاک پھررہ واپنی کرے، اور تھے رہا کا ایک فاہری وسیلہ ہے۔

#### (1) الدرائقا دروردانجا د ۲۲۰ ۲۵\_

(r) نشل لأوطاره بريم وال

### ال كانتكم:

مع-اس صورت میں اس کے تکم کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے:

المام الوطنينية ما لك اوراحمد في كها: ييني ما جائز ہے۔ اور محمد بن الحسن في كها: ميزي مير سے ول ميں پيماڑ ول كي طرح ہے، اس كوسود الخورول في ايجا وكيا ہے (1)

الم شافعی سے مذکور وصورت کا جواز منتقول ہے ( کویا ان کی نظر ظاہر مقد سر اور ارکان مقد یائے جائے پر ہے، انہوں نے شیت کا انتہارتیس کیا ہے )۔

منا بلہ بیں ہے این قد امد نے امام ٹیا لین کے حق میں بید میمل میں ہے لیک میٹ کی ہے کہ وہ ایسا تھی ہے ہاگئی کے خلا اس کے باک کے علاوہ وہ مرے کے باتھ فر وضت کرنا جائز ہے، لہذا اس کے باک کے کہ خلا وہ وہمرے کے باتھ فر وضت کرنا جائز ہے، لہذا اس کے باک کے فر وخت کرنا جائز ہوگا، جیسا کہ آگر اس کو تمن مثل میں فر وخت کرے (۲)۔

س سالکید نے عدم جو از کی وجہ بینٹائی ہے کہ بینٹالا نے والاترض ہے(۳) یہ

ال ہنی سور ہونے کی وہر (جیسا کہ منفیہ میں سے زیائتی کہتے ہیں) ہیں کہتے ہیں اور ہونے کی وہر (جیسا کہ منفیہ میں سے زیائتی کہتے ہیں) ہیں کہتے ہوا ، اور جب اپنے پاس اپنا میں مال ای صفت کے ساتھ لوٹا لیا جس کے ساتھ اس کی طنیت سے فکا تھا اور بعض شمن بعض کے بدلہ میں ہوگیا ، تؤ اس کا دوسر سے کے ذمہ اضافہ روگیا جو بلامعاوضہ ہے ، کہذا ہے فیر مضمون کا نفتے ہے اور فیمس ہے حرام ہے (اس)۔

<sup>(1)</sup> القوانين القهير رحم المار

\_FAY/"(5)/ (F)

<sup>(</sup>r) الترح اكبيراللدوير سروعر

<sup>(</sup>۳) رواخار ۱۲۸۵۱L

۵- تصنید حرام ہونے برحنابلہ نے حسب ذیل استدلال کیا ہے: الف فندرنے شعبہ ہے، وہ ابواسحاق مبینی ہے، وہ اپن بوری عاليه بروايت كرتے بين: "دخلت أناو أم و لد زيد بن أرقم على عائشةً، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زياد، بشمانمانة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمانة درهم نقدار فقالت لها: بنس ما اشتريت، وبئس ماشريت، أبلغي زيدا: أن جهاده مع رسول اللهنتيج بطل، إلا أن يتوب" (أ) (يس اورحفرت زيدين الم كى ام ولدحفرت عا نشای خدمت میں حاضر ہوئیں رزیدین اقم کی ام ولد نے کہاہ ہیں نے ایک قالم زیرے باتھ آ تھ سوورہم میں عطاء (وظیفہ) کے تک ے لئے الر وضت كرويا، كر بيل في وه قالم ال سے فقر جيسوور نم من فرياليا، توحفرت عائش في صفر مايا: فريد كرتم في بداكيا، اور فر وخت کر کے تم نے براکیا، زید کو بتا دوک رسول لا منتی کے ساتھ ان کا جہا دیاطل (اکارٹ) ہوگیا، الا پیک وہ تو بہ کرٹیں )۔ منابلہ نے کہا: حطرت عائشہ اس طرح کی بات حضور علی ہے ت كري كويمكتي بين ...

ت حضرت المن تمر عصروى بكر أي كريم عظيم في ارثاء قر مايا: "إذا صن الناس باللينار واللوهيم، وتبايعوا بالعينة،

واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل المله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يوفعه حتى يواجعوا دينهم" ((جب لوگ ويتارودرجم ش كُل كري، اورئي نيد كري، اورئيل كرم ك يجي لگ ويتارودرجم ش كُل كري، اورئي نيد كري، اورئيل كرم ك يجي لگ وا كردي، تو الله تعالى ال ير بادما زل كردي، و الله تعالى ال ير بادما زل كردي، و الله تعالى ال كربا ما زل كردي، و الله تعالى ال

ایک روایت ش ب: "إذا تبایعتم بالعینة، و آخلتم الحینة، و آخلتم اذناب البقر، و رضیتم بالزرع، و ترکتم الجهاد، سلط الله علیکم ذلا، لا بنزعه حتی ترجعوا الی دینکم" (۱۹) (جبتم نقی بید کروگ اورتیل کی وم کے بیچی لگ جاؤگ، اورزراعت پ مینان ورائنی بوجاؤگ اورجباوکوچیوز وو گواندتا لیتم پروائت مساط کروےگا، اورجبا کی تحییل بازگیری آوگان کو اسکو مساط کروےگا، اورجب تک تم این و ایس بروائی تیس بالےگا،



- (۱) عدیشته هجذا صنی العامی بالعیدار و العوهم..... کی روایت اجد نے
  اپنی مشد (۱۹ مع کیمویہ ) عمل کی ہے ابن الطان نے اس کومیح
  قر ادویا ہے جیرا کرزیلمی نے نسب الرایہ (سهر شاطع کیلس اطمی) میں
  ان سکے توالد سے نقل کیا ہے۔
- (۳) حديث الإدار (۳/ ۱۰ ملك طبع العبدة ..... كل روايت الإدار (۳/ ۱۰ ملك طبع المرت البيدة البياسم بالعبدة .... كل روايت الإدار (۳/ ۱۹۱ طبع الرت عبيدها س) في الميار الجرف الرام (ص ۱۹۱ طبع عبدا لمرام (ص ۱۹۱ طبع عبدا لمرام المرت المرت المرام المرت المرام المرت المرام المرت المرت

<sup>(</sup>۱) مدیث ماکن "أبلغی زیدا ....." كی روایت دار قطنی ( سر ۵۳ منی انحاس ) نے كى ب دار قطنی كتے جرت ام ير اور مالي تجول جي ان دوقوں ب استداد لي يم كيا جا مكن الله يم كار موجد كي مندش موجود جي ... (۲) كتا ف القاع سر ۱۹۸۵ أختى سر ۱۹۵۵

# بيع فاسد

# سيع عرر

و مکھتے: "غرزائہ

#### تعريف:

١- التي مال كامال سية إوله ووفسادة صادح كاضد ب-

تی فاسد اسطلاح میں: جو اصل کے اختبار سے مشروع ہو امروصف کے اختبار سے فیرمشر وگ۔اصل سے مراد: صیفی، عاقد میں، امر محقود علی، اور جسف سے مراد: جو اس کے علاوہ ہو<sup>(1)</sup>۔

ید منفید کی اصطلاح ہے جو فاسد و باطل کے درمیان تفریق کر تے ہیں، ان کے فزویک نے فاسد، نے سیح اور نے باطل کے درمیان ایک درجہ ہے، اور ای وجہ سے وہ تھم کا فائد ودیتی ہے اگر اس کے ساتھ قبضہ بایا جائے لیمن شرعا اس کوفنج کرنا مطلوب ہے (۱)

جمبور فقباء كرزوك فاسد وباطل يكسال بين، جس طرح فظ باطل تكم كافا لد وثين وتي، ال طرح فاسد كا ال كرزوك كونى الر تهين (٣)، يراجمالي والت هيه ورزيعض ثنا نعيد في فاسد وباطل ك ورميان تفريق بين حقيد عصوافقت كي هي، چناني البول في كباه الرفلال ركب حقد بين بايا جائے تو في باطل هي اور الرعقد كي ترطين



المصباح لمعير ، مجلة الإحكام العدلية دفير (١٠٩،١٠٥)، تبيين الحقائق مهر ٣ من فتح الغدير ٢ ر٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) تيمين الحقائق للريلي مهر ١٣٠٨ اين طابوين مهر ١٠٠٠ البدائع ١٩٩٨.
 فتح القدير مع البدائي ١٩٨٣.

<sup>(</sup>۳) الدروتي سهر ۱۵، والشباه للسويلي رص ۱۴ س، أميمو ر للرركشي سهر ١، القواعد والغوائد (أصول راص ۱۱۰

بايا جائے تو فاسد ہے<sup>(1)</sup>۔

متعلقه الفاظ: الف-تَحْ يَحْجُ:

۲- ﷺ جواصل اور وصف کے خاط ہے شروع ہو، اور مواقع ے خالی ہونے کی صورت میں بنرات خود حکم کا فائد ودے البند انتی صحیح میران کا از لیعن ملایت کاحصول جمیج ہے انتخاب وغیر دمرتب ہوتا ہے، اور قبضہ کی ضرورت نبیں ہوتی ، بینداہب کے مابین مثنق علیہ

### ب- نَقَ الطل:

٣- ترة بإطل: جواصل و بعف كسى فاط عي شروت ند بوالبذ السرير کوئی اثر مرتب تدہوگا ، اور تدی اس کے قر میرکوئی قائمہ د حاصل ہوگا، شدال كومتعقد مانا جائے گا، فبد اس كاس سے كوئى تحكم بيس ، ال النے كر علم موجود كا بوتا ہے اور اس في كاشر عا كونى وجود تبيل، كوك مورتا وجود ہو، مثلاً بحداور مجنون كي طرف سے ہونے والى في اور مثلاً مرداره آزاده اور براس بیمز کی تی جس کومال بیس ما عاتا (<sup>۳)</sup> ب

(و يكهنئ: "بعالن" اور" نظامل")\_

#### ج- نيج مكروه:

ما - عرود افت : شرمجوب كي ضد ب-

تع مكروه جمهورفقها و يحزويك: جواصل اوروصف يحافاظ عيد مشروعً بوليلن سى غير لازم ممل وصف كى وجد عدال عيمنة

- (۱) أكن الطالب ١٧٤هـ (
- (٢) المراكن الم ١٣٠٢، الرسامة عن المراحة المراكز المحال المراحة والماركرال المراحة الماركرال المراكز المراكز
- (٣) البدائع ٥١٥٠ من وابع عن عهر ١٠٠ عدار إليجمد عهر ١٩٣٠ والشياد للسوطي من السيدوجية الزائل برص الله الدسوقي سهر سهف

کیا گیا ہو<sup>(1)</sup>۔ مثلاً او ان جو کے وقت نے اور ایک مسلمان کا ووم مے مسلمان کی تھے پر تھے کرنا وفیرو۔

نٹے کروہ جمہورفقہاء (حنف مالکید اور ٹافعیہ) کے نزویک ورست اورمنعقدہے، اس پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ مثلاً برلین میں علیت کا ثبوت، البته حفیه کی اصطلاح کے مطابق اگر وہ مکروہ تحریمی ہے تو اس میں مناو ہے ، کیونکہ اس میں ایک عارضی وصف کی وجہ ہے "ما نعت آئی ہے، مثلاً نماز جمعہ کی اوان کے ساتھ اس (علیہ) کا ملنا (٢) ۔ اُلرِ مَر وہ تنز کی ہے تو اس میں گنا و نیس مشألا امام احمد ہے ا كيك روايت كے مطابق ني الحاضراللها دى (شهرى مخص كا ديهاتى كے للے شریع فروخت کریا )۔

منابلہ نے کیاہ او ان جعد کے بعد المام منبر ر بیٹھ جائے تو اس وقت نے سیح تیں، اس لئے کافر مان واری ہے: "یا اَیُفا الَّما اِنْ آمَنُوْ إِذَا نُؤْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَاشْغَوْا إِلَى لَاكُو الله وَخُرُوا البَيْعَ (٣) (اے ايمان والوجب جور کےون او ان کی جائے نماز کے لئے تو چل پڑا اگرہ اللہ کی باد کی طرف ، اور شریع المر وخت جھوڑ دیا کرو)، اور نبی مضاد کی متقالتی ہے (<sup>(4)</sup>۔ ( و کھٹے:''نے اللہ عنہ'')۔

#### ر-ئية موتوف:

۵ - نیج موتوف: جو اصل دور دمف کے لناظ سے مشروع ہو اور موقوف ہونے کے طور پر تھم کا فائد ورے، اور کسی و دمری وہر سے تھ تکمل ندہو کے مثلاً وجمرے کے مال کوفر وخت کرنا۔ اس صورت

- Cリバオレ (F)
- -1/28/10 (E)
- (٣) نتي الارادات سر ١٥٠٠ كثاف القائل ١٨٠٠ ال

<sup>(</sup>١) اين ماءِ ٻي ٣٠ ١٠٠، ۽ ليه الحجد الذي رشد ١٩٣١، نهاي اکتاع سهر ۱۳۴۵، من الا وادات سهر ۱۵۴

میں باکٹ کو' فضولی'' کہتے ہیں، کیونکہ اس نے دوسرے کے حق میں شرق اجازت کے بغیر تقعرف کیا ہے۔ آبند اجس نے دوسرے ک مملوک ہیزائر وخت کروی تو تنظما لک کی اجازت پر سوتوف ہوگی ،اگر چاہے تو روکر دے اوراگر چاہے تو اجازت وے دے ہہ بشرطیکی قاور شرید فر وخت کرنے والے اپنی حالت پر ہول (۱)۔

حفیہ و مالکیہ کے زو کیا تھے موقو ف تھے تھے ہے۔ ٹا فعیہ و حاللہ کا بھی ایک قول کی ہے اس لئے کہ نتے اور اس لئے کہ نتے اور اس کے کہ نتے اور اس جو ان کی ہے ہوئے کا کل ہے۔ اور اس چیز کی نتے اور اس چیز کی نتے اور اس کا اللہ ہے اور اس چیز کی نتے اور فی ہے ہوئے کا کل ہے۔ کیان ٹا فعید کے سیح قول کے مطابق نتے موقو ف نتے باطل ہے احمال ہے اللہ کی وجہ یہ ہے کہ ملایت اور والایت مفقو و ہے۔

( در کھئے:" نچ سوقون ")۔

### شرعى تكم:

٣ - تي فاسد كراحرام بي اگر في كرف والله كوال كونساد كالم بود الل لئے كر الل يش شرق خالفت بيكوك مقد كے وصف يش بود اور في فاسد كے بارے يش نبى (ممالفت) وارو بي اور نبى الل كے غير مباح بونے پر دلالت كرتى ہے (الله)

#### اسهاسيفساد:

2- درئ ویل اسباب کی بنار حفید کرز دیک عقدقا سد موتا ہے

(r) المرجح والتي الريمانية بين الحقائق عمر سير

باطل نیس بونا، اور ان حالات میں تا تبضد کی شرط کے ساتھ تھم کا فائر آر ہاہے جاری فائد دویتی ہے ، اور اس پر فاسد کے احکام جن کا فرکر آر ہاہے جاری بول گے، بیاسیاب جمہور فقہا و کے فرد ویک فقد کے بطالان اور اس کے بالکلیہ فیر معتبر ہونے کے اسباب مانے جائے ہیں ۔ چوں کہ تا فاسد سرف حفیہ کی اصطلاح ہے، اس لئے انہی کے فرد ویک اسباب فیارے فرکر پر اکتفاء کیا جائے گا۔

الف حضر را خمائے بغیرتیر وکرنے کی قدرت شہونا:

- انٹی سیح کی ایک شرط بیہ کر باک کوکوئی ضرر لائل ہوئے بغیر
میٹی حوالہ کرنے کی قدرت ہو۔ اگر میٹی کی حواللی ضرر لازم کے بغیر
مائمنین ہوتو نئے قاسد ہے، اس لئے کہ مقد کی وجہ سے ضرر کا استحاق
میں ، اور عاقد کے الترام معقد ہے سرف معقود علیہ کاسپر وکرنا لازم
موتا ہے، اس کے علاو وکوئی اور جیز کا زم نبیس ہوتی۔

آر بائع ال کونکال کر عقد طلح کرنے ہے جبل فرید ادکے پیرو کروے تو تھ جائز ہے، یہاں تک کرفرید ادکو لینے پر مجبود کیا جائے گا، ال لئے کہ جواز سے مافع صرف ہے بات ہے کہ حوالہ کرنے بیل بالگ کاضر رہے ، تو جب ال نے لینے اختیا راور رضا مندی سے پیر وکرویا

<sup>(</sup>۱) مجلط وأحظام العرف وفد (۱۱۱) بتيمين الحقائق للوسلى سهر سه اين هايد بين سهر اسماء ۱۳ ماء الانتهار سهر ۱۵ ما لقوانين القويد الاين جز كهرش سالااء منن الحتاج سمر ۱۵ مام کمتم من المشرح الكبير سهر ۱۳۷۳

<sup>(</sup>r) مايترين يزوي المراحة الجوعة (ran/

<sup>(</sup>۱) - البوائح لكاما في هم ۱۸ او في عابد بن مر ۱۰۹،۱۰۸

توما فع زائل ہوگی<sub>ا</sub> <sup>(1)</sup>۔

اگر اپنی مگوار میں نگی ہوئی زینت فر وضت کروے اور وہ بلاشرر الگ ہو کتی ہے تو جائز ہے ، کیکن اگر بلاشرر الگ ندہو سے تو فتی فاسد ہے الا میک الگ کر سے ہے وکروے (۲)۔

اور یکی تھم کسی ایسے کپڑے کے ایک ذرائ کفر وخت کرنے کا ہے۔ جس کوکا نے شی نقصان ہواور آگوتھی شل تھی ہوئی تگ کے بیجے کا ہے۔ ای طرح کسی مشترک کپڑے شی سے اپنا جعہ نیبر شریک کے ہاتھ کرنے کا ہے۔ اس لئے کہ ان سب میں پر وکرنے میں ضرر ہے (۳)

ب- مبيني ياشن يا أجل كي جبالت:

9 - فا کی صحت کی شرائط ہیں ہے ہے کہ بی بی جمن اس طرح معلوم ہوں کرنا ان ہیدا ند ہو سکے، اگر ان ہیں ہے کوئی اس طرح مجبول ہوکرنزا ان کا سب ہے تو فاق فاسد ہے۔ لبند الگر کے اس ریوز کی ایک بحری یا اس محری الیک بحری یا اس محری الیک بحری یا اس محری الیک بحری یا اس محری اور شخر ہیں ہے ایک کیزا اس ورجہ کر دیوز ہیں ہے ایک بحری اور شخر ہیں ہے ایک کیزا اس ورجہ مجبول ہیں کہ اس سے نزائ پیدا ہوگا، اس لئے کہ دو بحریوں، اور وہ کیزوں ہیں کہ اس محری اور فرق بونا ہے۔ جومود ب فساو ہے۔ لیمن اگر بال کی کیز اس محری کو جون کر ہے اور اس میں بہت زیادہ فرق بونا ہے۔ جومود ب فساو ہے۔ لیمن اگر بال کی کیز سے ایک کری کو جمن کر کے فرید اس کے حوالے کرو ہے اور میں اس مندی سے تی فی فی شرید از راضی ہوجائے تو جائز ہے، اور میں رضامندی سے تی فی جو ہوگی (۲)۔

الركونى بيخ ول ورجم شرافر وخسك كى اورشير بش مختلف تتم كے

دراہم رائی بول تو جو زیادہ رائی ہواں پر محمول ہوگا اور عقد سیح ہوگا، لیمن آئرش میں چند مشم کے دراہم یکسال طور پر رائی ہول تو تا فاسد ہے، کیونکہ شمن مجبول ہے، اس لئے کا کسی ایک کو دوسر سے پر ترجیح حاصل نہیں (۱)۔

• 1 - اگر نظ مین البیل " (مدت ) ہوتو اس کی صحت کے لئے ایمل کا معلوم ہونا شرط ہے، اور اگر ایمل جمہول ہوتو نظ فاسد ہے، خوا داہمل کی جہالت نیر معمولی ہو، مثال ہوا کا افعال ہارش کا برستا، فلال کی آمد یا موت وفیر و یا جہالت قریش (سعمولی) ہو، مثالا کٹائی اور گا ہے کا موت وفیر و یا جہالت قریش (سعمولی) ہو، مثالا کٹائی اور گا ہے کا مقت فوروز ور در جہر جان اور حاجیوں کی آمد وفیر و ، اس لئے کہ فیر معمولی جہالت کی صورت میں ہے طرو ہے کہ اس کا وجود ہویا نہ ہوا ور معمولی جہالت کی صورت میں ہے طرو ہے کہ اس کا وجود ہویا نہ ہوا ور معمولی جہالت کی صورت میں ہے طرو ہے کہ اس کا وجود ہویا نہ ہوا ور معمولی جہالت کی صورت میں ہے طرو ہے کہ اس کا وجود ہویا نہ ہوا ور معمولی جہالت کی صورت میں ہے گئے آئے یا بعد میں آئے کا اند یشہ ہے ، کہذا ا

ج-نشالاكراه (زيروي كي نش):

11 - اگر اولج کی ہولین جان یا عضو کے گف کرنے کی دھمکی ہوتو وہ رضا کوشتم اور اختیا رکوفا سد کرویتا ہے، لبند ااکر اولج کی عقد نے اور تمام عقود کو باطل کرویتا ہے، اس کے بارے پیس کوئی اختیا نے نبیس ہے۔

اکراہ فیر مجھی مثانا قید کرنے اور معمولی نقصان کی جمکی تو حفیہ
کے نزویک فی کوفا سد کرویتا ہے باطل نیس کرتا ، لبذ اقبضہ ہونے پر
اللہ سے طبیت ٹا بت ہوگی ، اور محرو (جس پر اکراہ کیاجائے) کی اجازت سے فی تھی جو اور لا زم ہوجائے گی ، اللہ لئے کہ اکراہ فیر مجھی اجازت سے فی تھی جو کے اور لا زم ہوجائے گی ، اللہ لئے کہ اکراہ فیر مجھی افتیار (یعنی کسی چیز کے حل کور کس پرتر جیج و بینے ) کوشم نیس کرتا ، بال رضا (یعنی کسی چیز پر اطمئان) کوئیم کردیتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) خواله ما يق

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٥١ ١٩٨٠

البدائع ۱۵ ۱۲۱۰۱۲ من طلع بين ۱۹۸۳ ۱۱۰۰

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥ م ٢ ١٥ م ٨ مه افتتاوي البندية سم س

<sup>-81/2</sup>V (1)

البدائح ٥/٨ كانالا قرار ٢٩/٢ ما ين عابر عن ١٩٢٧ الـ

رضاء ارکانِ تا میں ہے نہیں بلکہ نٹر طاحت ہے (۱)۔جیسا ک بحث '' اگراد'' میں اس کی تنصیل ہے۔

ای طرح نیج مصطر (مجبور) قاسد ہے، مثلاً کوئی شخص اپنا مال اگر وفت کرنے پر مجبور ہواور شریدار اس کوشن مثل ہے تم میں نہیں فاحش کے ساتھ جی شرید نے کے لئے راضی ہو<sup>(4)</sup>۔

#### و-شرطِمفسد:

۱۲ = صحت تع کی ایک شرط بدے کرفیج ان شرطوں ہے فالی ہوجو نع کو فاسد کرنے والی ہیں بشر و طامضد دکی چند تشمین ہیں:

ایک تئم بیرے کہ جس کا و جود ہی خطر دہیں ہوجس کے وجود ہیں فرر ہو مثل ایک تئم میرے کہ جس کا وجود و فرر ہوں مثالا حاملہ ہونے کی شرط ہوا ہوئی قربیری ، اس لئے کہ بیشر طاوجود و عدم وونوں کا انتمال رکھتی ہے ، اور نی الحال اس کا نام ممکن تہیں ، اس لئے کہ بیٹ کا ہز اہوا اور حرکت کرنا ہوسکتنا ہے کہ کسی عارض کے سب ہو الجبد الی شرط پر بیٹے ہی فررہے جو فساد کا موجب ہے ۔ اس لئے کہ روایت ہیں ہے کہ حضور میں ہے جو فساد کا موجب ہے ۔ اس لئے کہ روایت ہیں ہے کہ حضور میں ہے تا افعاد د اس کے کرائے کی العمور میں ہے تا افعاد د اس کے کرائے کی العمور اللہ ہو گئے ہے مردی ہے تا افعاد کی کرائے کی کرائے کی اور دھوکہ کی گئے ہے مشام المعرد اللہ ہو کہ کا اللہ ہو کا کہ کہ کہ کا بیا ہو کہ کا دور اللہ ہو کہ کا کہ کا دور اللہ ہو کہ کا کہ کا کہ کا دور اللہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کو کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کو کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

حسن بن زیادہ اہام اور منیف سے روایت کر تے ہیں کہ ال شرط کے ساتھ فی جائز ہے ، اس لئے کہ اس کے حاملہ بونے کی شرط ایک سے میں گئے کہ اس کے حاملہ بونے کی شرط ایک ہے وہ میں نے میں میں میں ان ہے ، اس کے کا تنب یا درزی وغیرہ بونے کی شرط اور بیجائز ہے ، البند او دیکھی جائز ہوگی۔

لبض فقهاء نے اس مثال میں وود صوالی بونے کی تر طابہ گائے

کی تربید اری ، بو لئے والی ہونے کی شرط پر تمری کی اسینگ مار نے والا یونے کی شرط پر مینڈ ھے کی ، اور لڑنے والا ہونے کی شرط پر مرٹ کی شرید ارک کوئٹال کیا ہے۔ لہذات اللہ امام الوحنیند کے نزویک فاسد ہے ، امام تحد سے ایک روایت کی ہے ، اس لئے کہ ید ایسی شرط ہے جس میں دھوک ہے (۱)۔

ال موضوع بر بهت ی مختلف فیرمٹالیں ہیں جن کوان کے اپ مقامات ر دیکھا جا سکتاہے۔

منصد مقد فاسدشر الطاش ہے ہمر دئی شرط ہے جس کا مقد القاضا منصد مقد فاسدشر الطاش ہے ہمر دئی شرط ہے جس کا مقد القاضا کہ اس بی رہا ہے ہوا ہوا ہے ہمرا کا فائد وہو، ووشر طامقد کے مناسب نہ ہوا ور نہ ہی اس میں ایک اقعال جاری ہوشانا: اس شرط ہوا کے مناسب نہ ہوا ور نہ ہی ایک اور ہے گا، پھر شرید ار کے حوالے کر کا ایا نہ اس میں ایک ماور ہے گا، پھر شرید ار کے حوالے کر کا ایا نہ اس شرط ہوا ہو ہو ہو تہ کر کے کہ ایک مال کاشت کر کا ایک اور اس شرط ہوا ہو ہو ہو تہ کر کے کہ اس کو ایک ہفتہ استعمال ایک شرط ہوا ہو ہو تہ کر کے کہ اس کو ایک ہفتہ استعمال کر کے گا، تو ان تمام صور تو ل میں تھی فاسد ہے ، اس لئے کہ تی مقابلہ مشر وط منفعت کی زیا وتی مربا ہو گی ، اس لئے کہ اس زیا وتی کے مقابلہ میں وقتہ میں دیا ہو وہ فاسد ہے ، اس لئے نہ کور و تمام طرح جس میں ہیں۔ دیا ہو ، وہ بھی فاسد ہے ، اس لئے نہ کور و تمام طرح جس میں ہیں۔ دیا ہو ، وہ بھی فاسد ہے ، اس لئے نہ کور و تمام شرطیں نے کوفا سد کرنے وہ الی ہیں۔ دیکھئے !" رہا "۔

مفیدشروط میں ہے: آنچ میں دائی خیار کی بھی شرط ہے، ای طرح غیر دائی (مؤلٹ ) خیار کی شرط جس کے لئے متعین مدت میں غیر معمولی جہالت ہو، مثلا ہوا کا اٹھنا، بارش کا ہونا۔ اس کی تنصیل اصطلاح: ''شرط'' میں ہے (۲)۔

<sup>(</sup>۱) این مایزین ۲۸ ۲۰۰۵ می

<sup>(</sup>۱) الان طايرين ۱۸۲۳ مار

 <sup>(</sup>۳) مدیث: "لهی عن بع الحصالة و عن بع الفور"كی دایت منام (۳/ ۱۱۵۳ طم الحمی) نے كی ہے۔

<sup>(1)</sup> عِدَائِعُ العَمَانُ فَيْرٌ تَبِي أَشْرِائُ لطلوالد يِهِ الكَارِانِي ١٢٩/٥٠ و ١٤

<sup>(</sup>٣) البِرائح 1/4/134/134/16 كان 1/4/

#### ھ-عقد میں تو قیت کا ہونا:

ساا - تع کی صحت کی شر انطاعی سے: خقد کا نیم مؤفت ہوتا ہے، اور اگر مؤفت ہوتا ہے، اور اگر مؤفت ہوتا ہے، اور اگر مؤفت ہوتا ہے، اور اخران کی تعلید کا مقد ہے، اور اعران کی تعلیک کے خقد ہوتا ہے، اور اعران کی تعلیک کے خقو و مؤفت ہو رہے ہوتے ہوتے ، اور ای وجہ سے بعض فقہا ہے نے تع کی تعر ایف یوں کی ہے: مالی موا وضد کا عقد جواہدی طور پر ہیں کی طلبت کا فائد دو ہے (ا)۔ موا وضد کا عقد جواہدی طور پر ہیں کی طلبت کا فائد دو ہے (ا)۔ موا وضد کا عقد جواہدی طور پر ہیں کی طلبت کا فائد دو ہے (ا)۔

#### و-عقد يس ربا كابونا:

۱۳ = قط کی صحت کی شرائط میں ہے: رہا ہے قائی مواہے، اس لئے

کہ جس قط میں رہا ہو صفیہ کے زو کی قاسد ہے ، کیونک رہا جس آر انی

ہے جرام ہے، فر مان ہاری ہے: "و اخل اللّٰه اللّٰه اللّٰه و خرام

الوّبا" (۲) ( مالا تک اللہ نے فیج کوہ اللّٰ کیا ہے اور رہا کو ترام کیا ہے۔

اکو اللّٰ کے کہا: جس طرح حقیقت رہا مفسد فلے ہے، ای طرح رہا کا اختال

کا مانی نے کہا: جس طرح حقیقت رہا مفسد فلے ہے، ای طرح رہا کا اختال

ماتھ لائن کیا گیا ہے، اس کی اصل بیٹر مان جوی ہے: "المحلال

ماتھ لائن کیا گیا ہے، اس کی اصل بیٹر مان جوی ہے: "المحلال

بین و المحوام ہیں، فلاع ماہوییک الی مالا ہو بیک می ڈالے

ال کررت کی کردو، اور جویئز شک میں نیڈ الے اس کو افتیا رکراو)۔

ال کررت کی کردو، اور جویئز شک میں نیڈ الے اس کو افتیا رکراو)۔

ال کررت کی کردو، اور جویئز شک میں نیڈ الے اس کو افتیا رکراو)۔

ال کررت کی کردو، اور جویئز شک میں نیڈ الے اس کو افتیا رکراو)۔

#### (1) - الفتاوي البنديية سهرسم، البدائع امر ۱۱۸، مثني أكتابع مهرسد

#### ز- نَتْ بِالغرر (غُررك ساتهونَةُ):

10 - فررة کسی بیز کے صول یا عدم صول کا خطر د۔ اگر فرر اصل مجھی میں ہو، لینتی وہ وہ بود اور عدم و بود کا اختال رکھے ، مثلاً بھلوں کے آئے نے سے قبل ان کی نئے اور شکا رکر نے ہے قبل فضا وہیں موجود پر ندہ کی نئے، تو مقتد باطل ہے، اور اگر راوصاف ف نئے میں ہو، مثلاً ورخت پر موجود مرکجور کی تو نی تقد حضلہ کے اور اگر واصاف نئے میں ہو، مثلاً ورخت پر موجود مرکبون نے بھور کی تو یہ تقد حضلہ کے اور اگر واصاف کے موال کے اور اگر واصاف کے اور اگر واصاف کے اس کے اور اگر واصاف کے اور اگر واصاف کے اور اگر واصاف کے اس کے کہ مقد ارتین مجبول ہے (۱)۔

# ح - قبعند سے بل منقول کی فاتا:

۱۱- جس نے کوئی سفول چیز قریدی اس کے لئے یہ درست خیس ہے کہ پہلے ہو مست کرتے والے کے اس مال پر قبضہ کرتے والے کے اس مال پر قبضہ کرتے والے کے اس مال پر قبضہ کرتے اُن سے قبل اس کی فرونگل کرے اس لئے کہ دوایت میں ہے :" آن النہی منتیج نہیں عن بیع الطعام حتی یقیض "(۱) (آبی علیج النظام حتی یقیض اُن آبی علیج النظام حتی یقیض اُن آبی علیج النظام حتی یقیض اُن آبی علیج النظام حتی یقید ہے آبیل انا تی کی آبی ہے منتاز مالیا ہے ) ا

نیز ال لئے کہ بیرائی نی ہے جس بیل میں کی کے بلاک ہونے
کے سب نی کے خطح ہوجائے کا خطرہ ہے ، کیونکد اگر وہ قبضہ سے قبل
بلاک ہوجائے تو تھ اول باطل ہوجائے گی، لبذا و دمری تھ فشخ
ہوجائے گی، کیونکہ وہ تھ اول برخی ہے ، خواہ ال نے ال کوبائن اول
کے ماتھ فر وضت کیا ہویا کسی اور کے ماتھ۔

ای طرح اگر خرید کرده معقول می کے نصف پر قبضہ کیا ہو، پھر ال شرید کرده بھی دوسرے کوشر یک کرالیا تو مقبوضہ بھی بیشر کت سیج

JTZ 670, X (P)

<sup>(</sup>۳) جرائع العزائع ۲۵ ۱۸۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰. عدیث: "الحلال مین و الحرام بین فدع ما یوبیک المی مالا یوبیک" کی روایت طبر الی نے" لا وسط" شمل کی ہے اور<sup>ائی</sup> کی نے گیم افرواکہ (۲۲ ۲۵ طبع افتدی) شمل اسکاد صرفائر اردیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) القراري الاستان مايوي الاعوار

 <sup>(</sup>۳) مدیث "لهی عن بیع الطعام حتی بقبطی ....." کی روایت بخاری ( فخ الباری مهره ۳۳ طبع الشائی ) نے کی ہے۔

ے ، اور غیر مقبوضہ ٹل یا جائز ، ال لئے کہ نثر یک کرنا ایک طرح کی تھے ہے ، اور غیر مقبوضہ ٹل یا جائز ، ال لئے کہ نثر یک کرنا ایک طرح کی تھے ہے ، اور شیخ منقول ہے ، آبند افیر مقبوضہ نثر عا اس کا کل نہیں ، ال لئے غیر مقبوضہ میں ورست ہے (ا)۔
لئے غیر مقبوضہ میں ورست نہیں اور مقبوضہ مقدار میں ورست ہے (ا)۔
(ویکھیے: دوقیق ")۔

# نساوکی تجزی:

ے ا - اصل بیہ ب کرنساد صرف مفسد کے بقدر ہو البند الگر کوئی معاملہ سیجے وفاسد ہے مشتم کی ہوتو نساد صرف مفسد کے بقدر ہوگا اور باقی میں نتی سیج ہے۔ اس پر فقہا وحلف کا اتفاق ہے پیشر طیکہ فساد صاری (عارضی ) ہو۔

تفق میند کی صورت میں آیا ہے: اگر کوئی چیز وی میں فر وخت کی اور شن پر قبطنہ بیس کیا، پھر اس کو پانٹی میں شرید لیا تو بینا جائز ہے، البت اگر اس کو دومر ے کے ساتھ تم کر کے شرید سے توضیح ہے۔

"الهدائية على المجاهدة بحل في بالتي موجى كونى مامان فريدا، فريدا الهدائية على المحالية المحرال كواليك دومر المحامان المحامات المحامة بالتي المحرفي المحتودية المحامة المحامة المحامة المحامة المحرودية المحامة الموروم المحربي بالمجافز المحرمة المحامة الموروم المحربي بالمجافز المحرمة المحامة المحروم المحرف المحركة ودوم المحرال المحرمة ودوم المحرال المحرمة المحرمة ودوم المحرمة المحرم

اگر فساد عقد کے ساتھ مقاران ہونؤ امام اور بیسف وجمد کے نزدیک بجی تھم ہے ، اس لئے کہ وہ دونوں عظر است فسادِ جاری اور فسادِ مقاران کے درمیان آخرین کی تھے۔

(۱) البدائع ۵۶ و ۱۸۱۸ ۱۸۱۸ التناوي ألبتدريه سهرس

المام الوصنيند في كباء الرمضد مقارن كرمب بعض مجي بيل عقد فاسد بوجائ والمحتل المرابط ا

ای کئے اگر ایک ویتاروں درہم میں ادھارٹر یے ہے پھر مجلس میں ویں میں سے پچھ درہم نفقہ اوا کروے اور پچھ اوا ندکرے تو امام ابوھنیند کے نز ویک سب فاسد ہے ، اس کئے کہ نساو مقد کے مقارن ہے ، لبند اسب کے نساو میں موٹر ہوگا ، جبکہ صاحبین کے نزویک مقوضہ مقدار میں تیج اور یاتی ہیں فاسد ہے ، اس وجہ سے کہ نساو ملسد کے بقدری محد و دیوگا (۲)۔

### نَةٌ فا سدكي مثالين:

14 - حفیہ نے اپنی کتابوں میں (فتے باطل کے بیان کے بعد ) فتح
قاسد کی کچھ مٹالیس ذکر کی ہیں، اور سیفتے قاسد وباطل کے درمیان
حفیہ کے فرق کرنے کے اصول پر منی ہے۔ فتح قاسد کی چند مثالیں:

ال چیز کی فتح جس میں شمن سے سکوت ہو، مثالا کسی چیز کی ال
کے دیت برفز وہ کتی ، ایسے کیڑے میں سے ایک ذرائ کی فتح جس کو
کوے کرا اس کیڑے کے خفرے ابو ہریز ڈکی حدیث ہے، انھی

<sup>(</sup>۱) التح مع الهرامير الدرسة والمواتي ١١٦/٢ ال

<sup>(</sup>۱) اکن ماید چه۵/۱۰

<sup>(</sup>٢) البدائح ١٤/٥ من ٢٥٠ و١٥ التي والترابية على الهدارية / ٢٨ عليه

<sup>(</sup>۳) ملامہ میے کہ دوٹوں ٹس ہے ہم ایک دوسرے کا کیڑا ہے ہوجے سمجھے چھولے منا کر چھونے والے ہم کا لازم موجائے، اور دیکھٹے ہر اس کوکوئی خیار

رسول اللمنائب عن الملامسة والمنابذة (الرسول الله على المعالمة والمنابذة (الرسول الله على الله على الله على المعالمة ومنابذ و مع منع فر مايا ب المحن عن دوده ك الله الله الله على الله

تھی میں دودھ کی تی جہانت اور مین کا غیر مین ہے اختااط کے سبب فاسد ہے ، انہی دواسہ ہے وہ ہے کہ وجہ سے پشت پر اون کی بھی نئی فاسد ہے ، غیر فزائ کے اختال کی وجہ سے باور حدیث بوی ہے ، فاسد ہے ، غیر فزائ کے اختال کی وجہ سے ۔ اور حدیث بوی ہے ، انہیں النہی خلیج عن بیع لمبن فی صوع ، وسمن فی لمبن انہی النہی خلیج نے شن بیع لمبن فی صوع ، وسمن فی لمبن انہی دودھ کی نئی ، اور دودھ میں المبن کی کریم علیج نے شن میں دودھ کی نئی ، اور دودھ میں شمی کی کئی ہے منع کیا ہے )۔

کری بیں کوشت کی اور جہت ہیں کی شہتیر کی نیٹ اس لئے فاسد ہے کہ ناخی ضرر کے بغیر اس کو سر وکر ما مامکن ہے۔ ای طرح کی شہتیر کے ناخی م ہے کیڑے میں سے ایک فرراٹ اور تکوار میں تکی زیمنت کی نیٹ کا تکم ہے اور اگر الگ کر لے اور نیٹ کی نیٹ کرنے سے قبل حوالے کروے تو جائز ہے (۳)۔

ا اگر کوئی چیز ال شرط ریز و ضعه کی که ای کومبینه کےشروع میں

حوال کرے گاتو بیفا سد ہے، ال لئے کہ اعیان کی حوالگی کومؤٹر کرنا باطل ہے، کیونکہ اس بیل کوئی فائدہ ٹیس، اس لئے کہ تا جیل شن بیس شربے ار کے لئے آسانی پیدا کرنے کی خاطر سٹروٹ ہے، تا کہ وہ شمن حاصل کر تھے، اور بینلسفہ اعمان میں معدوم ہے، لبند اشرط فاسد بوئی۔

توروز بعبر جان ، نسار ٹی کے روز ہے اور یہود ہیں کے افظار کئی کے روز ہے اور یہود ہیں کے افظار کئی کے دوز ہے اور ونوں اس سے وائف عوں تو قاسد ہے۔ ای طرح کنائی ، پہلی تو ڈیے ، گا ہنے اور حاجی کے آئے تک کے لئے تی کرا فاسد ہے ، اس لئے کہ ایس مجبول ہے جونز ان کا باحث بن سکتا ہے ، اور اگر ایس کو اس کے آئے ہے کہا ساتھ کر دے تو فقہا و حنف کے بیال تی جانز ہے ، امام زلز کا اختا اف سے اور اگر ایس کو اس کے آئے ہے کہا اختا اف سے بھی بیال تی جانز ہے ، امام زلز کا اختا اف سے بہراں تی جانز ہے ، امام زلز کا اختا اف سے بھی نہیں ہو کئی (اس)۔

الباري ٢٨٣ مع ٢٨٣ طبع التلقير) في يب

اور منابذہ یہ ہے کہ دولوں ٹی ہے ہم ایک اپنا کیڑ ادومرے کی افر ف اخیر
 دومرے کے کیڑے دیکے موے پھیکے نا کہ چیکانا تھا تر ادیا ہے۔ ان جوئے
 کا دوم ایلیت ٹی حرف وروائے تھا (این مابو بین سمرہ ۱۰)۔

<sup>(</sup>۱) - مادیت "لهی عن البدلامسسة و البدابلة" کی دوایت سلم (سهران ۱۱ طبح الحلی) اور بخاری (نتج الباری سهر ۱۹۵۵ طبح انتقیر) نشخی سیسد

<sup>(</sup>٢) عدیث "الهی عن بیع لین فی صوع و سعن فی لین" کی دوایت داره سی (۳۲ ما فیج دادالی کی) اور پیش (۵۲ م ۳۳ فیج دائر قا اساد فید احتمانیه ) نے کی ہے۔ پیش نے کہا اس کوم فوٹ آر دورتا عمر بوائر و خ کا تفرد ہے اورم فوٹ قر اردیا تو کہیں ، اورای کومو قوف طور پردوایت کیا ہے ای طرح دارتھی نے ای کا این عبالی پرموقوف و نے کود دست قر ادویا ہے۔

<sup>(</sup>۳) الاقرار ۱۳ مهمی مایز ی ۱۳ ده دارد

<sup>(</sup>۱) مزایدہ دوخت پر کئی مجود کوزنگن پر موجود مجود کے فوش اندازہ سے کیلی کے ڈو اچرفر و خت کرنا ۔۔ ٹا قلہ تالی شن موجود کیسوں کو ای کے مثل کیمیوں سے موش اندازہ سے کیل

كة ربية روادت كما (الإنهاورين ١٩٩٨). (٢) عديث: "لهي عن المزايدة و المحافلة....." كي روايت بخاري (الح

الإن والمرابع المرابع الماء الماء الماء الماء المرابع المرابع المرابع الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء

19 - نیز حنف نے وقع قاسد کی میں مٹالیس بھی ذکر کی ہیں: شراب اور فنز پر کے وقع مقالیف، لبند ا فنز پر کے وض وقع یا میں کے وض شراب اور فنز پر کی فقع مقالیف، لبند ا اگر شراب وفنز پر" میں "کے بالتعامل ہوں مثلاً کپٹر کوشراب کے مراہ شرید ایا شراب کو کپٹر ہے کے مدار فروشت کیا تو فق قاسد ہے، اور اگر ان وونوں کو" وین" کے بالتقامل رکھا جائے مثلاً وراہم ووما نیز کے وض ان کی قفع تو بیق باطل ہے۔

کی نی ای طرح آبل ( مجلوزے فلام ) کی اور تھن میں دورھ کی پیچ (۱) \_

#### نَّ فَاسد كِ ٱثار:

۳۱ - گذر چکا ہے کہ جمہور فقہاء (مالکید، شافعیہ اور حنابلہ) کے مزوکی ، شافعیہ اور حنابلہ) کے مزوکی ، شافعیہ اور حنابلہ) کے مزوکی ، شافعی فاسد و تقی باطل کے درمیان فی الجملد کوئی از تیں ہے، دونوں می فیر منعقد میں ، لبند اجمہور فقہا یہ کے زو دیک تھے فاسد کاشر عاکوئی امتیار نیس مونا ہے (۲)۔

جب فلیل نے اپنی المجتمر 'میں کہا: ' فسد منھی عنه ' (منبی منہ قاسد ہے) تو دردیر نے اس کی تشریح اپنے اس تول ہے کی: یعنی باطل ہے بیعنی منعقد تبیس ، خواد عبادت برمشال ہوم عید کاروز و یا حقد برمشال مریش اور ترم کا تکاح اور جیسے اس چیز کی فرونگی جس کی حواتکی پرقد رت نہ ہویا جو مجبول ہو، اس لئے کہ جن فساد کی مشقاضی ہے (۳) ۔

خلیل کی ممبارت پروسوقی نے لکھا؛ یعنی جس کے لین وین سے روکا گیا ہے۔ اور مید ایک ایسا کاعد وکلیہ ہے جو ممبا دات اور معاملات ( یعنی مقور ) سب کوشامل ہے (۳)۔

مثا تعید نے سر احت کی ہے کہ اگر ووٹوں عقد کرتے والے عقد کو قاسد کرتے والے عقد کو قاسد کرتے والے عقد کو قاسد کرتے والے عب کو تم کروی، اگر چدوز ف کرنا مجلس خیاری میں بوتو بھی آن فاسد کا کوئی

<sup>(</sup>۱) البداريم فتح القديم الم ١٥٠٥ ما الن مايوس الم ١٥١٥ ال

<sup>(</sup>۱) کانس ہے مرادیہ ہے کہ کہا ایک اِ مجال ڈالٹے پر جسٹی مجھلیاں گئیں گی ان کوش نے است یش تم ہے رکھ دیا۔

اور خاتش مند مراد سيست كر كيده عن ايك إر الري لكان كان كان اور متنى موتى الموتى كان اور متنى موتى المان الم

<sup>(</sup>۱) الن مايوي من الريمه الماه والمثال الأنسي و ١/ ١٣٠ـ

<sup>(</sup>٢) - حالية الدسوقي سهر مهذه حالية الجمل سهرة ٨، أسعو وللررشي سهر ٤٠

<sup>(</sup>٣) الشرح الكير للدروير عواهية الدموتي ١٥٢ /٥٥ ـ

<sup>(</sup>٣) حالية الدسوقي حواله ما إلى \_

اختباری نیم (۱) مال کا مطلب سے ہے کہ ان کے زویک قاسد کو اجازت لاحق نیم ہوتی ہے سی طرح حفیہ کے زویک باطل کو اجازت لاحق نیم ہوتی ہے سی طرح حفیہ کے زویک باطل کو اجازت لاحق نیم ہوتی (۲) گئیونی اور جمل وغیر و نے امام نو وی کی گرفت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہاں تنج قاسد کے حکم اور قاسد شریداری کے ذریعہ قبضہ کئے گئے مال کے حکم میں ایک فر ق کوظر انداز کرویا، اور انہوں نے ایس کے احکام مختمراً ذکر کے جی (۲)۔

البنة حنف تن فاسدون بإخل كورميان فرق كرت بين، اور وهاطل كرير خلاف فاسدكومنعقد مات بين اور باطل كونير منعقد ان بإطل كرادكام اس كى اصطفارح بيس آن يكر بين -

باں تھ فاسد کے احکام اجمالی طور پر ڈیل ہیں و کرکنے جارہے بیں:

# اول- قبضد کے ذریعہ ملیت کانتقل ہو ؟:

۲۲ - تج فاسد حضیہ کے زو یک ملیت کا قائد دویتی ہے اگر خرید ارسی کی باکن کی طرف ہے صراحانی والا اجازت سے قبضہ کرلے۔ مثالاً مجلس تج میں قبضہ کیا اور باک خاصوش ربا، تو خرید ارکے لئے جائز موگا کر میں البتد ال کرمیتی میں نے بار مدت یا اجازہ وغیرہ کا اتصرف کرے البتد ال

اتن عابدین نے کہا: اگر اس کا مالک بوجائے تو اس کے لئے ملئیت کے تمام احکام عابت بول کے، سوائے پانچ کے کہا: اگر اس کا مالک بوجائے تو اس کے لئے کہانا جا ترکیش اس کو کہنا جا ترکیش ، اس کو کہنا جا ترکیش ، (اگر می بائدی ہے تو) اس سے وطی کرنا جا ترکیش اور تدمی اس سے باک کی شاوی جا ترا ہے اور اگر می وطی کرنا جا ترکیش اور تدمی اس سے باک کی شاوی جا ترا ہے اور اگر می

جائيد الغير منقول بوتورا وق كوفل شفعان بس

وی فاسد کے ذرمید حاصل شدومین میں تصرف کے جواز کی ولیل مفرعه عائش کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی اللہ ے تذکر و کیا کہ وور بر و کوٹر ہے ما جا بتی ہیں، کیٹن اس کے آتا افر وخت كرنے كے لئے اپنے واسطے والا م كى شرط لكاتے ہيں ، تو آپ ماليك نے ان سے مرایا:" خلیها و اشترطی لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، فاشترتها مع شرط الولاء لهم" (٢) (الكولي اور ان کے لئے وال مکی شرط رکھان کیونکہ ولا وتو آ زادکر نے والے كے لئے بوتا ہے، چنانج حفرت عائش في ال كوان كے لئے شرط ولاء کے ساتھ ٹریے لیا)۔ آپ نے فاج الشرط (شرط کے ساتھ فر چھکی ) کے فساد کے یا وجود آ زاد کرنے کو جائز کر ار دیا مفید ملک ا و نے کی ایک ولیل میجی ہے کہ تسلیک کا رکن بعنی دونوں مقد کرنے والول كرايجاب وقبول كرالفاظ (ش فيجا اورش في خريرا) ا نيستخص ڪ صاور جو اجوشري ولايت کي مناريشمليک کا الل هيم ايعني وو محض جوم لکف ہے اورا دیام شرع کا مخاطب ہے ، اور بیا سلیک الیس چنے کی طرف منسوب ہے جو تملیک کامل ہے بعنی مال رکیونک تفتیکو ا آئیں ووٹوں کے بارے ٹی ہے البند میعقد متعقد ہوگا ، کیونکہ مصالح کا ور مید ہے اور قساد ایک الی طبع کی بنایر ہے جو ال سے مصل ہے، مثلاً او ان جمعہ کے وقت فر وہنگی اور ممالعت انعقاد کی نفی زمیں ا كرتى بلكه انعقا وكونا بت كرتى ہے، ال لئے كه ممانعت كا نقاضا ہے ک جس چیز سے روکا جار یا ہے وہ متعبور اور ال پرقند رہ ہو، ال النے کہ اسی پیز ہے رو کنا جو فیر متصور ہے اور قد رہ میں نیس ہے فتیج بات ہے، کین ممالعت بائے جانے کی وجہ سے میعقد فبیث

ماهية الجمل على شرح المتح سره ٨٠.

<sup>(</sup>۱۹) دوکار ۲۸ ۱۹۳۳

<sup>(</sup>٣) عاشيه القليو في جمر ١٨١ بعاهية المُمل كل ترح المُحقّ سهر ١٨٠ هـ

<sup>(</sup>۳) البدائع ۲۵ م. ۱۳ سمالزیکی سم ۱۳ ۱۵ داری مایزی سم ۱۳۳ س

<sup>(</sup>۱) اکن ماید چن ۱۳۳۳ س

<sup>(</sup>۲) عديد ما تَكُوُّهُ "إلها الولاء ....." كي روايت بخاري (في المباري ١٨٢ ٢٥) طبع النافي المباري ١٨٢ ٢٥ على المباري ١٨٢ ٢٥ على المباري المباري

مَلْكِيتِ كَا فَا نَدُهُ وَكِيٌّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

حفیہ نے تابع قاسد کے مفید ملک ہونے کے لئے دوشرطیں لکائی ایں:

اول: قبضه، لبذا قبضه ہے پہلے طبیت تابت نہیں ہوگی ، ال لئے کہ نسا دکونتم کرنے کے لئے اس کا فنج کرنا واجب ہے ، اور قبضہ سے پہلے طابیت تابت ہونے میں نسا دکار قر ارربنا ہے۔

ووم: قبضہ یا گی کی اجازت سے ہو، قبد ابلا اجازت قبضہ سے طلبت تا بت نبیس ہوگی (۴)۔

# ووم-التحقاق فنخ:

مَلَیت کی مُنتقلی قیمت کے ذریعہ نہ کہ تعیین کروہ ثمن کے ذریعہ:

ا) شمن اورقیت عرفر ق شمن وه به حمیر حاقد ی داخی بول خواه قیمت سے
نیا ده عولی کم اورقیت بلا کی زیا دتی معیار کے درجہ میں جو کی چیز کی قیمت
نگائی جائے۔ (این علیہ ی ۱۸ ۵۰ ۵۰ مالانتیا ر ۱۲ ۳۳ مالزیاتی سم ۱۲ مهم اور اور ۱۲ سم ۱۲ مالزیاتی سم ۱۲ مهم اور اور ۱۲ سم ۱۸ میلی سم ۱۸ ۵ کشاف
جوام او کلیل مهر ۱۸ ۵ کشل سم ۵ می افتر ح الکیم مع افتی سم ۲ ۵ کشاف
اقتاع سم ۱۸ می)۔

<sup>(1)</sup> الاحتيار تسليل الخارلة وصلى عهر ٢٢\_

 <sup>(</sup>۳) البدائع ۵ ۲ ۳ ۰ سی

 <sup>(</sup>۳) البنائي على البدائي ١٢ رعد الريائي ١٣ ١٥ البدائي ١٩٥٥ ان ١٥
 مايزين ١٣ ١٩٠٠ مار

کے انجام ویتے ہے گریز کرے گا، جیسا کہ فقہا ویے اس کی علیعہ نیان کی ہے (۱)۔

تی فاسد کے نے کے لئے قاضی کافیصل شرطنیں ، اس لئے کہ جو چیز شرعا واجب ہوال میں قاضی کے فیصلہ کی ضرورت نیس (۲) لیمین اگر دونوں مقد کرنے والے تی فاسد کی مین کورٹر ادر کئے پرمصر ہوں اور فاضی کو ال کانکم ہوجائے تو ان دونوں کی مرضی کے خلاف جبر آ اس کوفنے کرسکتا ہے ۔ کیونکہ میشر بعت کا حق ہے (۲)۔

# شرائط نشخ:

۲۶ - فنح کی درج ذیل شرطیس میں:

الف: پہلی شرطیہ ہے کو وہرے مقد کرنے والے کے تلم میں الاکرفنے کیا جار ہا ہوو اس کی رضا مندی شرط نیں ، کا سائی نے کرنی سے نقل کیا ہے کہ بیشرط بلا اختالا ف ہے ، پھر اسیجانی سے نقل کیا کہ یہ اللم ابو حنیفہ و محمد کے نزویک شرط ہے ، امام ابو میسف کا اس میں اختالا ف ہے ۔ امام ابو میسف کا اس میں اختالا ف ہے ۔ اور نیک اس میں اختالا ف خیار شرط اور خیا رزئیت میں اختالا ف خیار شرط اور خیا رزئیت میں اختالا ف کی طرح ہے ۔

ب ومین دونول عقد کرنے والول میں سے کسی ایک کے تبعنہ میں براتر اربو۔

ٹی ڈاس میں کوئی الیس چیز پیدا ند ہوجائے جس کی وجہ سے واپس کرنا ناممکن ہو<sup>(47)</sup>۔

- (۱) الانتيار تتعليل الخلارهوملي ۱۲۲۲، ابن هايدين مهر ۱۲۵، اليدائع الكاسا في م
  - (r) الدرالقاريماش دوالتار ١٣٥٠ اله
    - (m) الدرائق رعم ۱۳۵۸ (m)
- (۳) بدائع المنائع ۵۱، ۳۰ این مابدین ۱۵۲، ۱۵۳، ماهید ایمل علی شرح آهیج سهر ۸۳، کشاف افتاع سهر ۱۹۸

# فنٹے کا اختیار کس کو ہے؟ ۲۷- فنٹیا تو تبعنہ سے لل ہوگایا تبعنہ کے بعد:

الف الرقصة سے قبل ہوتو دونوں عقد کرنے والوں میں ہے ہوا دوہر اللہ کو دوہر سے قبل ہے ہوا دوہر اللہ کو دوہر سے قبر این کے نظم میں لاکر فتح کا اختیار ہے، فواد دوہر افریق رانسی نہ ہو، اس لئے تھے فاسد قبضہ سے قبل ملابت کا فائد وقبیں دیتی البند اس کو قبضہ سے تبر ایک فائد وقبیل سے کریز کرنے کے درجہ میں ہے، لبند اس کا ان دونوں میں ہے ہر ایک مالک ہوگا، ایسیان (جیسا کر زیائتی کتے ہیں) میدوہر سے کے نام پر موقوف ہے، ایک اس کے کرا جیسا کر زیائتی کتے ہیں) میدوہر سے کے نام کرما ہے، لبند اس کے کہ اس میں دوہر سے فریق کے لئے فتح کولا دم کرما ہے، لبند اس کے کہ اس میلئور اس پر لا دم نہ ہوگا (۱)۔

ب: اَلر عنى قبضه كر بعد بوتو نسا دمي اورشن سے وابسة بوگايا ان كے ملاوو سے:

(۱) اگر فساد ، ملب مقدیس ہو، پین ال کاتعلق میں یا شہر کے مثالا ایک درہم کو دو درہم میں فر وضت کرنا اور مثالا شراب اور فئز ہر کے بدا فر وضت کرنا اور مثالا شراب اور فئز ہر کے بدا فر وضت کرنا ، تو بھی میں میں سے کوئی ایک اسکیے فئے بدا فر سکتا ہے ، ال لئے کہ بدل سے وابستہ فساد صناب عقد سے وابستہ موتا ہے ، ال لئے کہ بدل سے وابستہ فساد صناب عقد سے وابستہ موتا ہے ، ال لئے اس کو سیح بنام میں نہیں ، کیونکہ بدلین (مہیں اور مثر اور مثر میں المین نہیں ، کیونکہ بدلین (مہیں اور مثر میں اور مثر بدی وابستہ موتا ہو مار ساد تو ی جوگا اور ملب عقد میں موتا ہو کہ دونوں عقد کرنے والوں کے حق میں لازم نہیں ہوگا۔

(۴) اگر فسار تھی وٹمن ہے وابستہ ند ہوشانا شرط زائد کے ساتھ نتی اور مثانا اجل مجبول کے ساتھ تھے ، یا ایک شرط کے ساتھ تھے جس میں سنگ ایک کا فائد و ہوتو:

استیجائی کافیملے کوشنے کا اختیار صاحب شرط کو حاصل ہے، اس میں کی اختیار کا اختیار کا اختیار کا اختیار کا اختیار کے نہ

<sup>(</sup>۱) تَجِينالِعَالَى ١٣ ســـ

ہو وہ تو ی خیں ہوتا ، لہذا اس کے ساتھ ہوئے کا اختال ہے ، لبذا صاحب شرط کے حق میں خاہر ہوگا، لیمن اس پر لا زم بیس ہوگا۔

كرفى في مسئله من اختال ف المعاب:

چنانچ امام ابوطنیفہ وابو بوسف کے قول کے مطابق: ان میں سے ہر ایک کے مطابق: ان میں سے ہر ایک کے مطابق: ان میں سے میں ایک کے مطابق فیر سے ہر ایک کے لئے میں ان کے کہ اس لئے کہ نساد کے میں بیٹی فیر الازم ہے۔

اور امام محمد کے قول کے مطابق فننج کا حق اس شخص کے لئے ہے جس کے لئے تامی اس مفسد کوسا قط کر کے جس کے لئے تامی اس مفسد کوسا قط کر کے عقد کوسی میں مفسد کوسا قط کر کے عقد کوسی مناف پر قاور ہے۔ اگر وجسر اہل کو فننج کروے قواہے ذمیہ وجسر سے حق کو یا طل کردے گا اور بینا جائز ہے (۱)۔

# نَتْ فاسد ك فنخ كاطر ايند: ٢٨ - زين فاسد دوطر يق سے فنخ بوتی ہے:

اول : قول کے ذریع یعنی جس کوشنے کا اختیار ہے و دید کہا جس کے مقد فتح ہوجائے گا۔
فی مقد فتح کر دیایا روکر دیایا تو ز دیا ، اس طرح ہے مقد فتح ہوجائے گا،
اور اس میں قاضی کے فیصلے یائر وخست کرنے والے کی رضامندی کی ضرورت نہیں، خواہ قبضہ سے قبل ہویا قبضہ کے بعد ، اس لئے ک انتخابی فتح فساد کو تم کرنے کے لئے گابت ہے۔ اور فسا وکو تم کریا انتخابی کا خی ہے ۔ اور فسا وکو تم کریا انترافیا کی انتخابی کا خی ہے ۔ آبند انتمام کو کوں کے حق جس ظاہر ہوگا اور قاضی کے فیصلے یا جیجنے والے کی رضامندی پر موقو ف ند ہوگا اور قاضی

دوم: العل کے ذریعے، لیمی میں بات کو کئی بھی طریقہ سے مثال بہد یا صدقہ یا اعارہ یا تھی اجارہ کے ذریعی لونا وے۔ اگر ایسا کرلیا اور میں باکٹا کے ہاتھ میں حقیقا آئی یا حکما مثلاً تخید، تو بیانے کورک کراہے

اور شرید ارال کے صال سے بری بوجا کے گا<sup>(ا)</sup>۔

# حق فنخ كوياطل كرنے والى چيزيں:

99- حن فتح سر احتاباطل کرنے اور سا تھ کرنے کے اسا تھ نیس ہوتا ،
مثابا کہے: میں نے ساتھ کرو بالیاطل کر دیا یا تھ کو واجب کر دیا یا لازم
کر دیا ۔ اس لئے کہ وجوب فتح ، فسا وکو تم کرنے کے لئے اللہ تعالی
کے حق کے طور پر ٹا بت ہے ، اور جو چیز فالص اللہ کا حق ہونے ک
حیثیت سے ٹابت ہوتی ہے بندہ اس کو مقصود ، ناکر ساتھ نیس کرسکتا
جیشیت سے ٹابت ہوتی ہے بندہ اس کو مقصود ، ناکر ساتھ نیس کرسکتا

بال بطریق ضرورت سا تطایوجا تا ہے، مثالا بند دان فواتی حق میں مقصود کے طور پر تصرف کر ہے جس کے شمن میں حق اللہ کا سقوط بطریق ضرورت ہو۔

جب حق معنی باطل ہوجائے تو نیٹے فارم ہوجائے گی اور منمان عابت ہوجائے گا، دور اگر باطل ند ہوتو نیٹے تیبر لا زم ہوگی اور منمان بھی عابت جیس ہوگا۔

وَ إِلَّ عِنْ إِلَى كَا أَمْمُ صُورَتِينَ وَيَنْ مِينَ

کیملی صورت - نئے قاسد والے میں میں آولی تصرف:

• ۳۰ - حقیہ نے علی افاطلاق کہا ہے کہ حق فنخ ہر ایسے تصرف سے
باطل ہوجاتا ہے جوم بھی کوٹر میدار کی ملیت سے نکال دے (۲) کم کیونکہ
اس سے بندہ کا حق متعلق ہو گیا (۳) کم ای تعلیل کو مالکیہ نے ہمیاد بنلیا

<sup>(</sup>۱) روانگار سم ۱۳۵۵ البدائع ۵۸ ۱۳۰۰ تیکن الحقائق سم ۱۳۰۰

<sup>(</sup>r) البدائع ۵ د ۲۰ سی

<sup>(</sup>۱) عِدَائِحُ العَمَائُحُ هُمُ ٥٠ مَ الدِرِ أَثْنَا رِيمُ الْمِرَاثُونَا رِيمُ الْمُ الدِ

<sup>(</sup>r) دوانتار ۱۳۱۳ ایجاله کاب اوقایت

<sup>(</sup>۳) الدرافقار ۱۲۷ ماه الشرح الكيير ۱۲ ۱۵۰

ال كى مَلْكِيت سے فارتِ بوَّقِي (1) \_

یا ال کو بہہ کر کے حوالہ کروے، ال لئے کہ بہہ ہمر دگی کے بغیر ملکیت کا فائدہ جیس ویتا، برخلاف اٹنا کے ۔

یا ال کوروکن رکھ کرجوالہ کروے ہیں لئے کہ میرو کئے بغیر روکن الازم نیس ہوتا ۔

یا اس کو سیح طور میر و تف کروے ، اس لئے کہ و تف کر کے اس نے اس کو شریق کر دیا ، اور اپنی مائیت سے خارج کر دیا (۲)

یاس کی وصیت کر کے مرگیا، اس لئے کہ وہ اس کی طلبت ہے موصی لہ (جس کے لئے وصیت کی گئی ہے) کی طلبت ہیں نتقال موجائے گی ،اور بینی ملک ہے، آباد ایدال کفر وخت کرنے کی طرح موگیا۔

یا اس کوصد قد کر سے میر دہمی کرد ہے اس لئے کہ میر و کئے بغیر ووصد قد کرنے والے کی طلبت سے خارج میں ہوتا (س)۔

ای طرح آزاوکرنے سے بھی حق فتح متم ہوجاتا ہے، کیونکہ اس کی قوت، سرایت اور اس کی طرف شارٹ کی تو جہ ورقبت کے سب، اس کوسٹنلی کیاہے (۱۲)۔

ا سا- ان تمام صورتوں میں تانی قاسد ماند ہوجاتی ہے، اس کو فنخ کر ما محال ہے، اس کی ولیل ہیں:

الف: ال الخ ك فريدار ال كاما لك بوليا، لبذ ال على الفرف كابعيم الك بولياء

ب: ال لنے ك دوسرے عقد كے سبب بندوكا على متعلق بوكيا ، اور يہلے عقد كوشخ كريا محض عن الله كے لئے تقا، اور عن العبد، عن الله

کے مقابل میں آئے تو دفتہ کے حکم سے حل العبد کو مقدم کیا جاتا ہے، اس لئے کہ دفتہ تعالی مے نیاز ہے، اس کا دامن عفو وسیق ہے جبکہ بندہ جمیشہ این رب کا محمال بوتا ہے۔

ے وزیر اس لئے کہ مقد اول اصل کے لناظ ہے مشروت ہے۔ وصف کے لناظ ہے نہیں، جَبَد مقد دوم، اصل ووصف دونوں لھاظ ہے۔ مشروت ہے، لبذ انجنس وصف اس کا معارض نہیں ہوگا۔

وہ نیز ال لئے کہ فاق دوم بائع اول کی طرف سے مساط کرنے کی اوب اللہ اللہ کی طرف سے مساط کرنے کی اس کی طرف سے مساط کرنا ہے، اس لئے کہ اس کی طرف سے مسلط کرنا ہے، اسلیک (قبضہ کی اجازت کے ساتھ) تصرف کرنے پر مساط کرنا ہے، ابند اود دوم ہے شریع ادر سے واپس نیس لے سکتا، ورند ودارتی طرف سے تعمل شد دینے کو تو زنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، اور میدمنا تصد کا سبب ہے (۱)۔

۳۳ حنفی نے اس سے اجارہ کو مشکل کیا ہے، اور انہوں نے طے کیا ہے کا اجارہ نی قاسد کے فتح کرنے سے مانع نہیں ، اس لئے کہ اجارہ انڈ ارکی منابر فتح ہوجاتا ہے اور فساد کو ہم کرنا اعذار میں سے بہارہ فساد سے زیادہ تو ی کوئی عذری نہیں، جیسا کا سانی کئے ہیں اس

نیز ال کئے (جیما کر نینانی کئے ہیں) کہ اجارہ رفتہ رفتہ منعقد ہوتا ہے، لبند ال کوروکرما امتاع (گریز کرما) ہوگا (<sup>m)</sup>۔

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ حل فنج کے استعمال سے جو چیز ما فع ہے آگر دو زائل ہوجائے (مثلاً ببہ کرنے واللا اپنے ببہ کو دائیں لے ہے، یا رئین رکھنے والا اسپنے رئین کوچیٹر اللے) تو حل فنج لوٹ آٹا

<sup>(</sup>۱) تنبيين الحقائق ٢٠ ١٣ ، الدسوق ٣٠ ١٨ عب

<sup>(</sup>٣) الدرالخ رورالح المارية ١٢٤ ١٢٠ عار

<sup>(</sup>۲) الاقلام معتمل الماري الماري

<sup>(</sup>۱) البدامية فتح القدير الريمانية المانية ويجهيئة تبين الحقائق عهر ١٧٠ ـ ١٧٠

<sup>(</sup>٢) عِدَاقُ الصوَاقُ ١/٥ من فيز ويكفيّ الدر أفيّ دورواكما و مهر ١٢٤ ال

<sup>(</sup>۳) اليداميع مروح ۱۹۹۸ (۳)

ہے، ال لئے کہ بیٹنووسب کے حق میں ہر طرح سے فتح کے موجب نہیں۔

دوسری صورت: نیج فاسد کی مہینے ہیں کئے جائے والے تضرفات:

ماما - مثماً القير كرما ، درخت الكام - الرشريد ارشرا ، فاسد كے طور بر فريدي بيوني زمين برتقير كرد ب ياكوني درخت لكاد في

امام او حنیف کی رائے ہے کا تھیں کرنے اور ورخت اٹانے کی وجہ سے فتح ممنو ت بہوجائے گا ، اس لئے کی بیرونوں چیز یں مام صاحب کے زود کی استہلاک ( شرق کرما ) جیس ، کیونکہ بیرو واقو ں چیز یں بہیشہ کے لئے کی جاتی ہیں ، اور بیرو واقو ل چیز یں فرفت کرنے والے کی طرف سے مسلط کرنے کی وجہ بھول ، قبلہ الان و واقو ل کے سب لونا نے کا حیا کا تھے۔

سائسین کی رائے ہے کا تغییر اور ٹیجرکاری فنٹے سے مافع تیس ہیں، بالک کوفل ہے کہ ان دونوں کوفو زکر میٹی دائیں لے لے ال کی دہر میرے کرفل شفعہ (اگر چیضعیف ہے ) پتیسر اور ٹیجرکاری کی دہر سے باطل نیس ہونا تو مید ہر رہرا ولی باطل ند ہوگا (۲)۔

الم مع مع من النع فتح بين سي من بين بين النها أنه يا الن بين نقص بوما ہے: الف - اضافية حفيه كافيصل ہے كرمن كے ساتھ متصل اضافه جو

اس سے بید اشدہ نہ بور مثلاً میں گیڑ اتفا اس کوسل دیایا گیڑ اتفارنگ دیا یا گیبوں تھا اس کوچیس دیایا رونی تھی اس کا سوت کات دیا اور اس جیسی تمام صورتوں میں منتی ممنوع بوجا تا ہے اور ٹرید ار پر مینی کی قیمت لازم بوجاتی ہے۔

ر باده متصل اضافه جو بيداشده بمشامي كامونا بونا بالمنفصل اضافه جو بيداشده بومثال اولاد، اورمنفصل اضافه جو پيداشده شهومثال عمانی اور بيد، تو بيسب ما فع طبح نيس (۱) -

ب: البختی میں تفقی الا حقید نے بیان کیا ہے کہ اگر شرید اور کے آبشدہ میں بھی میں تفقی ہید ابوجائے تو روکر نے کا اس کا حق جم ہے ہوئے الا اور فنج میں تفقی ہید ابوجائے تو روکر نے کا اس کا حق جم ہوئے الل کے حمل سے تقفی ہیدا ہوا ہو یا بد اللہ اللہ فاور اس کے آبشد میں رہتے ہوئے الل کے حمل سے نقش ہیدا ہوا ہو یا بد اللہ فور جمیج کے قام اور اس کو تفقی کے نا وال کا سے تو اللہ کا اور اس کو تفقی کے نا وال کا منا من بنائے گا، اور اگر شرید اور کے قبضہ میں رہتے ہوئے یا گئی کے منا منا من بنائے گا، اور اگر شرید اور کے قبضہ میں رہتے ہوئے یا گئی کے منا من بنائے گا، اور اگر شرید اور کے قبضہ میں رہتے ہوئے یا گئی کے والا منا سے تفقی ہیدا ہوا تو اس کی وجہ سے یا گئی کو جمیج والی لینے والا گروا یا جائے گا، اور اگر کسی اجنبی کے قبل سے تفقی ہیدا ہوا ہوتو یا گئی کو افتیا رہوگا کہ اس کو شرید اور سے لیے یا جنا ہے کرتے والے سے کو افتیا رہوگا کہ اس کو شرید اور سے لیے یا جنا ہے کرتے والے سے لیے اللہ کے اس کے قبل کے تفقی کی دور کے دائے ہے کو افتیا رہوگا کہ اس کو شرید اور سے لیے یا جنا ہے کرتے والے سے لیے اور اگر کی اس کو شرید اور سے لیے یا جنا ہے کرتے والے سے لیے اور اس کی دور سے لیے یا جنا ہے کرتے والے سے لیے اس کی دور سے لیے یا جنا ہے کرتے والے سے لیے دور الیے سے لیے دور الیے سے لیے دور الیے کی دور الیے سے لیے دور الیے کی دور الیے سے لیے دور الیے سے لیے دور الیے کی دور الیے سے لیے دور الیے کی دور الیے سے لیے دور الیے کی دور

900 مننے بیں سے ریاض نے واپسی اور فٹنے کے حق کوممنو گر ار ویسے والے افعال کا ضابط لکھتے ہوئے کہانا اگر ٹر ید ارجی بیں ایسا کام کروے ، جس کی وجہ سے فصب کی صورت بیں مالک کا حق ختم بوجاتا ہے ، تو ال کی وجہ سے مالک کا واپس لینے کا حق بھی ختم

<sup>(</sup>۱) الدرانخ رورواكل رسم عامار

<sup>(</sup>r) الدرانخيّا رور والحيّا وسهرا ساء تبين الحقائق مع حامية العلمي سهر ١٥سـ

<sup>(</sup>۱) الدراقي روردافتي رسم اساب

<sup>(</sup>r) مولدمايل

ہوجائے گاہشلا گیہوں ہوائی کوچیں وے (1)

سوم-( نکع فاسد کے) حکام میں سے ) نٹے فاسد کے مبتی اور خمن میں نفع کا حکم:

الاسا = فقباء حنفی فی صراحت کی ہے کہن میں ہونے والما نفع باک کے لئے حابال ہے، اور مجھ میں ہونے والما نفع خریر ار کے لئے حابال نہیں، کہذا اگر کوئی چیز کسی ہے تھے فاسد کے طور پر مثالا ایک ہزار ور ہم میں میں خریدی، اور ووثوں نے قبضہ کرلیا ، اور اپ ایس مقبوضہ میں جر ایک کوفع ہوا تو '' میں ''(چیز ) پر قبضہ کرلے والما نفع کوصد تی کروے، ایس لئے کہ وہ تین نے متعین ہوجاتی ہے ، اس لئے اس میں خیا شت معظم ہو چی ہے اور جس نے وراہم پر قبضہ کیا اس کے لئے اس میں خیا شت معظم ہو چی ہے اور جس نے وراہم پر قبضہ کیا اس کے لئے تفع حابال معظم ہو چی ہے اور جس نے وراہم پر قبضہ کیا اس کے لئے تفع حابال ہے ، اس لئے کہ ' نفقہ' 'متعین کرنے ہے متعین خیص ہوتا (۱۳)۔

ال الرق كا عاصل بيب كر اكر نيني مقايضه (مين كي مين سے تعلق ) بيوتو دونوں ميں سے كسى سے لئے تفع حاول ميں ، اس لئے كر مئي اور شن ميں سے مر ايك اعتبار سے مين ہے ، اس لئے ان دونوں ميں ايك ماتھ دنيا شت معتمم بروئي ہے (اس) يہ

چېارم- نځ فا سد کاهیج کوټبول کرنا: ۷ سا- نځ فا سدین نسازشعیف بوگلیا تو ی:

الف: الرفسادة ويف بوريعي صلب عقد بين وأخل نه يوتواس

كَ تَصْحِيمُمُونَ بِمِهُ الْمُنْزِمُونَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُمَّالًا لِيهِ مُمَّالًا اللَّهِ مُمَّال مؤقت كي شرط محما تحدث جس كاوت مجهول جور مثلاً كثاني اوربوائي اور مثلاً ایسے مؤ فرشمن کے بدار فر بھنگی جس کی مدے جمہول ہو، اجل جس كاحل ب ال في ودوت آف سيل اور الله كوفي كرف ے پہلے اجل کوما تھ کرویا تو جائز ہوگئی، کیونک مضدر آئل ہوگیا اگر چہ اسقاط اجل جدا ہوئے کے بعد ہو، جیسا کر این عابدین نے لکھا ہے۔ ای طرح تمام فاسد ہوٹ مفسد کے حذف کرنے سے جائز ہوجاتی یں، چنانے حیت می اصب کری کی تے فاسد ہے، ای طرح کیڑے يس سے ايك فررائ اور آلو اركى زينت كى تي فاسد ہے، اس لئے كه وو ضررجس کا اسے حل تیں ہے اس کے بغیر میں کوحوالہ کرناممکن بیں ہے، کین اگر اس کو صحیح کرنے ہے قبل اکھا ڈکرٹر بدار کے حوالے کرد ہے تو حائز ہے، اور تربیدار کے لئے گریز کرنے کا حق تیں۔ دو کیٹروں میں ے ایک کیڑے کی نے فاسد ہے، کیونکہ میں جمہول ہے، لیمن اگر كية ان يل عرض كو حائد في في الم الأعدم زال كرسب باز ہے(۱)۔ اور اگر ال شرط برنتی کی ک ٹریدار ال کو رئین وے گا، اوررين معن يامقر رند بوتوني فاسد هيء الباته أكر وو دونو سمجلس ميس تعین رہن ہر رامنی ہوجا تیں اوردونوں کے عدا ہوتے سے قبل شرید ارتے رئین ا**ں کے باس مہنجادی یا شرید ارتے ثمن نوراً وے دیا** انو اجل باطل ہے، اور تھ فساد کے تم ہونے کی وجہ سے اتحسانا جائز موجائے گی<sup>(۲)</sup>۔

یہ سب اکثر فقیا و حفیہ کے نز دیک ہے ، ال پی امام زفر کا اختا ف ہے ، کیونکہ انہوں نے کہا: تھ جب نسا دے ساتھ متعقد ہوگئ نؤ ال کے بعد سبب نسا دکور درکر کے اس کے جائز ہونے کا امکان نیس

<sup>(1)</sup> تبيين الحقائق سم 16\_

<sup>(</sup>۱) سیمید منفید کے نزدیک کی فاسد می فقد کی تعین کے بارے می دوروائیں بیں، کیکن اگر کئی فاسد میں دراہم پر بندر کرنے والے نے تجارت کی، اور دومرے عقد میں اس کونفی ہواتو نفع اس کے لئے طال ہے، اس میں ایک عل روایت ہے، کیز تکر عقد تا کی میں فقد تعین کیل ہونا (دیکھنے این مایو بین سار ۱۲۹)۔

<sup>(</sup>m) اين طايرين ۲۷۳ تا

<sup>(</sup>۱) - البرائح ۵/۸ عاداتی مایدی ۳/۱۱، ۱۹ فتی را ۱۹،۲۵ ـ ۲۱

<sup>(</sup>r) التاوي البندية سرساس

ہے، کیونکہ ال میں استحالہ (ایک حالت سے وجمری حالت میں برانا) ہے۔

ب:اگر نساوقوی ہو ای طرح که صلب مقد مینی (بل یا مبدل) میں ہو، تو سب نساد کوئم کرنے ہے بالا تفاق جو از کا اختال نهیں مثلاً کوئی میں ایک ہز ارور ہم اور ایک مطل تمر میں فر وخت کیا، چُرخ بدارے فمرکوما تھاکر دیاتو بیان فاسدے ، اور سیجے ندہوگی<sup>(1)</sup>۔

# پیجم میں کے ہااک ہوئے رہنمان:

A سا-فقہاء کے ورمیان اس بات میں کوئی اختاد ف نیس ہے ک تَنَ فَاسِدِ كَ ثِنْ الرَّرُ مِيرِ الرَّحِ قِيضَهِ مِن رَجِينَ وَعَ بِلاَك مُوجِاعَ لَوَ اں کا حمان فریدار مر نابت ہے، یعنی اگر وہ شکی ( سملی یا وزنی یا عدوی ) موتومثل اونائے گا ، اور اگر ذوات القیم میں سے موتو قیت لوٹائے گا ،خواد کتنی عی بموہ خواد تھن سے زیاد و بویا ال سے تم یا ال

و وات النّهم من جمهور حنف يحزز ويك قفند كرون كي قيت واجب ہے، اس لئے کہ قبضد کی وجہ سے وہ اس کے متمان میں واقل ہونی ہے، لبد اوی دن معتبر ہوگا جس ون منان کا سب منعقد ہوا

المام محر کے زور کے الاف (بناک کرنے ) کے دن کی قبت کا اعتبارے ال لئے کہ الاف کی وجہ سے مشل یا قبت کا ثبوت ہوجاتا

9 سا- اگر تھ قاسد کی میں میں فریدار کے بھند میں رہے ہوئے تقل بيدا ہوجائے تو ال نقص كے معان كى حسب ذيل صورتى بيرة

الف: اَلْرِضْ عِ الرَحِ قِبْصَهِ مِينَ رَجِعَ ہوئے شريد الرحِ تعل ما برُ التوخود مِنْ بحُمُعُل ما ما وي آفت مع مِنْ مِن نَقَص بيدا بوتونقص کے تاوان کا شریع ارکوشا کن قر اردینے کے ساتھ باک ال کوسلے

ب: الرفقى باك ع معل يهوتوان ك وجد ي وهمي كو وانیس لینے والا ہو گیا جتی کہ اگر جمیع شریع ار کے باس بلاک ہوجائے، اور آن کی طرف سے یا کئی رکوئی رکاوٹ اور یا بندی نہیں یا ٹی گئی تو باڭ كامال بلاك بوگا۔

ت: أكر اجنبي كم محل مع نفض بدير ابرو ابروتو بإك كو اختيار دما جائے گاک:

اگر جائے تو ال کوٹر ہے او سے لے، پھرٹر ہے ارتجرم سے وصول

اور آگر جا ہے تو تجرم کے پیچھے لگے اور ووٹر پر ارسے وصول نیس کریکا<sup>(۱)</sup>۔

# منشم- في فاسديس خيار كاثبوت:

• مم - معني تي سر احت كى ب ك في فاسد ش خيار شرط فابت مونا ہے،جیما کہ نے جائز میں تابت بونا ہے، چنانج اگر غلام کو ایک ہزار ورہم اور ایک رطل تر اب ش فر وضت کیا ، ال تمرط کے ساتھ ک ال کے لئے خیار ہے، اور تربیرارتے بال کی اجازے سے ال پر قبضہ كرلياء اور تمن ونول كے اندرال كوآ زادكر ديا تو ال كا آزادكر ماما فقر شد عدگاہ اور آگر ہائن کے لئے خیارشر طانہ بینا تو قبضہ کے بعد خربیرار کا آ زادکرنا بافغر ہوتا ۔ این عابر این نے کہا: اس کا حاصل بیہ ہے کہ مرمت خیار کے گزرنے کے بعد ال کا آز اوکرنا ورست ہے، کیونکہ خیار ختم يوگيا ۽ اور پيافاتر ہے۔ (1) رواجار سم ۱۳۵۵

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۵۸۵۵

<sup>(</sup>r) - الدرائق رام م ۱۳۵۶ كتابية المطالب ۱۳۸/۳

<sup>(</sup>m) נכולבוניית פידוב

# نَيْنَ فَا سِدِ \* "اء زَيْنَ الفضول ا

ع قاسد کی میں جس طرح خیار شرط تابت ہوتا ہے اس طرح خیار شرط تابت ہوتا ہے اس طرح خیار شرط تابت ہوتا ہے اس طرح خیار عبد خیار عبد کے بعد عبد بھی تاب ہوتا ہے ، اور شرح ارکو اختیار ہے کہ جند کے بعد عبب تاضی کے فیصل سے یا اس کے بغیر اس کو وائیس کردے (۱)۔

# بيع الفضو لي

تريف:

١- فق القت مين وكسي بيز كاكسي بيز عنها والدكرة ب-

ورشرب على المستقوم كا الماستقوم عندا لك بنت اور بنائے ا

مندولی افت میں ہو وہنف ہے جوالا بینی چیز وں میں مشغول ہو۔ میر اسطالات میں ہفنولی وہنفس ہے جو مقد میں نہ ولی ہو، نہ امیل ہواور نہ وکیل ہو(۲)۔

'' العنائي' يل ہے؛ منطوقی فا و کے خور کے ساتھ ہی ہے ، اور فضل کے معنی ناور آن کے بہائے جمع کا انتظار '' العنال 'کے بہائے جمع کا انتظار ' منطول' کی دیری بنیز کے لئے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس منطول النظر ند ہو ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو الابھی چیز وال میں مشغول مرہے اس کو خضو کی تجہ جی کہا گیا ہے کہ جو الابھی چیز وال میں مشغول مرہے ہو رہے اس کو خضو کی تہتے ہیں ، اور فقتها وکی اصطلاح میں خضو کی وہ ہے جو کیل ندیو (۳)۔

تجمین الحقائق برشنی کے حاشیہ میں آیا ہے: حاشیہ ائن عابرین میں ہے کہ ضوفی وہ ہے جو رومرے کے حق میں شری

(٢) المصياح الله "فقل"، العربيات للجرجالي.



 <sup>(</sup>۱) لمان الحرب، القاسوس الحيط، السحاح، المصباح المعير بادة "نفتل"، العريفات للجرجاني.

التاریخی البدار مدد باش فتح القدیر ۵/۱۰ ۳۰ فی وا میرید المعباری اده
 التقل "\_

<sup>(</sup>۱) الفتاوي البندية سرية سمية المتاريخ و سمر ١٣٠٢ مال

اجازت کے بغیر تغیر تغیر اللہ فی مثلاً اجنی شاوی کرائے یا نظ کرے، واحد واحد (نظل) کی طرف قبیت نبیس آئی ہے کو کہ قیاس مجی نفا کہ واحد کی طرف قبیت ہو، کیونکہ غلبہ استعمال کی وجہ ہے اس مفہوم کے لئے اور نظم ''نظم بن کر انسیاری اور اعرائی کی طرح ہوگیا ہے (''۔

افظ المنول فقها و كرزويك براس مخص كوشاش ب جومليت والايت اوروكالت كريفير تقرف كرب مثلاً غاصب والمستوب يمن فقع وفيره كا تقرف كرب اوروكيل أكر النية مؤكل كرفتم كم فلاف تنظ ياشرا ويا تقرف كرب اوروكيل أكر النية مؤكل كرفتم كم خلاف تنظ ياشرا ويا تقرف كرب اتواس كوجى الس خالفت كرسب مفول مانا جائ كا وال لئ كرود النية مؤكل كى طي كرود حدوو ب

# شرى تىم:

شرق تلم سے بارے میں منے کی سراست ہم کوئیں ال

# اجهالي تنكم:

سائے فضولی کے بارے میں ٹی الجملے فقرباء کے دونقطہا نے نظر ہیں: اول: تانع جائز ہے اور ہالک کی اجازت پر موقوف ہے۔

#### ووم: فَقَ مَمُونَ أَوْرِبَا طُلْ ہِ۔

ر با مضوفی کا خرید ادی کرنا تو یکی فقهاء اس کو جائز قر اردیت بین اور نظ کی طرح اجازت پر موقوف قر اردیتے بین ، یکی فقهاء اس کو اس طرح سے بین قر اردیتے جبر بعض اس میں تنصیل کرتے ہیں۔

#### وليأل:

الله - انتی مندول کے جواز کے تاکلین کا استدلال الرائر مان یا ری ہے ہے: "وَ تُعَاوَلُوْ الرائر مان یا ری ہے ہے: "وَ تُعَاوَلُوْ اللهِ وَمِر ہے کی مدد کی مدد کی اور اس میں این مسلمان بھائی کا تعاون ہے (اس میں این مسلمان بھائی کا تعاون ہے (۱)۔

نيز حفز يكيم بن ترام كي صديث سے استدلال كيا ہے كرني

<sup>(</sup>۱) حاصية القلمي على تبيين المقالَق عهر ١٥٠٣، طبع واد أسر ف حاشيه ابن عادِ بن سهر ١٥ ١١ طبع المعربية

JEAN ALLY (1)

<sup>(</sup>٣) - المجبوع امر ٣١٣ طبع الناتيب الحروق للترافي سهر ٣٣٣ طبع دارأمر ف...

 <sup>(</sup>٣) عديث "عووة بن أبى الجعد...." كل روايت بخاري (في الباري الباري)
 ١٣٢٨ المع الراض) في يهد

کریم علی کے ان کو ایک ویتار میں قربانی کا جانور ٹریے نے کے لئے بھیجا، نہوں نے آئر بائی کا جانور ٹریے ان اور اس میں ایک ویتار نئی کا جانور ٹریے ان اور ٹریا فی کا جانور اور ویتار کمایا، پھر اس کی جگہ دومر اجانور ٹریے ان اور ٹریا فی کا جانور اور ویتار فد مت ثبوی میں لائے تو آپ علی تھی نے ان سے فر مایا: "ضبح مالشاۃ و تصدی بالدینار" (کری کی ٹر بافی کروو، اور ویتار کو صد ترکروو)۔

(۱) تنجیمین الحقائق سهر ۱۰۳ طبع داد آمر ف انجموع ۱۰۲۳ طبع انتقبی سنن لهبهلی ۱۰رسالا طبع اول به

ے ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا: ایک محض

(٢) فتح القديم ٥١ ١٥٠ طبع والبيري البحرالرائق ١٦ ١١٠ طبع الطبيه، تبيين المقائق ٢١ ١١٠ طبع الطبيه، تبيين المقائق ٢١ ١١٠ طبع الطبيرا المسرف

میرے پائی آتا ہے اور ایک چیز فرونت کرنے کی درخواست کرتا ہے جومیرے پائی ہو جو دئیں، کیا ٹیل اس کے لئے بازارے شرید لوں، مجرال کوفرونت کردوں؟ آپ علیہ نے فرمایا: "لاتب عالیس عند کے " () (جوچیز تمہارے پائی ٹیس،اس کوفرونت ندکرو)۔

نيز حضرت عمر وبن شعيب عن ابي عن مدول ال روايت سے اس استدال كيا ہے كہ تبى كريم علي ہے نظر مايا: "الاطلاق إلا فيما تملك، والابيع إلا فيما تملك، والابيع إلا فيما تملك، والابيع إلا فيما تملك، والابيع الدفيما تملك، والابيع الدفيما تملك، مالك يور حت تملك برائل على جور حت تمليك تمر الل على جور حت تمليك تمر الل على جس تمر الله على جس تمر الله على جس

(۱) تحفة ■ توذي عاره ٣ ما هيم دوم المحمو عام ٢ ٢ في التنفي كشاك القتاع سهر عده الحيم التسرب

عدیے عیم بن از اقع الله الله عبد کس...." کی دوایت از ندی ( تحفته لا حودی ۲۲۰۰۳) نے کی ہے از ندی نے اس کوشن کہا ہے۔

(۲) تحفظ حودی ۱۳۰۳ ۱۳۰۳ مطع هوم. مدیری عمروی شخصیتهٔ ۴ میعل مسلف و بسع..... "کی روایت مرززی( سره ۱۳۵۵ مطع آلس) نے کی ہے، ترزری نے کہاہ صن سیج ہے۔

(۳) الجموع المر۲۱۳،۳۱۳ فتى التقريد عديث عمروي شعيب: "لا طلاق (لا فيها لله لمك....." كل روايت اليواؤو (سهر ۱۳ فتى عزت جيدوهاس) اورتر ذكى (سهر ۱۸۸ فيم اللي) في سيمه الفاظ اليواؤو كرك جيره تر ذكى نه كها عديث فسن سيمه اور يه المهاب كى تما مودلات سيافسن

مدیرے تشیم بن الا ام "ضبح بالشا قد..." کی دوایرے الرفدی ( تخط (ا حودی الم ۲۵) نے کی ہے۔ الرفدی نے کچھ ایم ال کومرف ای طریق ہے جائے بیل چیر سے اور کی سیب بن الجنابات کا تشیم بن الا ام سے سائ المیں۔ فیمل۔

کے تم ما لک ہو)۔

بیاحا دیث ولائت کرتی ہیں کو فضولی شخص کی نتی باطل ہے ، ال کنے کہ بیر ملائیت ، اجازت، ولایت اور وکائت کے بغیر تعرف ہے۔ نیز ال لئے کہ اس نے ایسی چیز فر وضت کی جس کے ہیر و کرنے پر آناور نہیں ، اس لئے سیجے نہیں ، جیسا کہ بھگوڑے غاام ، پائی میں مجھی اور فضا میں برند ہے کی تئے (ا)۔

ذیل میں منولی کے نصرف کے وارے میں ندایب کی تنعیل ہے:

# الف- وي مين فضوى كاتصرف:

الا - فقراء کا ال بات برا اتفاق ہے کہ بھے کی شر انطابی ہے ایک شرط

یہ ہے کہ جھی فر وضت کرنے والے کی ملیت ہو یافر وخت کرنے

والے کو ال برولایت یا وکا نت حاصل ہو جو ال بی اس کے تعرف کا
جواز پیدا کرے، نیز افضولی کی فئے کی صحت پر اتفاق ہے اگر مالک
حاضر ہواور نئے کی اجازت وے وے وے اس لئے کہ اس صورت میں
افضولی وکیل کی طرح ہوجائے گا۔

ال بات ربھی اتفاق ہے کہ اگر مینی کاما لک اجازت و بینے کا الل ندیمور مثالات و بینے کا الل ندیمور مثالات و بینے کا الل ندیمور مثالات و بینی ہے وقت و دیا بالغ بچر بونو منسولی کی نیتی ورست نہیں ہے۔

2- نظ منولی کے بارے بی اختابات ال صورت بی ہے جب ما لک نفرف کا اہل ہو اور اس کے غائبانہ بی اس کا مال فر وخت کیا گیا اور وہ خاموش رہا تو کیا نظ گیا یا اور وہ خاموش رہا تو کیا نظ منولی سجے ہوگی ہائیں؟

حنفيه و مالكيد كا غديب، امام شافعي كاقول قديم اور أيك قول

(۱) مغنی اکتاح جر ۱۵ طبع کلی مانجو عهر ۱۲ ۳ ۴ طبع انتقیر

جدید اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ تنظ سیح ہے ، الباتہ ما لک کی اجازت پر موقوف ہوگی۔

عام ٹافعی کا دوہر احدید قول اور امام احمد سے دوہری روایت میہ ہے کہ نے باطل ہے (۱)۔

نیم حفیہ نے یہ بھی شرطالگائی کہ مالک اول بھٹی س کے لئے عقد نٹے گئی ہے دومائی ہو، ساتھ عی ساتھ اس کو اجازے کے دفت میں ک حالت کا ( کے موجود ہے یا نہیں ) علم ہو، اس لئے کہ عقد اس کی

<sup>(</sup>۱) جائع المعالج هر ۱۳ طبع الجمالي تبيين الحقائق سر ۱۹۳۱، ۱۹۳۱ طبع وارأمر ق ابين مايوي سر ۱۹۳۱، ۱۹۳۱ طبع وارأمر ق ابين مايوي سر ۱۹۳۱، ۱۹۳۱ في القدير ۱۹۳۰ طبع وارير ب عاهيد الدسوق ۱۳۲۱ طبع القريم وابيب الجليل سر ۱۳۲۹، ۱۳۵۰ طبع المواح، الخرشي هر ۱۳ ۱، ۱۳۵۰ طبع المواح، الخرشي هر ۱۳ ما ۱۳۵۰ طبع المواح، الخرشي المواح، المحتمد المالي المحقة المحتمد والمعالمين سم ۱۳۵۳ طبع المتقب كشاف المحتاج سر ۱۳۲۷ ملع التراث، الخروج ۱۳۸۳ طبع التراث، الخروج ۱۳۲۲ ملع التراث، الخروج ۱۳۲۲ ملع التراث، الخروج ۱۳۲۲ ملع التراث، الخروج ۱۳۲۲ ملع التراث، الخروج ۱۳۸۲ ملع التراث، الترا

اجازت پر موقوف ہے، لہذا و دمرے کی اجازت سے افذ شدہ وگا، لہذا اگر ما لک مرجائے تو وارث کی اجازت سے افذ ندہ وگا، خواد خمن وین ہویاع ض (سامان)<sup>(1)</sup>۔

اگر مالک کواجازت کے وقت می کے حال کانلم ندہو ( ک وو موجود ہے بائیں ) تو امام ابو یوسف کے ول اول کے مطابق نئے جائز ہے ، امام محمد کا بھی قول یک ہے ، اس لئے کہ اصل اس کا باقی ربنا ہے ، فیر امام ابو یوسف نے اپنے قول ہے رجو ب کر بے ہونے کہا ، ہب باتک ما لک کواجازت کے وقت می کے دفر ار ہونے کا نام ندہونی جب تک ما لک کواجازت کے وقت می کی دفر ار ہونے کا نام ندہونی میں بوا ہے ، لبند اجب تک شرط اجازت کے بارے میں شرک ہے اس وقت کک مقد ابت نہ بوگا (۱) ۔

9 - بب ما لک اجازت و بو نقوشی شریداری ملیت بوقی و اورشن ما لک جی کی ملیت بوگیا جوفتولی کے قبضد میں لمانت ہے۔
اورشن ما لک جی کی ملیت بوگیا جوفتولی کے قبضد میں لمانت ہے۔
اگرشن بلاک بوجائے تو وکیل کی طرح فتولی اس کا ضامی ند بوگا،
اگر شن بلاک بوجائے تو والی اجازت ممابقہ وکائت کی طرح ہے،
اس لئے کہ بعد میں آنے والی اجازت ممابقہ وکائت کی طرح ہے،
اس وجہ سے کہ ای کے سب اس کا تقرف افتہ بوگیا۔ اور ای وجہ سے اس نوعیت کی اجازت کو: (اجازت مقد) کہتے ہیں۔

بیال صورت میں ہے جبکر شمن وین ہوائین آگر مین ہوال طور پر کا فضول نے دوسر سے کی مملوک بٹیز کو مین سامان کے بدالہ نٹے مقالیف کے طور پر اثر وخت کردیا تو اس میں جاروں ڈرکور و بٹیز وں کی بقاء شرط سے جو یہ بین: بیجنے والا بٹر یہ نے والا جبتے اور مالک اول، اور

یا نجویں بیز (جس کی بناوشر طے )ودشمن ہے جو سامان کی صورت یں ہے۔ اور اَکرمِی کا ما لک اجازت دے (جبکہ شمن عرض ہو) تو منفولی دومرے کے مال کوفر وخت کرنے کے سبب سامان کو ایک التبارية في في موقع موقيا موكيا - اور شريع ارى موقوف فين موقى اكرال کونفاؤل جائے ، اس لئے وہ نینولی پر نافذ ہوگی اور وہ سامان کاما لک جوجائے گاء اور اجازت كافائد وبيت كراس فضولي كوبياجازت وے دی کشریے ہے ہوئے اس مامان کاشن ایٹ مال سے نفتر اوا كروے اوراى وجد سے ال كواجا زئ وقد كتے بين ، كويا ال نے كيا: البيهما بان البينة للنظرة بيران وراس كالشن ميرات الرابال المتعافظ اوا كروه جوتهبارے اور قرض بيوگا، لبند ااگر مثلي بيوتو اس برمثل، اور اگر " و وات التيم" من سے بومثانا كير الوال كى قيمت واجب بوكى ، ال طرح وه كيز كالرض لينه والا بوكيا، اور قرض ووات القيم مين اگر جدما جائز ہے، کیلن ہو اس وقت ہے جبکہ تصدا ہو، اور بیہاں الريداري فاصحت كم تقاض كر تحت منهاي فابت بوائد ا ال بیل مفتنی کی صحت کی تر انط کی رعابیت ہوگی ، اور ووٹر اء ہے ، کوئی اور پر شهیں (۱) په

اور حفیہ نے سراست کی ہے کہ تعلق کی افتیار ہے کہ اپنے اور ہے دفع ضرر کے لئے مالک کی اجازت ہے آبل فنٹے کروے اس لئے کہ فاق کے حفوق ای کی طرف فوٹے ہیں ، برخلاف نکاح ہیں تعلق لی کے کیونکہ اس کی دیٹریت محض ترجمان کی ہے (۱۰)۔

۱۱ - حفظ نے بیچی کہا ہے کہ اجازے کے بعد فضولی کا تعلم وکیل کے تعلم کی طرح ہوجائے گا جی کہ اجازے کے الدورشن میں کی کروے، پھر مالک تھ تعلم کی طرح ہوجائے گا جی کہ اگر ووشن میں کی کروے، پھر مالک تھ کی اجازے وے دے تو تھ بھی ٹابت ہوگی اورشن کی کم بھی ٹابت

<sup>(</sup>۱) مجمع لأنهر ۲ ر ۹۳، ۹۵، طبع اعتبائية المحر الراكن ۱ ۲ ر ۱۹۱ طبع اطلبيد، جامع انصولين ار ۲ ۳۳ طبع **بولات** 

 <sup>(</sup>۲) المناسيم فق القدير ۵ ساس طبع واحديث تين المقائق سر۱۰۱ طبع
 دارالمسرف البحرائرائق ۱۹ مراه طبع اطعيد

<sup>(</sup>۱) مجمع وانبر ۱۲٬۹۵۶ ۳ طبع استانیه

 <sup>(</sup>٣) مجمع واشير ١٩٥٦ طبع العثمانية ، فتح القدير ١٩١٨ على والميريد.

ہوگی، خواہ ما لک کوئم کرنے کا علم رہا ہویا شدرہا ہو، کین اگر کم کرنے کا علم ال كواجازت كے بعد ہواتواں كے لئے شار تابت بوگا، ال كى وجد (جیما کہ جامع العصولین میں ہے) یہ ہے کہ ود اجازت کے سبب وکیل کی طرح ہوجاتا ہے، اور اگر وکیل ممن کم کرد ہے تو مؤکل خریدار ہے ال کا مطالبہ بیں کرسکتا، تو یہی تھم یہاں بھی ہوگا (<sup>()</sup>۔ ۱۲ - مالکیدنے تع مضولی کی محت کے لئے تین ترطیب لگائی ہیں: اول بما لک مجلس نیج میں حاضر ندہ و کیلن شریعیں حاضر ہویا شر ے بام تریب ہوا تنا دور نہ ہوک ہی کی آمدیا ہی کے مشور د کا انتظار كرفي بش صرر يو -اكروه مجلس في بس حاصر يواور خاموش ري او في ان م لا زم ہے، اورٹر ونت کرنے والے کوئمن مل جانے گا، اور اگر تقریباً سال كر ركباء اور ما لك في فرونت كرف والعضول س النمن كا مطالبہ نبيس كيا توفر ونت كرنے والے كے ذمہ اس كا كجھ نبیس (۲) و اور سکوت کی صورت میں اس کی با واقفیت عدرتیس اگر مو اں کا دموی کرے۔ مالک افضول سے ایک سال گزرنے سے قبل تک عمن کا مطالبہ کرسکتا ہے، اور اگر سال گز رجائے اور وہ خاموش ہوتو من میں اس کاحق ما آلا ہوجائے گا، بدائ صورت میں ہے جبک اس کی موجودگی بی فتی بونی بولی بولیان اگر ای کی عدم موجودگی بی فتی ہوئی تو ایک سال تک وہ چھ کوتو زسکتا ہے، اور ایک سال کز رہے ہے

شن میں اس کا حق مت حیاز وگز رئے ہے آبل سا تو نیس جونا واور مدے حیاز وہ وی سال ہے <sup>(m)</sup>۔

دوم: یہ ہے کہ مفتول کی فاق عقد سرف ندیو ، اور اگر

تؤزنے كاس كاحل ساتھ بوجائے گا۔

(٣) الشرح الكبير سهر ١٦ الهيم إفكر، الشرع أمثير سهر٢٦ لهيع واوالعا وفسد

" صرف" كي معاملات عن مختولى في تا كى تواست فتح كردياجا عالى۔
موم : يہ ہے كہ فيروتف على ہو۔ اگر وتف على ہوتوباطل ہے ،
واقت كى رضامتدى پر موتوف نہيں ، كوك طليت اى كى ہو(ا)۔
مالا سالكيد في يہ ہمى لكھا ہے كہ ما لك كوحل ہے كہ تاج فضولى كو تو يہ نوبونى ہورليكن تو رُدے ، نوبونى مامس ہويا كوئى اگر ہمجے أو ت ند ہوئى ہورليكن اگر نہيں ہوج جاتى رى تو مشولى عاصب ہويا كوئى اگر ہمجے أو ت ند ہوئى ہورليكن اگر نہيں ہو واجب ہوگا (ا)۔

مالكيد كى تمايول بن ايك اورتكم فدكور بي جس كو مالكيد في

<sup>(</sup>۱) جامع انعمولین ایراسته طبع لأمیر میه

<sup>-</sup> がはしゅんなん (r)

<sup>(</sup>١) الريكا في ١٩١٥ المني الكريد

الزرقاني هراما طبع القلم، الدرسوقي سهر ١٦ طبع الفكر، جوابر لو تطبيل ١٦ ه طبع
 دار أسرف...

<sup>(</sup>۳) الحرثی مع حامید العدوی ۵ ر ۱۸ الحبع مان الروقانی ۵ ر ۱۹ الحبع الفکر الدسوق مع الشرح الکیم سهر ۱۳ الحبع الفکر

جواز پر متفر ت کیا ہے، غیر مالکید نے اس کی سر احت نہیں کی۔ اور وہ تعظیم پر فضولی کے اقد ام کا تکم ہے۔ چنانچ وسوئی نے اپنے حاشیہ میں لکھا ہے، ایک تول: اس کی جواز لکھا ہے، ایک تول: اس کی جواز کا اور تیسرا قول: عقار (جائیداد غیر منظولہ) میں ممانعت، اور منظر بیش (اموال منظولہ) میں جواز کا ہے (ا)۔

۱۲۷ = شا نعید کے بہاں تا مضول کے بطان کا قول می سیج ہے، جس کامراحت امام ثانعی کی فقد جدید میں کردی تی ہے اورای کوساحب اُمہاز ب، جمہور عراقیوں ، اور بھٹر ت یا اکٹر شر اسانیوں نے قطعی کیا ہے جیسا کرد اُمجموع انتہاں ہے۔

ما لک کی اجازت پر مرقوف عور ال کے انتقاد کا قول: قول قد یم ہے، جس کوشر اسائیوں اور عراقیوں کی ایک جماعت نے تقل کیا ہے ، نیز الن می میں سے الحالی نے '' للباب' میں ، اور شاخی اور شاخی اور شاخی میں صاحب البیان نے بیبات کمی ہے۔

\_(I)\_

ائق منطولی کو موقوف قرار وینے کے قول پر شیخین (رافعی اور نووی) کے کام کا فاہر یہ ہے کہ خود تا کی صحت مالک کی اجازت پر موقوف ہے، اور امام اُخریمن نے فر مایا کہ تاقع تو عقد کے وقت می درست ہے، مالک کی اجازت پر سرف ملیت (کی منتقل) موقوف ہے اور" لاا م"میں ووائی پر ہیلے ہیں (۱)۔

اجازت کے باب میں ان کے زوریک اعتبار مقد کے وقت تعرف کے بالک کی اجازت ہے، لبند الگر انفول، بچیکا مال افر وخت کروے، پھر وما منع ہواور اجازت وے تو بالذند ہوگی۔

ان کے تزویک تی خمنولی میں محل اختااف (جیما کہ نہایۃ الحتاق میں کی اختاق میں کا اختاات (جیما کہ نہایۃ الحتاق میں ہے) وہ صورت ہے جبکہ ما لک حاضر ند ہو، اور اگر وجمرے کامال ال کی موجودگی میں نر وخت کیا اور وہ فاموش ہے تو یہ نئے قطعاد رست تبیں ہوئی۔

شائعیہ کے فرد کے بھال یا انتظاد کے اعتبار سے تھ منسولی میں نگورہ اختاات ہر ال شخص کے بارے میں جاری ہوگا جو دوسرے کی لاک کا نکاح کردے یا دوسرے کی مشکوحہ کوطاناتی دے درسے یا دوسرے کی مشکوحہ کوطاناتی دے درسے یا دوسرے کا گھر اجارہ پر دے دے یا اس کو بہد کردے، اور یہ سب ال کی اجازت کے بغیر ہو (۳)۔

10 - منابلہ کے بہاں ندہب (اور ای پر اکثر اسحاب ہیں) یہ ہے۔ کو اُنچ مفتولی سیج نہیں، جیسا کا اللانسان "میں ہے، اور ای میں یہ

<sup>(</sup>۱) الدروقي ۱۳/۳ طبع إفكر. الخرو**ق ل**قر اقي ۱۳ / ۳۳۳ طبع دار أمر ف

<sup>(</sup>۱) المجموع مر۱۵۹ طبع المنظرية عنى أكتابنا مر ۱۵ طبع أنكى المنح الباري الر ۱۳۲۸ طبع الرياض من تنتيق الرسوال في ول ر عديد عروه كا تركز ترك فقره رسم كر تحت آركل بيد

<sup>(</sup>۲) تحد الحتاج الإسلام المع المعاور

<sup>(</sup>۳) المجوع مر ۲۱۰ طبع التلقير، نهاية الحتاج ۱۳۹۱ ه هم الكتبة الإسلامي، دوهة العالمين سر ۲۵۰ طبع المكتب لا سلامي

بھی ہے کہ ای کو' الوجیز'' وغیرہ میں قطعی کباہے، اور القروت، افخر رہ الرعایہ تین ، الحاویین اور النظم وغیرہ میں اسے مقدم کیاہے۔ صاحب کشاف النقائ نے لکھا ہے کہ بیٹے سیجے نہیں بہتی کہ اگر ما لک حاضر ہواور خاموش رہے ، نجر اس کے بعد اس کی اجازت و ب دے تو بھی سیجے نہیں ، اس لئے کے نئر طافوت ہو بچکی ہے بیعی وقت نتے ،

وہے وہ میں جین ان سے سے ہے۔ ملئیت اور اجازمت کوت ہے <sup>(1)</sup>۔

ری وہ روایت جو تیج افضولی کو سی آر دے کر اس کو ما لک کی اجازت پر موقو ف کرتی ہے تو اس کو صاحب" النائق" نے افتیار کیا اجازت پر موقو ف کرتی ہے وہ لکھتے ہیں: اجازت سے قبل قبضہ کرنا اور قبضہ ولانانیں ہے (۴)۔

### ب-خريداري مين فضولي كاتصرف:

19 - حفی کاند بہب ہے کافتولی کی رہے اری اجازت پر موقو ف بیل اگر سفد کرنے والے پر بافذ ہوتے ، اور اگر بافذ تد ہو سے قو موقو ف ہوگی ، جیسا کہ اس بچدی شریع اری جس کے تضرفات پر پا بندی عائد ، و اور قرید اری قرید اری جس کے تضرفات پر پا بندی عائد ، و اور قرید اری قرید اس کو دوسر ہے کا طرف منسوب نہ کیا ہو اور قرید اری اس پر بافذ ہو تھے ، اور و دسر ہے کی طرف منسوب نہ کیا ہو اور قرید اری اس پر بافذ ہو تھے ، اور و دسر ہے کی طرف منسوب نہ کیا ہو اور قرید اری اس پر بافذ ہو تھے ، اور و دسر ہے فرید اری موقوف ہوگی ، اور و کائت کی صورت ہیں مؤکل پر بافذ فرید اری موقوف ہوگی ، اور و کائت کی صورت ہیں مؤکل پر بافذ ہوگی ، کیونکہ اس کے تعمل کے لئے کوئی تیز اس کے تعمل کے کئی دوسر اس کے انداز اس کے تعمل کے لئے کوئی تیز اس کے تعمل کے افرون سامان کے لئے کوئی تیز اس کے تعمل کے افرون سامان کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی اور و سامان کی افراد کی کافراد کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی کی خوالم کی کی کیفر شرید کی کافراد کی کافراد کی افراد کی کافراد کی کی کافراد کافراد کی کافرا

(٦) الانعاف ٣٨ ٢٨٣ طبع الزائد أخروع ١٨ ١١٢ طبع المنان أخر د
 ار ١١٠ طبع محرب لبحع ١٢ ١٥٠ ٨ طبع التقير أختى ١٢ ١٣٠ طبع المياض.

ار ۱۱ ساطع لمحمد بياثر ح نشي الإ دادات جرسه الطبع المكر كشاف التفاع

ان کے لئے بوگا جس کے لئے شریدا ہے، وہ اجازت دے یا نہ دے۔ لیکن آلر دوسرے کی طرف منسوب کرے، مثلاً بیچنے والے ہے کہا: میں آلے بیچنے والے ہے اور کہا: میں نے آج دیا، اور شرید اربی موقوف شرید اربی موقوف برائے اور ایک کے ایک تابی ایک کوفاول کے لئے آبول کرایا تو بیشرید اربی موقوف بروگی (ا)۔

ا الكيد ك يبال فنولى ك شريد ادى الى ك تع كى طرح ب، لین جس کے لئے شرید اری کی تن اس کی اجازت رہ وہوف ہے، اور اكر ووشريد ارى كى اجازت شاوية سامان شريد ار (مُضولي) ير لازم ہوگا۔ اُکرشن اس شخص کے مال ہیں ہے اوا کیا گیا ہوجس کے لئے شریے اری کی <sup>ا</sup>ئی ہے تو وہ عدم اجا زے کی حالت بیس فر وخت کرنے والع سے والیس لینے کا اختیا رئیس رکھنا۔ اللہ بیک مندولی (جس نے عربیرا) فی شرید اری کے وقت کواہ مناویل ہوک اس نے فلال مخص می کے لئے اس کے مال سے تربیر اسے ، اورٹر وخت کرتے والے کواس کا الم مویا وہ ار یوار کی وات کی تصدیق کرے یا اس وات پر بینا قائم عوجائے کہ جس پیج کے ڈرمیے تربیراہے ، وہ جس کے لئے تربیراری ہوفی ہے اس کی طلبت ہے ، اگر مشتر ی لد (جس کے لئے قرید اری کی ئن ) ایتامال کے لیے اور تربیر اری کی اجازے ندوے ہو اس صورے الله فع تواع الم يجد والكاف في المدين كي مواليلن اكريد بين قائم مواتحا كالمشترى لاكابوق في نيس لولي لكى بكديجة والا، خرید نے والے مفتو**ل** سے شمن کامثل وصو**ل** کرے گاء اور ابن القاسم اورائين كيول كرمطابق ال يرفقالا زم بوك -

ان الماحثون نے كبا: اعتبار مشترى لد (جس كے لئے فريدارى كى أن ب) كاؤل كا برابندا الى سے تم لى جائے كى ك

<sup>(</sup>۱) تيمين الحقائق مهر ۱۰ اطبع داد المعرف ننائج وافكار ۱۰ ۱۱ المع وامير پ حاشيدا بن عاج بن مهر ۱۱ طبع لمصر پ

ال نے خرید ارکو تھم نیمی ویا، اور وہ ایٹامال خرید اربافر وشت کرنے والم میں سے جس سے جاہ کے لے گا، اگر ووٹر وشت کرنے والے سے وائوں لے تو وہر وخت کرنے والے کو افتیارے کرنے ار ے واپس کے لیے اور شریداری اس پر لازم کروہے، اور اگر اس خرید نے والے نضولی ہے لیاتو وہ نر وخت کرنے والے ہے واپس شیں لے سکتا (۱)

۱۸ - شا نعید نے مضولی کی شرید اری کے بارے میں تنصیل اُنھی ہے، اس لئے کا فضول یا تو وہم ہے کے لئے وہم سے محین مال سے فریدے گایا ووس ے کے لئے ال کے ؤمدیش واجب سے قریدے کا باورس سے کے لئے وقود این مال سے قریم سے گاہ اگر ومرے کے لئے وہرے کے میں مال سے فریدے تو اس میں وہ اقوال بين :قول مديد بيدي كافريد ارى باطل يداورقول قديم بيدي ک بیشر ہے اری وہم ہے کی اجازت بر موقوف ہے، اور اگر ذمہ بیس قریے الو دیکھا جائے: اگر مطلق رکھے یا نہیت کرے کہ وہ چی<sub>ج</sub> وہسرے کے لئے ہے توجد یہ قول میں مہاشر یعنی شرع ار کے لئے ہوگی ، اورفقد يم قول بين ا جازت برموقو ف بموكى ، أكر و در دكر د ي فو منهولي کے حق میں ما قد ہوگی ، اور اگر کہا میں نے فلال کے لئے ایک ہر ارکے موض شریع اجو اس کے ذمہ میں بوگا تو بیرد میرے کے بیس مال سے ٹرید نے کی طرح ہے۔ اور اگر صرف بیکیا: فلال کے لئے الیک ہز ارمیں ٹریدا، اورشن کواس کے ذمہ کی طرف منسوب تبیں کیا، الوجديد كمطابق دو" وجيس "مين، اول وعقد لفوي، ووم وبرات الم خود عقد کرنے والے کی طرف سے شریر اری ہوگی، اور تول قدیم یں فلال کی اجازت بر موقوف ہوگا، اور اگر ودر وکروے نو اس میں

دو و ديل "ين -

ا اُر کوئی چیز دومرے کے لئے خود اپنے مال سے شریدی تو ویکھاجائے گا: اگر ان کا نام نیس لیا تو مباشر (خود ٹریداری کرنے والم ) كى طرف سے مقد ہوگا، خواد وہر اتحص اجازت وے يا نہ وے، اور اگر اس کا نام نیا ہوتو و یکھا جائے گا اگر اس نے اجازے نیس وی تو نام لیما لغو ہوا، اور کیا خود ان کی طرف سے مقد ہوگا یا باطل برجائے گا؟ دوا جیمیں میں ۔ اور اگر وہ اس کی اجازت دے دیے تو ئىيا تىمىيەلغۇ ببوگا، دو" وچېيىن" بىي، اگر نىم كىيىن : مال، تۇ كىيا بالكلىيە ماطل بوگالا ماشر (بذات خودشد اری کرنے والے) کاطرف سے بوجائے گا؟ اس بیں ووا وجیس" میں ، اگر نیم کھیں وٹیس ، تو اجازے و بنے والے کی طرف سے ہوگا ، اور کیا دیا کیاشن قرض ہوگا یا بہد؟ روا وتعين الهي (۱) پ

19 - منابلہ کے مزو کے منطوقی کی تربیر اری سیح نہیں ، الابیاک این فرمہ بیں تربیا ہے اور کسی مخص کے لئے جس کا نام ندلیا ہوتر ہے اری کی نتیت کرے تو بیڈر بیر ارکی تیج ہے ، ٹو ادشن دوسرے کے مال ہے اوا کیا عولیا ندکیا عود اس لئے کہ اس کا ذمہ تا بل نضرف ہے۔ اور اگر ان کانام فے لیایا وہرے کے لئے اس کے بین مال سے تربیرا تو شرید اری سیج نہیں ہوگی، پھر اگر شرید اری کی وہ مخص اجا زے و ہے وے جس کے لئے شرید آئیا ہے تو وہ اس کا ای وقت سے مالک موجائے گاجب اس کے لئے تربیر اری کی تی ماس لئے کہ ای کے النے خریدی تی ہے تو یہ ال صورت کے مشاہد جو گا جب ال کی ا احاز ہے ہے شریع اری ہوئی ، ال لئے ال کے منافع اور پڑھوڑ ی ای کے لئے ہوگی، اور اگر وہ اجازت نہوے تو شریع ارمی عاللہ کے لئے

<sup>(</sup>۱) مواجب الجليل عبر ۲۷ مع الخياجة حاهية العدوي إثن الخرشي هر ١٨ طبع (١) روهة العالمين سير ٢٥٣ طبع أمكرب وإسلاي، الجموع ٥ مر ٢١٠ طبع التلقيب

# نَتْ الفضو في ١٩ منَتْ مالم يَقْبَض ١

ہوگی، اور اس کا تقلم اس پر لازم ہوگا، جیسا کہ اگر فیر کی نیت نہ کی ہو، اور جس کے لئے نیت کی ہے اس کے سامنے ویش کرنے سے قبل اس کے لئے اس میں تعرف کرنے کا حق نیس (۱)۔

# بيع مالم يقبض

قبند ہے قبل ہٹی کوفر وضت کرنے کے بارے میں فقہاء کے جند قراب بیں:

(۱) مديئة "من ابناع طعاما فلا يبعد حتى يقبضد...." كل روايت يقدي (أفح البادي ابناع طعاما فلا يبعد حتى يقبضد...." كل روايت يقدي (فح البادي البادي المراه ۱۲۳ فيج التقير) ورسلم (۱۲۰ الفيج عيمي المنظير) في كل يبد الفاظ "حتى يكناله "كل روايت مسلم (۱۲۰ ۱۲۰) .. في كل يبد الفاظ "حتى يستو فيه "كل روايت بخاري (فح البادي الهره ۱۲۳) ورام مسلم (۱۲۰ ۱۲۱) في كل يبد ايك روايت على يبد "إذا الشنويت ببعا فلا يبعد حتى نقبضه...." جم كل روايت الهر (المند الهر ۱۲۰ م فيج الميميرير) في يبد



<sup>(</sup>۱) شرح شمي لإرادات ۱۳۳۱، ۱۳۳ في داد الكريكشاف التاع سهر ۱۵۸،۱۵۷ فيم العر

## نَقْ مالم يَقْبِض ٢-٣

" فيرمضمون كفع" عمراوا قبضه عقبل وخت ك في بيزكا فقع بي (") مثلاً كونى سامان فريد عادر بائع كى طرف عال ي قبضه ملئے عقبل دور على باتھ فريد وخت كرد عظ يانى باطل بيدر ال كا فقع ما جائز ہے، اس لئے كرمنى بائن اول كے منان عمل ہے، ال

ے تربیہ نے والے کو مدھی تیل والی کے کہ تبعثہ تیل ہے ۔ ان اللبہی خالی تھی ان تباہ کی صدیدے میں ہے : " آن اللبہی خالیہ نہ تباع وحث تبتاع ، حتی بعدوز ہا التجار إلی ان تباع السلع حیث تبتاع ، حتی بعدوز ہا التجار إلی رحالهم " (ای) کریم علیہ نے اس بات ہے شعر الما ہے کہ ساما نوں کو اس جگر وضت کیا جائے جہاں تربی ہے گئے ہیں ، یہاں کہ اور تا تر کے مخوظ کرنے سے مراد قبنہ کا بایا جائے جہاں تربی ہے اور تا تر کے مخوظ کرنے ہے مراد قبنہ کا بایا جائے ، جیسا کہ اس سے پہلے والی صدیدے میں ہے راد قبنہ کا بایا جاتا ہے ، جیسا کہ اس سے پہلے والی صدیدے میں ہے راد ا

نیز ال لئے کہ قبضہ سے قبل النیت کرور ہے، کیونکہ مہی کے کف ہون ہے۔ کف ہونے سے مقدمتی ہوجا تا ہے (۳) یہ ٹا نعید نے قبضہ سے قبل تھ سے ما نعت کی ملے کئی بٹائی ہے (۵)۔

منا بلدنے ال روایت کی بناپر (جس کوان کے ایک امام ابن عقیل نے افتیا رکیا ہے )عدم جواز کی توجید مید کی ہے کہ اس پر ملنیت تعمل خیس ہوئی ، لبند واس کی تا جائز ہے ، جیسا کہ اگر چی غیر متعین برواہر جیسا کر چی کیلی یا وزنی ہو (۲) ک

سو- دخنیا کا قدرب بیاب که اموال معقول کی نتی ال پر قبصد سے ال سیح منبی ہے اگر چیٹر وضع کرنے والے کے باتھ عی کیوں ندہو (٤)

<sup>(</sup>۱) دیکھتے ؛ نتح القدیم ۲ ر ۱۳۵، شرح کھی علی الممبائ ۱۳۲۲، اُلفی سر ۲۲۱، اشرح الکبیر سر ۱۱، بیدوایت امام احمدے ہے جس کو این میشل نے اختیار کیا ہے۔

 <sup>(</sup>۲) مدين كيم بن الا المع الفائدة المناوية بيعا للا نبعه حيى هبضه كل
 (۲) مدين كيم بن الا المع المناوية المناوية

<sup>(</sup>٣) مديد: "لا يعلى سلف و بيع ...." كى دوايت ترقدى (٣/ ١٥٥ من من ٥ مديد الله من الله م

<sup>(</sup>٣) كثاف القاع ٣٠٠ (٣)

<sup>(</sup>١) كل لأوطاره/ ١٨٠ (١

 <sup>(</sup>۲) معدے ذیر بن البرت "نہیں اللہی نظینے أن نباع السلع حیث بستاع" کی روایت ایوداؤد (۱۵/۳ کے فیع فزت مید دھائی) نے کی ہے این مہان نے الک کو تیا ہے۔
 ابن مہان نے الک کو تیا تر ادوا ہے (مو اودا ہمانا ن دھ ۱۵۳ طبع التا تیر)۔

<sup>(</sup>٣) ماليد أقليد في كالمرر الل rir/r (

<sup>(</sup>٣) تحقة المحتاج سمراه سمنيز و يجيئة شرع أكلى سر١١٣٦، شرع المهاج سهر١١٢ه

<sup>(</sup>a) مرح أكل على أحميان ١٣٧٣ م

<sup>(</sup>۱) التي "الااعام

<sup>(2)</sup> الدوافقاروروافحار ١١٣/٣١٦

ال کی ولیل وہ حدیث ہے جو اپنی مختلف روایات کے ساتھ ہے ، ال لئے کہ اس میں قبضہ سے قبل مجھ کی تک سے مما نعت ہے۔

نیز ال لئے کہ تبقہ ہے جل تھے میں عقد اول کے فتح ہونے کا الدیشہ ہے ، ال صورت میں کہ مخ بات کے تبقہ میں رہنے ہوئے بلاک ہوجائے۔ اور اگر منی قبقہ ہے جل بلاک ہوجائے ۔ اور اگر منی قبقہ ہے جل بلاک ہوجائے تو عقد فتح ہوجاتا ہے ، اور بیرات واضح ہوجاتی ہے کہ ال نے تیر مملوک چنے کی ہوجاتا ہے ، اور نیر رحرام با جائز ہے ، ال لئے کہ صدیث ہے : "ان النہی خانجے نہیں عن بیع الحصاف، و عن بیع العور " (آئی النہی خانجے نے کئری کی فتے اور خور کی فتے ہوئے کا ہوئے کے کہ دیں ہے العور تا ایک کے کہ دیں ہے العور تا النہی کا ہوئے کی کریم میں ہے العور تا کہ کہ دیں ہے ہوئے کا ہوئے کی کریم میں ہے العور تا ہے کا ہوئے کا ہوئے کی کریم میں ہے ہوئے کا ہوئے کا ہوئے کی کریم میں ہوئے کا ہوئے کی کریم میں ہوئے کا ہوئے کا ہوئے کی کریم میں ہوئے کریم میں ہوئے کا ہوئے کی کریم میں ہوئے کریم میں ہوئے کریم میں ہوئے کا ہوئے کی کریم میں ہوئے کریم میں ہوئے کی کریم میں ہوئے کریم میں ہوئے کریم میں ہوئے کریم میں ہوئے کریم ہوئے کریم ہوئے کریں ہوئے کریم ہوئے کریم ہوئے کریم ہوئے کریں ہوئے کریم ہوئے کریم ہوئے کریم ہوئے کریں ہوئے ک

حفظ کے بہال معقولات میں فائ اور فیر امائ کے درمیان کوئی تفریق نیس ہے، اس لئے کا دین عماس نے ،جیسا کر ڈر افر مایا: میں بہی جھتا ہوں کرمر چیز ای کی طرح ہے، یعنی امائ کی طرح۔

حضرت ابن مہاس کے قول کی تا نید ابن تمرک اس روایت سے بوتی ہے کہ انہوں نے فر ملا:

" میں نے باز ار میں تیل ٹرید ااور جب میں اس کو قطائی کرچا تو
جھے ایک شخص ملا اور اس نے جھے اس میں اچھا تغیع دیا، اور میں نے
اراد و کیا کہ اس کے باتھ پر بارووں ( یعنی اس کے ایجاب کو قبول
کر کے عقد سے اتفاق کر لوں ) تو بیچے سے ایک معاصب نے میر ا
باتھ پکڑ کیا، کیا و یکھا بھوں کہ وہ زیر بن قابت تیں، انہوں نے فر ملا:
اسے ٹرید نے کی جگر فروخت نہ کرو، یہاں تک کرتم اس کو اپنی قیام گا و
پر محقوظ کر لو، اس لینے کہ رسول اللہ علیج نے منع فر ملا ہے ک
ساما نوں کو ان کے ٹرید نے کی جگر فر وضعت کیا جائے۔

تا تران كواني قيام كايون ش محفوظ كريس الا

عدم محت ہے مرادیباں : فسادے بطلان ٹیم ، کو کصحت کی نفی ٹیل ان دونوں کا امتمال ہے ، کمین حنقہ کے یبال ظاہر فسادی ہے ، اس لئے کہ فساد کی تلبعہ : غرر ہے ، نکٹے کے دونوں ارکان موجود میں اور بکٹر ہے فاسد کو باطل کہہ دیا جاتا ہے (۲)۔

حفیہ بیل بینی المام او صنیقہ و بو ایست ) جائید او فیر منظولہ کی افتہ سے قبل انتصابا جائز قر اردیتے ہیں، ان کا استدلال : جو از تع کے محوی والائل سے ہے جن بیل کوئی تخصیص تیں ، اور کہا ہا اللہ کے عموم کی تخصیص فیر واحد سے با جائز ہے ، فیز اس لئے کہ جائید او فیر منظولہ بیل بلاکت کے و رفیہ منظد کے فئے ہوئے کا وہم فیص ہوتا ، منظولہ بیل بلاکت کے و رفیہ منظد کے فئے ہوئے کا وہم فیص ہوتا ، برخلاف میو لل منظولہ کے ، فیز اس لئے کہ جائید او فیر منظولہ کو حوالہ کرنے پر قد رہ حاصل ہے ، اور پائی اور دیت کے جمر جائے سے اس کی تبای بائی ہا دریت کے جمر جائے سے اس کی تبای بائی ہا دریت کے جمر جائے سے اس کی تبای بائی ہا دری ہوئی ہے اور با ورکا اختبار نہیں ۔

ال کی ایک دلیل و جند ہے الی شن شاخر فریس ایس کرا بھی ہے۔ اس لئے کہ وہ جائز ہے کہ کیونکہ اس بیل کوئی فر رئیس ، جیسا کر ہم ، بدل خلع ، بدل حتن وہ ربدل سلح عمن وہ العمد (عمدا خون کرنے کے سلسلہ بیل سلح کا بدل) بیس تقرف کرنا ۔ اس لئے کہ نقرف کی اجازت و ہے والی چیز طفیت ہے اور وہ بائی گئی ، لیکن حتی الامکان فررکا وہ بائی الرکان ہے ہور ہے الی صورت بیل ہے جس بیل فررکا تقوی ہور ہے الی میں المرکان کے الیکن حتی ہیں خررکا تقوی ہور ہے الیک ہور ہے الیک ہور کیا ہور کا کہ ہور کیا ہور کے الیک ہورکا ہور ہوا وہ وہ دورہ کا ہول ہی ہور ہے الیک ہور کیا ہورہ کی الیک ہورہ کی ہورہ کی الیک ہورہ کی ہورہ کی الیک ہورہ کی ہورہ ہورہ کی ہورہ کی

<sup>(</sup>۱) ويكث البدايروش المنابية به ۱۱۳۵ التيكي التقائق بهر ۱۸۰ مد حديث: البهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغور "كى روايت مسلم (سر ۱۱۵۳ طم المن فرن فرن ي

<sup>(</sup>۱) عدمه "لهى أن بياع السلع حبث بمباع ....." كَاثَرُ تَنَّ لَّتُرهِ ٢ السلع حبث بمباع ....." كَاثَرُ تَنَّ لَتُرهِ ٢ السلع حبث بمباع ....." كَاثَرُ تَنَّ لَتُرهِ ٢ السلع حبث بمباع .....

 <sup>(</sup>۱) دواگذار ۱۳ اه نیز دیکھنے: الدوائقا وائ مقام بر۔

<sup>(</sup>۳) تیجین الحقائق سر ۸۰ تعرف کے ماتھ اینز دیکھنے بوائع المنائع ۸۰ ۱۳۳۵، اور اس کے بعد کے مغالت، انہوط ۱۳۱۲ ۸ ور اس کے بعد کے مغالت ، البدائي الر ۱۳۷۷، ۱۳۸۸

## تُقَ مالم يَقْبِض ١٧-٥

امام محمد کا ال میں اختابات ہے، انہوں نے غیر معقولہ جائیداد میں بھی، قبضہ سے قبل زینے کی اجازت نہیں دی، اور میں عام او بوسف کا پہلاقول ہے، اور امام شافعی کاقول ہے جسیا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے (۱) ۔ اس کی ولیل، حدیث کا مطلق ہونا اور اموال معقولہ پر قائل ہے۔

ری وہ بیزیں برکھائی بیس جاتمی ان کی نیٹے قبل بیند جائز ہے،
اس کی ولیل حضرت این عباس کی سابقہ صدیث ہے: اس کو
ابتاع طعاما فلا یہعہ حتی یقیضہ (جوطعام شریع ہے۔ اس کو
فر وضت نہ کرے یہاں تک کہ اس پر بیند کرلے)، نیز اس لئے ک
کھانے والی بیز وں بیس آ کوہت کی بیدا ہوجا تا ہے، ووسر کی بیز وں بیس
میں آ کوہت کی فیٹے کے فساو کے لئے وو

شرطين لكاني بين:

الف-بید کی جیزے کے طعام معاوضہ کے طور پر لیا گیا ہو، یعنی کی جیزے کے مقابلہ جل ہو، مثلاً اجارہ کے ذرایعہ یا شریع ارک یا سلح کے ذرایعہ یا جنابیت کے تاوان جس لیا گیا ہو، یا کسی کوائل کے مہر جس مال ہویا اس کے مار جس مال ہویا اس کے ملا وہ اور کوئی معاوضہ کی شکل ہو، ایسے طعام کی فروجگی الل پر قبض ال کے ملا وہ اور کوئی معاوضہ کی شکل ہو، ایسے طعام کی فروجگی الل پر قبض کا گھا ہے۔

لین اگر ال کے باس طعام میراث یا بید و نیمر و کے طور پر آجائے (جن کو کوش میں نیس لیاجاتا) تو قبضہ سے قبل اس کی تھ جائز ہے۔

اور آگر ال کو آگل ہے تربیہ سے قبل مطاقا جائز ہے، آگل ہے ہویا کیل ہے (۳)

۵- منابلہ کے ند بب میں قبضہ سے قبل بن موال کی تھ ممنوع ہے

<sup>(</sup>ا) ويكفية نتح القديم ٢ / ١٣٤٠

<sup>(</sup>r) البداميم شرح التزامية ( ٢ سال

 <sup>(</sup>۳) حدیث: "من ابناع طعاما فلا بیعه حتی یقبضه..... گر ترکتر درا
 کرترت کرت آ میگل ہے۔

<sup>(</sup>٣) برايد الجمد لابي وشد الرساس

 <sup>(</sup>۱) المثررة الكير للدوديم مع حاصية الدروق عهر١٥١،٥١، القوانين العلمية روحا، إحار.

 <sup>(</sup>٣) حامية الدروق على المشرح الكبير للدرويه ١٥٣ ١٥ اونيز و يكفئة التواتين
 التعبير ١٥١٥

<sup>(</sup>٣) حاشية الدمولي ١٨٣٨هـ

## نَقُ ما <sup>ل</sup>م يَقْرِض ٥

ال کے بارے میں متعدور والات ہیں جمن میں بعض کا ذکر آچکا ہے (۱) \_

نیز ارام کے اس قول کی وجہ ہے کہ جس نے او عبداللہ سے صدیث: انہی عن ربیع مالیم یصندس کے یا رہے جس وریا فت کیا، او انہوں نے او الی چنے کا کیا، او انہوں نے او الی چنے کا کیا، او انہوں کیا نے یا چنے والی چنے کا حکم ہے، الباد اس کو قبضہ سے قبل افر وخت ندکرے (۳)۔

الیز این عبدالبر نے کہاہ اسی بیہ ہے کہ جس بین کی بیسنہ سے آبل فر وہنگی سے روکا جاتا ہے وہ طعام بی ہے، کیونکہ حضور علیجے نے طعام کو بیسنہ سے آبل فر وخت کرنے سے منع فر مایا ہے، جس کا مفہوم بیہ ہے کہ طعام کے علاوہ کا فیصنہ سے پہلے فر وخت کر مامباح ہے (۵)۔ نیز حضرت این تمر کے قول کی وجہ سے کہ جس نے ویکھا کہ جو لوگ آئیل سے طعام فرید نے تھے آبیس رمول اللہ علیجے کے زمانہ

ٹیں ان بات پر مار پر ٹی تھی کہ طعام کو اپنی قیامگا ہوں میں لے جانے سے پہلے منت کریں (۱)۔

سمالیته صدیث کی وجہ ہے: "من ابناع طعاما فیلا ببعہ حتی یستوفیه" (۲) یستوفیه "(۲) کراس پر تبند کرنے )۔

نیز حضرت این عمر ایس آول کی وجہ ہے ہ'' ہم خلدلا دکر لانے والوں ہے امان آگل ہے شریع اکرتے ہتے، تو رسول اللہ نے ہم کومنع فر مالا کہ اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے ہے قبل لڑوخت کریں' (۳)۔

نے این المند رہے کیاہ ہی پر اٹال نظم کا اجمال ہے کہ جس نے امان خربیرا، اس کے لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کوائر وخت اکر ماما جائز ہے (۳)۔

منابلہ نے کہا: اگر ہو ڈرید او کے شمان میں واقل ہوجائے تو اس کی تی امراس میں تصرف کرنا جا نز ہے ، جیسا کہ قبضہ کے بعد ایسا کرنا جا نز ہے۔

<sup>(</sup>۱) مولدمايل

<sup>(</sup>۲) دیکے فروران

<sup>(</sup>٣) عن<u>رے: "كنا لشنوي الطعام من الو</u>كبان جنز الا....." كي روايت مسلم (سهر الا الطبي الحلمي ) في يا۔

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير في ذيل المثني سم ١١١١\_

<sup>(</sup>۵) المشرح الكبير ١١٦/١١١

<sup>(</sup>۱) مائل على المام ثانع ووان كرم أخين كا غرب و يحظ كراف على ايك روايت المحدث سبب

<sup>(</sup>r) ویکھیے نظرہ ما بق۔

<sup>(</sup>۳) حدیث انمن ابناع طعاما فلا بیعه حسی یقیضه کی گر کی تھر ہر اکے مخت آ چکی ہے۔

 <sup>(</sup>٣) الشرح الكبيراني وين المغنى ١١٦/٣.

<sup>(</sup>۵) خوالهرمايل

امام احمد سے ایک اور روایت ہے کہ جو متعین ہو، مثال ڈھر الے بغیر فر وخت ہو، اس کی تئے تبقیہ سے قبل جائز ہے، اور جو غیر مثلاً ڈھیر میں سے ایک تغیر، اور لوے کے کو سے میں مثلاً ڈھیر میں سے ایک تغیر، اور لوے کے کو سے میں سے ایک تغیر، اور لوے کے کو سے میں سے ایک تغیر، اور لوے کے کو سے میں سے ایک رطل (۱) ۔ اس کی تئے تبغیہ سے قبل، بلکہ کیل یا وزان سے قبل با جائز ہے۔ با جائز ہے۔

بدروایت امام ما لک کے سابقہ قول سے تریب ہے کہ جو آگل سے شریدی گئی ہے اس کی تابع جائز ہے۔ لیبن امام ما لک جن کو طعام کے ساتھ فاص کر تے ہیں۔

ال روایت کی وجہ ابن محر میں بیالی ہے کہ سنت رہی ہے کہ انت رہی ہے کہ انتیا آخر وہ مکف ہوگیا تو فرید ارپر پڑے گا(بائع اس کا تاوان ندوے گا)(۲)۔ معفرت ابن محر نے اس کوفرید ارکے منان میں سے تر ارویا ، حالا نکد فرید اربے اور کے منان میں سے تر ارویا ، حالا نکد فرید اربے اور معلوم ہوا کہ تعین میں قبضہ سے قبل نق مونی ہے اور کے منان میں قبضہ سے قبل نق مونی ہے اور کے منان میں قبضہ سے قبل نق مونی ہے اور کے منان میں قبضہ سے قبل نق

نیز ال لنے کہ تعین میٹی ہیں ہے وکرانے کاحق متعلق نیمی ہوتا، کہذا وہ مال شریدار کے مال میں سے ہوگا، جبیبا کو نیمر تکیل اور نیمر موزون ۔

امام احمد ہے تیسری روایت پہنے و کسی بینے کی نیٹے قبضہ ہے آبل نا جا کڑنے ، اس روایت کے لحاظ سے وہ امام ٹنافعی وفیر و کے موافق میں جیسا کے گڑ را۔

- (۱) زبر قالا ہے کا کران اس کی ٹھٹا ڈیز ہے۔ جے سفو فلا کی ٹھٹا سفوف " ہے دیکھٹا المعبار المعیم بادہ" زیر"۔
- (۲) آولی این مخرف" مضت السدة أن ما أدر کنه الصفقة حیا مجموعا الهو من المبتاع" کو بخاری نے اپنی کئی (آخ الباری ۱۳۳۳ شیم استقیر) می آداریا و کرکیا ہے، این ججر نے تعلیق آخلیق (۱۳۳۳ شیم استقیر) می آداریا ہے، این ججر نے تعلیق آخلیق (۱۳۳۳ شیم استخب الراملای) می این کئی تم ادویا ہے۔
  - (m) المشرح الكبير سره ١١٥\_

ندمب حتابلہ کی روایت ہے (۱) یکیل، موزون، معدود اور خروع میں فروخت کرنے والے کی طرف سے قبضہ میں لینے ہے قبل، خرید ارکا تصرف سیح نہیں (۲) رید حضرت عثمان بن عفائ ، سید بن المسیب، حسن بحکم، حما دین الی سلیمان ، اوزائی اور اسحاق ہے بھی مروی ہے (۲)

تحیل ہوزون اور ال جیسی چیزوں اور ال کے علاوہ کے درمیان فرق کے درمیان فرق کے اس دوایت کی دلیل میہ ہوزون مدیث الکا درمیت کی دلیل میہ ہوزوں کی درمیت کی دلیل میہ ہوزوں کا اس میں موایت کی دلیل میں اور طعام کا اس مقت استرال میں اور وز فرچیز کے لئے تھا، معدوداور خدروں کو ات اس میں دواور خدروں کو ان دونوں پر اس وجہ سے قیال کیا گیا ہے کہ ان کے لئے بھی چرو اس وجہ سے قیال کیا گیا ہے کہ ان کے لئے بھی چرو کرانے کے دلی کی احتیات ہے کہ ان کے لئے بھی چرو کرانے کے دلی کی احتیات ہے کہ ان کے لئے بھی چرو کرانے کے دلی کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی جرایا کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی جرایا کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی جرایا کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی جرایا کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی جرایا کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی جرایا کی احتیات ہے کہ ان کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی ہو ان کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی ہے کہ ان کی احتیات ہے کہ ان کے ایک بھی ہو کہ ان کے ایک بھی ہو کہ ان کے کہ ان کی ان کی ان کے ایک بھی ہو کہ ان کے ایک بھی ہو کہ ان کے کہ ان کی کرانے کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی کرانے کی ان کی ان کی ان کی ان کی کرانے کی ان کرانے کی ان کرانے کی ان کرانے کے لئے کہ کرانے کی ان کرانے کی ان کرانے کی ان کرانے کی ان کرانے کے لئے تا کہ ان کرانے کرانے کو کرانے کی ان کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کیا کی کرانے کی ان کرانے کے کرانے کی ان کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کر کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کر کرانے کر

ر بالخیل دروزون اور ال جیسی چیزون کے علاوہ شی او البند سے آل اس میں تصرف این اور ال جی اس کی ولیل مشرت این الرک سے حدیث ہے ۔ اس کی ولیل مشرت این الرب الإبل عدیث ہے ۔ ان تقیق البند الله الله میں الله الله واقعیم، فالبیع بالله الله واقعیم الله واقعیم بالله الله واقعیم ال

<sup>(</sup>۱) و کھنے الانساف ۱۰/۳ ادا ۲ ادا کہ کی شاہب ہے الکا پر امتحاب ہیں ہے کا شاہب علی مشہور ہے۔

<sup>(</sup>۴) المقنی سہر عام اوران کے بعد کے مقات ، لشرح الکبیر فی ویل المقنی سہر ۵ اا، کشاف القناع سہرا ۱۲۳

<sup>(</sup>٣) المُخْنَى ١/٩٠٣٠ــ

Jrmyrctilleion (r)

<sup>(6)</sup> عدیث الن الر الله بالس ألت أخد بدعو يو مها، مالم لفنو الا و بديكها شيء "كل دوايت الدواؤد (سم ۱۵۱ طبح مزت البدد عال ) في كل ب الماقل في شعب خل كياب كمه أبدل في محرت الن المريز الى كن موقوف موفع كا محكم الكالياب ( محتجم المجيم الدين الجرس ۱۲۱۳ طبح شركة الملياحة العديد ) .

حنابلہ نے کہا: یہ قبضہ سے قبل شن میں تعرف ہے، اور شن عوضین میں سے ایک ہے (1)

## قضدية بلمنوع تضرف كاضابطه:

۲ - تضد سے قبل شرعامنون تصرفات کے بارے میں فقہاء کے ضو العلاقظات ہیں:

الف-منفي ومنابل كالمتفق عليه ضابط بيدي:

مر عوض جو الي عقد سے طلبت جي آئے جس پر قبعند کرنے سے قبل اس کی بلاکت سے عقد تنخ ہوجاتا ہے اس جی قبعند سے قبل نفعرف کرنا جائز نیس ، اورجس چیز کی بلاکت سے عقد تنے ند ہواس جس قبعند سے قبل تفعرف جائز ہے (۴)۔

اول کی مثال بھی ماجرت مبل سلے میں وین (وین کے بارے میں سلے کا برائے میں سلے کا برائے میں سلے کا برائی کے اور برل میں بول (حقید کے میں اور کی )۔ ما کیلی یا وزنی یا عدوی بول (حنابلہ کے فرو کے )۔

دوم کی مثال دمبر آگرئیس بود (حنفیہ کے فزویک)، ای طرح بدل علع، حتق علی مال (مال کی شرط پر آزادی)، بدل عن سع دم العمد (قتل عمر کے سلسلہ بین سلح کابدل)، ای طرح جنایت کا تاوان اور تلف شدہ چیز کی قیمت، حنابلہ کے فزویک ان دونوں بیس بیسب

- (۱) مُعَنى سهر ۲۲۱، الشرح الكبير في ذيل أمغني سهر ۱۱۸
- (۲) المغنى ۱۲۲ مرا ۱۹۳ المشرع الكبير في ويل المغنى سهر ۱۱۸ ان سب كا الدر الخارو دراكتار سهر ۱۲۴ است و ازز كياجائ

اگر بین بیون تو اس پر قبقند ہے قبل تھے، اجا رہ اور سار سے تعرفات جائز: میں (۱) \_

حتابلہ نے اس ضابط کی تعلید بینیاں کی ہے: تقرف کا تقاضہ کرنے والی چیز النیت ہے اور وہ بائی گئی، لیکن جس طلیت بیس اس بات کا وہم ہوکہ معقو و تلیہ (جس چیز کا عقد کیا گیا ہو) کی بلاکت کا اختال ہونے کی وہ نے کی وہ ہے اس کے فیٹے ہونے کا اند بیشہ ہو اسکی طلیت پر فرر سے نہتے کے لئے وہم سے مقد کی بناجا نزونیس ہوگی اور جس طلیت ہیں اس فرر کا وہم نہ ہوں اس سے ماقع دور ہوگیا البلا الی پر طلیت ہیں اس فرر کا وہم نہ ہوں اس سے ماقع دور ہوگیا البلا الی پر دہم سے مقد کو جاتے ہوئے کا انداز ہوگیا البلا الی پر ماہم ہے مقد کوئی کرنا جائز ہے (۲)۔

ب- حقیہ بیس ہے مجد بین اُنحس نے بیضا لیلائقر رکیاہے: ۱ - ہر ایسا تصرف جو قبضہ کے بغیر نام ند بوشاً بہد، صد ق، رئین بڑش، اعاد دونیر وجی پر قبضہ ہے قبل جائز ہے۔

۳ سے تصرف جو قصنہ سے قبل نام ہوجاتا ہو شامیج ، اجارہ اسلے محن اللہ بین ( وین کے بارے میں سلح کا بدل ) اگر میں ہوو فیر و جہتے پر قضنہ سے قبل ما جائز ہے۔

ام محد كرز ويك ال كاماتيد ب: (مثلاً) بهد چونكد تبعند كے بغير ممثلاً) بهد چونكد تبعند كے بغير ممثلاً بيل بردكيا آيا ) وابب الب بردكر في واقر بيرار بي حال أنب بردگيا ، اور وي ووقر بيرار بي جس في الل كوئ قبعند كرف الله بركيا به بهر ووالي لئے الل پر تبعند كرف والا بردگيا ، لهذا البعند كرف والا بردگيا ، لهذا البعند كربود الله بردگيا ، لهذا البعند كربود كر

برخلاف نیچ وغیره (مثلاً) جو تبعند سے قبل بوری بوجاتی ہے، ان میں قبضہ سے قبل تضرف ماجائز ہے، ال لئے کہ جب وہم ئے زید ادنے ال بر قبضہ کیا تو وہ پہلے تریدار کی طرف سے قبضہ

<sup>(</sup>۱) وأن غاب كما يذبرانك

<sup>(</sup>P) المغنى مهر المهارة الشرح الكبير في ذيل النغني مهر ١١٨ \_

کرنے والانہیں ہوا، کیونکہ تھے تہتہ پر موقوف نہیں ، اور اس سے تہتہ سے قبل میٹی کی شملیک لازم آئے گی جوجی نہیں ہے (ا)۔
مرتاشی نے اٹنا رو کیا ہے کہ اسے امام محمد کی رائے ہے (ا)۔
مرتاشی نے اٹنا رو کیا ہے کہ اسے امام محمد کی رائے ہے کہ من کی کئی کی مالعت کا ضام کی نئی کی مالعت کا ضابطہ بیلکھا ہے کہ تھے کے ووجھ کی جا وی ہے ہوں اور ان وانوں کے ورمیان میں قبضہ نہ پایا جائے (اس)۔ مالکید کی رائے کے مطابق بی میشا بیلد طعام کے ساتھ تصویم ہے ، جیسا کہ ان کی رائے گرمطابق بی میں انسان کی دائے گئے ہے کہ مالعت کو مطابق رہوی انسان کی دائے گئے ہے کہ دولوگ تبضہ سے پہلے نہیں کی ممالعت کو مطابق رہوی المحمد کی مالعت کو مطابق رہوی

ابن بڑئی کے کلام سے جو ضابط افذ کیا جاتا ہے وہ بیہ ب ہر ایسا طعام جو معاوضہ بی لیا گیا ہو (انکل کے بغیر) ہی پر بھند سے قبل ہی کوئر وضت کرنا ہا جائز ہے۔ اور معاوضہ کے تحت فرید ارک ، اجارہ ، سلخ ، جنابت کا تا وال اور مہر وقیم و آئے ہیں (جیسا کا ڈکر کیا گیا )، لبند اہی کی فئے قبضہ سے قبل نا جائز ہے۔ بال وہ قبضہ سے قبل ہی کو بہد کر سکتا ہے یا ترض کے فور پر دے سکتا ہے (اس) مالکید کے بیمال : فیم بڑا اف (اکل کے بغیر) کی قید ہی طعام کو نکا لیے کے لئے ہے جے نا ہے ، کئے اور تو لے بغیر انکل ہے۔

ما لا پر سے بہاں ؛ جربر اف واس سے بھیر ای جیراں طام کو اٹکا لئے کے لئے ہے جے جے اپنے ایک اللہ اس کی فقی جائز ہے اس لئے لئے وضعت کیا گیا ہے ، کیونکہ قبضہ سے قبل اس کی فقی جائز ہے ، اس لئے کر وضعت کیا گیا ہے ، کیونکہ قبضہ سے قبل اس کی فقی جائز ہے ، اس لئے کر محض عقد کے ذریعیہ ووٹر پر ار کے منان میں وافیل ہوگیا ہے ، لبند اوو منظم الفیوض ہے ، اس لئے اس میں فقی کے دوعقد لگا تا رئیس آئے جن من

كرورميان قضرنديوايو(ا)\_

اق طرح مالکید نے مطابق طعام معاوضہ کی تئے کے جواز کے لئے (ال پر قبضہ کی شرط کے ساتھ ) میں شرط لگائی ہے کہ قبضہ اپنی طرف سے اپنے لئے ہوگا تو ال طرف سے اپنے لئے ہوگا تو ال کی طرف سے اپنے لئے ہوگا تو ال کی نئے ممنوع ہوگی ،ای لئے کہ دوخقہ وال کے درمیان ہونے والا یہ قبضہ م قبضہ کی طرح ہے (ال

اں کا مصلب یہ ہے کہ جواز کے لئے معتبر بہندتو کی قبضہ ہے، ابند اس کے بعد نج طعام جائز ہے، رہاضعیف قبضدتو و دعدم بعد کی طرح ہے، ابند اس کے بعد جواز ندیموگامشالا:

اگر ال کوطعام کی تنظ کا وکیل بنلا ، ال نے اجنبی کے ہاتھ دی ویا امرطعام پر اجنبی کے قبضہ سے قبل وکیل نے اس سے اس کو اپنے لئے شرید لیا تو اپنے سے اس کی تنظ ممنو تا ہوگی ، اس لئے کہ اس حالت میں وہ اپنی طرف سے اپنے لئے قبضہ کرنے والا ہوگا۔

ای طرح اگر اس کوطعام تربیدنے کا دیکل بالله اور اس نے اس کو شرید کر اس پر قبضہ کرایا ، پھر اجنبی کے باتھ دس کوٹر وضت کرویا ۔ پھر اس پر اجنبی کے قبضہ کرنے ہے اس کا اس سے تربید کیا تو اپنے ہے اس کا شرید مامنو ٹ ہے وال لئے کہ اس حالت بیس وہ اپنی طرف سے اپنے کہ اس حالت بیس وہ اپنی طرف سے اپنے لئے کہ اس حالت بیس وہ اپنی طرف سے اپنے لئے کہ اس حالت بیس وہ اپنی طرف سے اپنے لئے کہ اس حالت بیس وہ اپنی طرف سے اپنے کہ اس حالت بیس وہ اپنی طرف سے اپنے اپنے قبضہ کرتے واقا ہوگا (۲۰)۔

ابی طرف ہے دیے لئے تبتہ ہونے کی صورت بیل آئے طعام کے عدم جواز سے وہ صورت مشکل ہے کہ اگر اپنی طرف سے تبعثہ کرنے والا ابیا شخص ہوجو عقد کے دونوں اطر اف کو انجام دینے والا ہو، مثالا جسی، اینے ماتحت دوقیموں کے لئے یا والد اپنی دوقیموٹی اولا د

<sup>(</sup>۱) رواکتار سر ۱۹۳ ، ۱۹۳ قسرف کے ساتھ نیز موضوع کی تشمیل کے لئے دیکھئے نتج القدیر ۲ م ۱۳۲۸ سے ساتھ

<sup>(</sup>٦) الدرالخي رسم ١٩٩٠

<sup>(</sup>m) المشرح الكبير للدردير سم ١٥٢ س

<sup>(</sup>٣) القوانين الكرية برص وعاء اعاله

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير سهر ۱۵۲ القوانين ايخهيه ۱۷۱ ـ

<sup>(</sup>٢) عالية الدسولَ على أشرح الكبير سم ١٥٢ س

<sup>(</sup>٣) المشرح الكبيرمع حامية الدموتي سم ١٥٢ س

## نَتْ مَالَم يَقْرَض ٤-٨

کے لئے، کہ اس صورت میں ان میں ہے کئی ایک کے طعام کو ودم ے کے ہاتھ لروشت کرنا ، پھر اس کو اجنی کے ہاتھ، ال کے قبضہ کرنے ہے لیل اس شخص کے لئے فروخت کرنا جس کے لئے اس کو خ پيراپ جائز ہے<sup>(1)</sup>۔

وسٹا فعید نے اس ملسلہ میں کوئی ضابطہ وضع نہیں کیا ہے ، البت انہوں نے (اپ ندب کے اسم قول میں) تبعد سے بہلے بعالان کے انتہارے تی کے ساتھ وہم سے فقو دکولائل کیا ہے، بینانچ انہوں نے صراحت کی ہے کہ اجارہ ، رئین اور ببد (اگر جد مائن کی طرف ہے ہوں ) ماطل میں البذار پھو وسیح نہیں ہو تکے ، اس لئے کہ نہیں کی سات لعنى مليت كاضعف ال يسموجود ب واي طرح صدقه مديد بدال خلع ، نمون وفیرہ کے یا رہے میں صلح کا موش قرنش ،مضاربت امر شرکت وفیر د کافکم ہے (۴)۔

"أنى" كى مبارت عام ب، چناني ال يل سراست ے: فیر مقبوش میں کوئی تصرف اگر چیلز ونست کرنے والے کے ساتھ ہو، جیسے نیچ ، ریمن تعلیم تنہیں ہے، اور مقد کے سب ور بینے منان ميں آئنی (۳) په

البنة شافعيد نے قصد ہے قبل مين من شريد او كے درت ويل الفرقات كوسيح لتر ارديا ہے، اعماق ( آ زاد كرا )، وصيت ، تر بير ( مربر بنانا ) مرز وتيج ، وتقف وتسمت الراز وتعديل (ردنيس) كالتسرف، اور ای طرح آکل سے ٹریرے ہوئے طعام کومیاح کرنا ، برخلاف ال صورت کے جابطعام کوکیل سے ٹرید ایونو اس کی اباحث کے سیح ہوئے کے لئے ال کونا پا اوراس پر قضد کرناضر وری ہے۔

مثا فعید نے اس کی توجیہ (خود ثا فعید کی تعبیر میں ) ریا ہے ک شارئ كوشق كى خوايش ب، اور بقيدتعر فات اى كي تعكم ميں ہيں۔ ے نیز انہوں نے شمن معین کوخواہ وہ دراہم ہویا دمانیر یا ان کے علاوہ، قبضہ ہے کمل تصرف کے فسا دیے سلسلہ میں مبنی کے ساتھ لاحق کیا ہے، لبند ال پر بقنہ ہے قبل ہاک اس کفر منت نہیں کرسکتا اور نہ ى ال ين كوئى تفرف كرسكم إن الله كما تعت عام باور سابقتہ وجہ بھی اس کی دلیل ہے<sup>(1)</sup>۔

بلكه لاین تجریث كباه برنین جومقد معاوضه شن مضمون بهوان كا یکی تھم ہے(۲) میعنی قصد سے قبل اس میں تصرف نیس کرسکتا۔

رہے آ دئی کے وہ ہوال جو دہمرے کے باتھ بیس امانت کے طور بریون، مثلاً ووبعت ( مانت رکها بردایال ) ، مال شرکت، مال مضاربت مرئين رکھا ہوامال رئين ہے جھو تنے کے بعد ، مال وراثت ، تنیمت میں سے جو مال مجاہد کی ملایت میں آئے، مولی علیہ (زر ولایت ما ما مختف ) کے بلوٹ رشد کے بعد، ول کے باتھ میں ماتی ما تدومال اور ال طرح کے موال وال بین المرف کاما لک ہے وال کے کہ ان تمام مرکورہ اموال میں ملنیت نام ہے (<sup>m)</sup>۔

٨- ثايريبال ال واحد كي طرف اثنا ره كرويين بين كوني مضالقته منیں کہ امام و کانی رحمہ اللہ نے ایک اور ضابط ی کیا ہے جس کے تصف کوٹا فعید نے یا ان کیا ہے موسوف کے کام کا خلاصہ بیہے:

ود تصرفات جو موش کے ساتھ ہوں، نے کے ساتھ لاحق بوں کے، لبندا ان کو انجام رینا قبضہ سے قبل ماجاز ہے، اور وہ القعر فاست بنن میں موش تہیں ، وہ ہب کے ساتھ لاحق بیں ، لہذا ان کو

<sup>(</sup>۱) کشرح الکبیرللد ددیر سم ۱۵۰۰

<sup>(</sup>r) شرح ألحلي على المعها عليه الماسي. (m) ويجعند المنتج وشرحه بحامية المحمل سهرالاامالامنيز ويجعند تحقد المتاع

มาศพอุธศรรั (r)

<sup>(</sup>٣) رايته بوله سرسه سه سمتر ح ألل على أمياع ١٣/١٠ ـ (٣)

## نَتْ مالم يَقْبِض 9-10

قبضہ ہے قبل انجام ویناجاز ہے بٹوکائی نے ال رائے کورائے قر اردیا اورال کے ثبوت کے لئیا کی بات سے استدلال کیا ہے کہ قبضہ سے پہلے وقف کرنے اور آزاد کرنے کی صحت پر فقہا وکا اجمال ہے، اور فیر مقبوض کی تابع سے ممالعت کیعلت (لیمنی فیڈ رہا) ہے بھی استدلال کیا ہے۔

چنانچ ابن عبال ہے مروی ہے کہ حاؤوں نے ان سے تبی کا اس سے تبی کا سب دریا فت کیا، تو آمبوں نے جواب دیا: اگر فرید ارجی کو تبد سے فل لر وخت کردے اورجی ہائی کے باتھ بیں رد جانے تو کویا کہ ال نے درائم کو درائم کو درائم میں فر وخت کردیا، البر مثال سودینار میں اما ت فرید البر مثال سودینار میں اما ت فرید البر مثال سودینار میں لمات کردیا اور امات کو ال سے اپنے قبضہ میں نیس لیا، پھر اس امات کو ایک دوسر سے تنفی کے باتھ مثال ایک سوئیں میں فروضت کردیا تو کویا اس نے اپنے سونے کے مثال ایک سوئیں میں فروضت کردیا تو کویا اس نے اپنے سونے کے مثال ایک سوئیں ایک سوئیں کو میں ایک سوئیں کو فرید لیا ہے سوئی ایک سوئیں کو خرید لیا ہے سوئی ایک سوئیں کو خرید لیا۔

شو کانی نے کہا: ظاہر ہے کہ اس طرح کی سلسہ اس تصرف پر منطبق نیس جو بلاکوش ہو۔

نیر مقبض کی از وہ بھی کی ممانعت کی جو التیں بیان کی ٹی ہیں ، ان میں بینامت سب سے بہتر ہے ، اس لئے کر صحابہ کرام حضور علیہ کے مقاصد کوسب سے زیادہ جائے تھے (۱)۔

9 - بعض مالکید نے کہا: یہ بنی تعبدی ہے، وسوقی (مالکی) نے اثار دیکیا ہے کہ اہل تربب کے زوریک یہی سیج ہے، اور اس کو ' نوشی '' سیاقل کیا ہے (۱)۔

ایک قول میرے کہ وہ معقول اُمعنی ہے ، اس کی علم میرے کہ اس کے خلام میرے کہ اس کے خلام ہوات ہے۔ اس کی علم میروات ہے اس کے خلام ہوات ہے ۔ ایک خرص ہے ، لیعنی سبوات ہے اللہ اس کے حاصل کر سکے۔ اللہ اس کو حاصل کر سکے۔

اُر جَعَد ہے جُمل اس کی تھے جائز ہوتو اہل اموال بلاظاہر کے اس کوایک وہر ہے کے باتھ فر وخت کریں گے، اور خفیہ طور پر مالک ہوجا اس کی خربے وفر وخت کے امرکان کی وجہ سے اٹائ مخفی ہوجائے گا، تو فقیر کی اس تک رسائی خبیں ہوگی، لیکن اگر اس سے ہوجائے گا، تو فقیر کی اس تک رسائی خبیں ہوگی، لیکن اگر اس سے روک ویا جائے تو اس کے فر میر کیل کرنے والا اور ہو جھ لاونے والا قائرہ اٹواس سے قائدہ اٹھائے گا، اور فقیر وی کے لئے کھا ہوا سا منے ہوگا، تو اس سے قائدہ اٹواس سے میں گا، اور فقیر وی کے لئے کھا ہوا سا منے ہوگا، تو اس سے زیانہ کوک اور شدت کے زیانہ کی گا۔

## قبعند كي تحديد اوراس كأتحق :

• 1 - مالکید مثانعید در منابلہ کاغرب بیاہے کہ ہر چیز پر قبضہ اس کے امترار ہے ہے۔ امترار ہے ہے (۲) ر

الف - اگر کیلی یا وزنی یا دری و تو اس پر قبضہ کیل یا وری دوتو اس پر قبضہ کیل یا وزن یا شار یا و رائ (بیانش) کے ور مید دوگا ۔ اس کی ولیل حضرت حال نائش کی حدیث ہے انہوں نے کہا: "ش یہود ہوں کے ایک خاند ان ہے جن کو "بنوتو بھا گ" کہا جاتا ہے ، مجور تر بیاتا اور نفع کے ساتھ فر وضت کرتا تھا جسٹور علیا تھا کیل مواتو آپ علیاتی کے ایک ساتھ فر وضت کرتا تھا جسٹور علیاتی کو اس کاظم جواتو آپ علیاتی نے ساتھ فر ایا: "یا عضمان: اِذَا ابتعت فاکتل، و اِذَا بعت فکل (۳)

<sup>(1)</sup> كىل دا دىلار دار

<sup>(</sup>r) عاهية الدموتي على المشرح الكبير سهراة ال

<sup>(</sup>۱) حامية الدموتي على أشراح الكبير ۱۲ (۱۵۱، ۵۲ ادعامية المتعادي على شراح كناية المنالب ۱۲ ۵۳۵

<sup>(</sup>۲) المغني ۱۲۰ ۲۳۰ ش الارامه کام راحت ہے۔

<sup>(</sup>٣) عديث "يا علمان اذا ابنعت فاكل" كي روايت بخاري (أخ الباري المراري مراري المراري علم المراري عليه المراري ا

(اے نتمان! جب تم خرید وقوناپ کراو، اور جب فر وخت کر وقوناپ کر وو)۔

حضرت جائدگی روایت ہے: "نهی النبی نائی عن بیع النطعام حتی یجری فیہ الصاعان: صاع البائع، و صاع المعام حتی یجری فیہ الصاعان: صاع البائع، و صاع المعامتوی" (ا) (ای کریم علیہ نے اناق کی نق ہے منع فر بایا، المعشتوی" کی نق ہے منع فر بایا، یہاں تک کر ای شی ووصائ جاری ہو: یہے والے کا صائ اور یہاں تک کر ایا ہے اللہ کا صائ اور فرید نے والے کا صائ ہو یہاں تاہد لیا جائے )۔

مالکید نے "مثلی" پر قبضہ کے لئے شرطانگائی ہے کہ اس کوڑے ار کے ہر وکرویا جائے اوراس کے برتوں بھی اس کو اللہ یا ویا جائے (اس ک ہے۔ اگر انکل ہے ہوتو اس پر قبضہ اس کو نتقل کریا ہے ، اس ک ولیل حضرت این تمزیکی روایت ہے کہ انبول نے کہانا لوگ بازار کے اوپری حصہ بھی انکل سے فائق کی فرید وفر وخت کر تے تھے:" فنھا ہم دسول الله خانجی ان بیرجوہ حتی بنقلوہ" (اورسول اللہ علیا ہے اس کوٹر وخت کرنے ہے متع فر مایا یہاں تک کہ اس کو نتقل کرایس )۔ ایک روایت بھی ہے: "حتی یعولوہ" (اس کو منقل کرایس )۔ ایک روایت بھی ہے: "حتی یعولوہ" (اس)

= موصولاً کی ہے۔ آئی (سہر ۸۸ طبع الترک ) نے اس کو صن کہا ہے اور تکی نے اپنی شن (۵؍ ۵ اس طبع دائر واقعا دف العثمانیہ ) ش اس کے تو کی دونے کا ڈکر کہا ہے۔

(۱) گفتی سار ۱۳۹۰

ودیت: "لهی عن بیع العلمام حسی بیجری فید الصاهان صاغ البائع، وصاع المیشتری" کی دوایت این باید (۱۹ ۵۵۰ فیج اکسی) اوردارشی (سهر ۸ فیجردارانجاس) نے کی ہے۔این جُرنے تکش کے خوارے نیمی کیا ہے کہ آنہوں نے اس کوم الا دوایت کیا ہے۔ چھر کیا تھی وجھ (طرقی) ہے موصولا مروی ہے۔ایک دومرسے سے کی کو دوایاتی ہے۔

(1) المشرح الكبيرللد دوير مع حاصية الدسوق سهر ١٣٣٠

(۳) ریکھنے اُمغنی ۱۲۰۰۳ – معالات اسال اسال میں ا

مديث: "كانو اينبايعون الطعام جزافا" كي دوايت يخاري (في الباري) سهر ۵۰ سطيم الترقيد ) ورسلم (سهر ۱۲۱۱ طبع الحلي ) في ييد

( يبال تك كه ال كود جرى جَكَنْتُقُل مُركِين ) \_

ے ۔ اگر منقول ( سامان اور جانور ) ہوتو اس پر قبضہ لوکوں کے عرف وروائ کے انتہار ہے ہوتا اس کے انتہار ہے ہوتا ، جیسا کہ مالکید نے کہا: مثلاً کپڑے کوالیئے قبضہ میں لے لیما اور جانور کی کیل ہر دکر دینا (۱)۔

یا ای کو ایس جگه نتقل کردے بوفر وقت کرنے والے کے ساتھ مخصوص نہیں، بینٹا تعید کے نز دیک ہے، اور کس امام ابو یوسف سے مروی ہے بیٹالی مزک اور فرید ادکا گھر (۲)

منابلہ نے معقول (سامان اورجا تور) بین تنصیل کرتے ہوئے کہا: اگر جی درانم با دمانیر ہوں تو ان پر قبضہ ہاتھ سے ہوگا، اگر کیڑے ہوں تو ان پر قبضہ، ان کو تنقل کرما ہے اور اگر جا تور ہوتو اس پر قبضہ اس کوارٹی جگہ سے جاا دیتا ہے (۳)۔

مالکید نے بیٹر طاسرف رہائش گھریس لگائی ہے، اس لئے ک ان کے فردیک اس بر جند اس کو فائی کردینے کے در بید ہے، سرف تخید کافی تبیل، بال دوسری جانبدادوں میں قبضہ تخید کے در بید

<sup>(</sup>١) المشرن الكير للدوج ١٢٥٦١ ـ

<sup>(</sup>۱) تحقة الحتاج الرام الماليوران كي بعد كے مقالت الشرح اللح سر ۱۹۱، ۱۹۵، المار الدر الحقارور والحتار ۱۹۷۵ س

<sup>(</sup>٣) التي المروجة الشائل المسائل المسائل

<sup>(</sup>۱) المنتي مر ۱۳۰۰ کثاف اتعالی مر ۲۳۸،۲۲۷ و ۲۳۸،۲۲۲

<sup>(</sup>۵) شرح اُکلی علی اُمریاع ۱۸۵۳ بشرح اُنج سر۱۹۶ اور ۱۷۷ می بهت ی تغییلات میل

## نَتْ مَالُمْ لِقَرِضَ ١١ – ١٣

ہوجائے گاء آگر چیئر وخت کرنے والا اپنے سامانوں کو وہاں سے نہ فالی کرے (ا)۔ فالی کرے (ا)۔

شافعیہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تنصیل صرف اس قبضہ کے بارے میں ہے جو تعرف کو درست کرنے والے ہیں، رہا وہ قبضہ جو طان کوٹر وخت کرنے والے سے منتقل کرتا ہے تو اس کا مدارمیتی پر خریدار کے استعالی میں ہے، خواہ اس کوشن کر سے یا نہ کر سے اور خواہ فریدار کے استعالی میں ہے، خواہ اس کوشن کر سے یا نہ کر سے اور خواہ باک جمیتی اور فریدار کے درمیان گفید کر سے یا نہ کر سے ہواہ اس کو قبضہ کی اجازت و سے یا نہ درسے اور خواہ اس کورو کئے کا حق مویا نہ موہ البند المحب فرید الس مورسی کی اجازت و سے یا نہ درسے اور خواہ اس کورو کئے کا حق مویا نہ موہ البند المحب فرید الس مورسی کی اجازت و میں وفت کا تھی موج اسے تو حقد فتح نہ موگایا اگر ال بیاس معنی کی اگر وہ اس وفت کا تھی موج اسے تو حقد فتح نہ موگایا اگر ال بیل معنی کی اگر وہ اس وفت کلف موج اسے تو حقد فتح نہ موگایا اگر ال بیل میں عیب پیدا موج اسے تو خرید ادر کے لئے خیار نا بات نہ موگا، اور اگر باک کی طرف تو سے تو طفان اس کی طرف تی تیں او شے گا (۱۳)۔

باک کی طرف تو شے تو ضان اس کی طرف تی تیں اور شے گا دیا گا۔

اا - حفیہ نے قبضہ کے بارے میں یہ تعمیل تیں کی (امام احمہ سے
ابن الخطاب کی روایت بھی کبی ہے )، بلکہ آمیوں نے تخیہ کو لیعنی
موافع کو تم کرنا اور قبضہ پرقد رہ وینا) حکماقبضہ مانا ہے ، ظاہر الروایہ
کبی ہے ، امام احمد سے ابن الخطاب نے کبی روایت کیا ہے اور تخیہ
کے ساتھ تمیز کی ٹر طالکائی ہے (اس)۔

حفیہ نے اپ اس فرہب کی صراحت، رئین کے سلسلہ بی رئین اور مرتبین کے درمیان تخلید کرانے بیس کی ہے ، آنہوں نے کہا: ال بیس تخلید قبضہ ہے ، جیسا ک فق بیس بھی تخلید قبضہ ہے (اس) ۔ آنہوں نے کہا: اس لئے کہ بیشیر دکرنا ہے ، آبند ااس کے لوازیات بیس سے ہے

(۱) الشرح الكبيرللة دومي سهره ۱۳

کہ قبضہ کا تھم ہو، ال لئے ال پر دوسب کھے مرتب ہوگا جو فیقی قبضہ پر مرتب ہوتا ہے، اور یہی اسم ہے (۱)۔

الشی کے بالقا**ئل** امام او بوسف سے مروی ی<mark>قول ہے ک<sup>م م</sup>قول ہے کہ مقول ہے کہ م</mark>

امام محدین اکسن نے "کناب الآثار" بین اس کو ایک و دسری سنداور دوسری روایت کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اس کی نفیہ کرنے یوئے کہا ڈریا تیر مشمون کا نفع تو اس سے مراویہ ہے کہ آ دمی کوئی چیز شریبہ سے اور اس پر قبضہ سے قبل اس کوفر وضت کردے (اللہ)

مين تشريح شوكا في في به چناني كباد يعني السيسامان كا تفع ليما ما جائز ہے جوسامان ال كے شاك ين نيس مشاكوني سامان خريد ساور الى كفر وضت كرف والے سے الى پر قبضد و بينے سے پہلے اسے كسى دومر سے كے باتھ فر وضت كرد سے نو بي تا بالاس ہے اور الى كانفى اجائز ، الى لئے كرمى باكن اول كے شمان ين ہے ، الى سے

<sup>(</sup>٢) عامية الجمل على شرح ألحيج سهر ١٦١٨ ـ

<sup>(</sup>m) روانحتاره را و سه المغنى مع الشرع الكبير سمر ٣٢٠ـ

<sup>(</sup>٣) الدرالخ رور ١٠٥٠ س

<sup>(</sup>۱) رداخاره/۹۰۳س (۱) ارداخاره/۹۰۳س

<sup>(</sup>r) الإلدمايل

<sup>(</sup>٣) عدیہ: "لا یبحل سلف و بیع....." کی تخ نج گفره/ ۲ کے تحت گذریکل ہے۔

<sup>(</sup>۴) قسب الرابي ١٩٨٣ ل

### نَتْ مالم يَقْبِض ١١٣ - ١١٣

ٹرید نے والے کے مثان میں ہیں، اس لئے کہ اس کا بھندنیں (۱)۔

بہوتی نے بھی بہی تشریح کی ہے، چنانچ انہوں نے بہا ہے کہ اس

سے مراوال پیز کا نفع ہے جس کو بھند سے پہلے مرحمہ اللہ نے اس کو طعام

یہ صدیبے کو کہ عام ہے، لیمن عام اند رحمہ اللہ نے اس کو طعام

کے ساتھہ فاص کیا ہے، ان سے الرم کی روایت بہی ہے، الرم نے

کہاا میں نے ابو عبد اللہ سے صدیبے "نھی عن دبعے مالمہ یصنمن"

کہاا میں نے ابو عبد اللہ سے صدیبے "نھی عن دبعے مالمہ یصنمن"

کے بارے میں دریا دنت کیا تو انہوں نے کہا: یہائی اور اس بیسی

ماکول یا مشروب پیز کے بارے میں ہے، لبذا اس کو تبند سے قبل

ر وضع زد کرے۔

ابن عبد المبرئے كہانا احمد بن عنبل سے أسى بيہ ب ك قصد سے اللى جس بيز كى قصامت بود اللاق ہے (٣)۔

## تند يلصدقه يا بهد كى أفي:

۱۳ - صدرت : الله كالترب عاصل كرف كے لئے ، وجوني يا استحباني الور پر زندگی بیس كسى حاجت متدكو بالا معاوف بال كا ما لك مناوينا ہے (۳)\_

یقر بف (جیما کفر آتا ہے )فرض صدقہ بوسال کے افیر ش مالدار کے مال سے لیاجاتا ہے بعنی مال کی زکاۃ یا رہنمان کے مبدیہ کے افیر میں روزہ دارکوپاک کرنے کے لئے لیاجاتا ہے جس کو صدقہ افر کہتے ہیں ،کوٹائل ہے ،ای طرح افلی صدقہ کوئی ٹائل ہے جوہر وقت مستحب ہے۔

حضرت ابوسعيد كي سابقدروايت شي يجة النهي النبي

- (۱) منگل لأوطاره/ ۱۸۰
- (r) كانسالقاخ mrmpm
- (٣) الشرح الكبير في ذيل أمنى سم ١١١١ـ
- (٣) المغنى مع المشرح الكبيرا 1/ ٣٣ ، المشرح الكبيرلاء ووير سمرعه

الله عن شراء الصدقات حتى تقبض " (ا) (حضور عليه الله عن عن شراء الصدقات حتى تقبض " (ا) (حضور عليه الله عن عن شرا الله عن الله

۱۳ = جمبور ختباء (حنف شافعید احتاب اور بعض الکید) صدق و نیره
مثلا بهده رئین فرش، اعار و (عاریت پر دیتا) اور ایدات (ود بعت
رکهنا) کو اعتواتی ش سے مائے میں ایو قبضہ کے بغیرنا تمام اور نیس
ملوک ہو تے میں ، اور قبضہ سے قبل ان میں عقد ہے اثر مانا جاتا
ہے (۳)

صدق کے بارے میں مرنینانی کی عبارت ہے: صدق ، ہبدک طرح قینند کے بغیر سیج تہیں ، ہی لئے کہ وہ یعنی (صدق) ہبدکی طرح تیم ہے (۳) ک

للكه كاسانى نے كباہ قبضه صدق كے جوازى شرط ہے، قبضہ سے تبل عام علاء كيز ويك و طلبت شرخيس آتا (۵)

ال كے لئے الل روايت سے استدلال كيا كيا ہے كہ اللہ تعالى عديث قدى يل قراءتے ہيں: " يقول ابن آدم: مالى مالى،

<sup>(</sup>۱) حدیث المهدی عن شو او الصدالات حتی نقیطن" کی دوایت این بانه (۱۹ ۲ ۲۰ ۲ فیجیسی الحلی) نے کی سے زیاعی نے عہدالحق الویلی کا بیتر لفق کیا ہے کراس کی استاطا کائل استدلال ہے (نصب الراب سمر ہ اطبع الجلس الطمی یا لیند)۔

 <sup>(</sup>۲) عدم عدد الله عدم ماليس عدد كف" كى روايت الآندى ( تحفة وا حواي مهر ۲۰۰۰ هي الكتيم المتلقية) رفي سيمه الآندي رفي الله والله والمتلقية المتلقية) رفي سيمه الآندي رفي الله والله والمتلقية المتلقية المتلقية

<sup>(</sup>٣) كلة وأحام العرك وفور ٥٥) وقد كافرتر ما أمام ب

<sup>(</sup>٣) البرارية مانا ير ١٥/٤هـ

<sup>(</sup>a) عِالَىٰ العَالَىٰ IPT/I

## نَتْ مالم يَقْبِض ١٢٠

ووثول كوعام ب-

كى تا فعيد كائمى مربب ب، چناني نبول فى كباد وابب (بيد

مثا قعيد كى عبارتون عن ب: أكر حلف الفاع ك فلال كو بهد

اس کی وجہ یہ ہے کہ بید کے سیج اور نام ہوئے کے لئے قبول

ای طرح متابلہ کے بیال ترب بھی ملی الاطاباق ہے، جیسا

ک مرداوی کتے ہیں، چنانج منابلہ نے سرامت کی ہے کہ بہد کی

معمول وصدق المريدة ومعليدين ان كمعانى قريب بي

ا اوران سب بیل زندگی میں بایموش ما لک منانا ہے ، ان میں بہدی

کے احکام جاری ہوں گے (۳) بیعن ان نہور واتسام میں ہر ایک کے

ببدلا زم ہوجاتا ہے، ال سے پہلے کا زم نیس ہوتا، لیعن واہب کی

اجازت سے قبضہ سے قبل ، اور اگر بب فیرنلیل و فیرو کا ہوتو ان تمام

النابله نے کیا: میدکرنے والے کی اجازت سے تبعید کے ڈرامید

كرف والع )كى اجازت سے تبعد كے يغير بيدكى بوكى ييز (صدر

تہیں کرے گا، پھر اس کے لئے ہیہ کیالیون اس نے قبول ٹیس کیا یا

وبيكوشال عام معنى كيتاظ ہے) النيت من نبيس آتى (ا)\_

قبول کیالیین قبضهٔ بیس کیا تو اسم بیرے کہ حافث ندیموگا (۲)

كربا اورقيقته كرباضر وري ب-

ادکام، بقیدش جاری ہوں گے<sup>(۳)</sup>۔

یں قبضہ کے بغیر ہوانا زم نیس ہوتا <sup>(6)</sup>۔

و هل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ((الان) أوم كرّاع: ميرامال، ميرامال، اے ابن آوم! تيراہے ئيا، بس وي جوتم نے كماليا اور فنا کردیا، یا جمن کریر انا کردیا، یا صدق کرے اس کو نافذ کردیا شرط ہے۔

ان كاليولم وى إن صدر تعند ك بغير كمل بي موان

نیز ان لئے کے صدرتا تھرنہ (ری کرنے) کا حقد ہے، لبندا برُ التِ خُودِتُكُم كَا فَالْمُدُونِينِ وَ كَالْجِيرا كَ مِيدٍ.

ببدے بارے میں کا سانی کتے ہیں: ببدا کر بغیر قصد کے میں

حفیہ کا بیقول، غرب مالکی سےمشرہ رقول سے والقائل ہے، اور وہ مالکید کی ضعیف روایت ہے جس کی تا ویل انہوں ال طرح کی ہے، اور کیا گیا ہے: قضد کے ذریعدی برالیت بی آنا ہے <sup>(m)</sup>۔ یہ ممارت اگر جدمیہ کے بارے **میں آ**ئی ہے، کیمن مالکیہ کے بہاں صدرتہ کی تعریف ہے (جیما کہ ہمنے پہلے اٹنا رو کیا ہے اورجیها کر احکام آرہے ہیں) معلوم ہوتا ہے کہ یہ بید اور صدق

ہے)، اللہ تعالی نے صدق میں استاء (نافذ کرما) کا انتہار کیا اور صدق کونا فذ کرنا ال کوئیر وکرنا ہے، جس معلوم ہوا کائیر وکرنا

نیز حضرت او بکر جمر اون عمال اور معاذین جبلی رضی انته منهم سے

ہوتا تو مو ہوب لد (جس کے لئے بید کیا آیا ) کے لئے بدافتیار تابت ہوتا ک ببدکرنے والے سے سیروکی کا مطالب کرے اور بیافتد صال یوجاتا ، اور پیشر وٹ کو برانا ہے <sup>(۴)</sup>۔

(٣) عاهمية الدموتي علي الشرع الكييرللة دوير مهم اها

<sup>(</sup>١) شرح أكلى على المعبان من عاصية القليم في سهر ١١١، ١٠ الشرح أنبي مع عاصية الجمل سهر معه ه وصاحب ماهيد الحمل فيصر احت كي بياتر ط اوداي كتبام اطام طلق ببر (جومدة وبديكونال م) مي جاري اول كي

<sup>(</sup>r) مَرْحَ أَكُلُ عَلَى أَمُومِا جِ ٢٨٧/٢\_

<sup>(</sup>٣) - كشاف القتاع مهر ٩٩ م. نيز اطاد ق كي سلمة بين و يجعمت الانصاف عام ١٠

<sup>(</sup>٣) الإلمالي (٣)

<sup>(</sup>۵) الانساف عراقاء ۱۳۰ الشرح الكير الر ۳۵۰ ال عن اورامغني الرامة

<sup>(</sup>۱) عديث: "يقول ابن أدم مالي مالي...." كي روايت مملم (٢٢٥٣/٣ طبع بی کمیلی کے کہ ہے۔

<sup>(</sup>r) برائع المنائع الرسيال

#### نَتْ مالم يَقْبَضُ ١٢٠

حنابلہ نے اپنے خدب (بینی بہدوفیر و مثلاً صدق میں جو بہاں زیر بحث ہے بنی الاطلاق بہند کی شرط ہونے ) کے بارے میں حضرت عائش کی روایت سے استداول کیا ہے کہ حضرت او بھڑ نے ان کو 'عالیہ' میں اپنے مال ہے ہیں وہی تو زینے کا اختیا رویا ہے ، اور جب مرض الموت میں بٹال ہوئے تو کہا '' بینی ایش نے تمہیں ہیں وہی تو کہا '' بینی ایش نے تمہیں ہیں وہی تو کہا '' بینی ایش این الموت میں بٹال ہوئے تو کہا '' بینی ایش این الموت میں بٹال ہوئے تو کہا '' بینی ایش الموت میں بٹال ہوئے تو کہا '' بینی ایش الموت میں بٹال ہوئے تو کہا '' بینی ایش الموت میں بٹال ہوئے تو کہا '' بینی ایش الموت میں بٹال بوئے اللہ کو تو زیرا ہوئا یا تبد کر لیا افتیا رویا تھا، کاش تم نے اس کو تو زیرا ہوئا یا تبد کر لیا المین الموت میں کر لیا '' () کے مطابل ہے تم لوگ اسے ستا ب

بہوتی نے لکھا ہے کہ حضرت محمر و عثمان و این محمر اور این عباس رضی اللہ عنہم سے تر بیب تر بیب یجی مروی ہے و اور صحابہ بیس کسی کی مخالفت معلوم نہیں۔

منابلد نے قضد شرط ہونے پر بدبات مرتب کی ہے کہ قضہ سے پہلے ہدکر نے والا بہد سے رجون کرستا ہے ( یجی تھم صدقہ کا بھی ہے) اس لنے کہ مقدما تھمل ہے ( اس

مالکید نے اپ مشہور ندب بھی قضد کی شرط لگانے ہیں افتال نے اپ مشہور ندب بھی قضد کی شرط لگانے ہیں افتال نے کہ جد (اس طرق صدقہ جیسا کہ مالکید کی تفریعات سے ماخوذ ہے) (اس) مشہور تول صدقہ جیسا کہ مالکید کی تفریعات سے ماخوذ ہے) (اس) مشہور تول کے کے مطابق جید کے افغا ظاہو لیے سے ملابت بھی آ جا تا ہے ، اور اگر جید کرنے والا جدکرود مال کی حواتی سے الکارکر نے والے سے کرسکا ہے، جد کیا گیا ہے وہ اس مال کی مطالبہ جد کرنے والے سے کرسکا ہے، مید کیا گیا ہے وہ اس مال کی جو رکرے کی وہ اس مال پ

مولوبالد (جس کے لئے بہدکیاہے ) کو قابورے (ا)۔

حتابلہ نے اپنی کتابوں میں (۱) مالکیہ کی دلیمل کی طرف اشارہ

کیا ہے جو معترت ادان عباس کی صدیت ہے کہ تی کریم علیات نے

ارشا فیر مایا: "العائد فی ہیته کالعائد فی فینه" (۱)

کو وائیں لینے وقا ایما علی ہے جیت نے کرے پھر اس کو کھائے

والا)، اور ایک روایت میں ہے: "فی صدفته" (اپنے صدق کو)،

ایک اور روایت میں ہے: "کالکاب یقی، شم یعود فی

قینه" (جیت کائی کرتا ہے پھر اس کو دوار وکھا جاتا ہے)۔

مالکید کی عبارتوں کس ہے:

الف الركوني محف كها ميرا كفر فقيرول برصدق الإبهام الموقفيرون برصدق الإبهام الموقف المؤلف الموقفيرون الموقفيرون المواقفيرين المواقفيرين الموقفيرين الموقفي

ب - اگر کوفی کے میر اگھر زید پر صدق ما بہد ما وقف ہے تو اس کی طبیت شتم ہونے کا فیصل کرویا جائے گا ، اس لئے کہ اس وفت اس نے بیکی اور کا رثو اب کا ارادہ کیا ہے۔

ت ۔ آرکوئی کے جھ پر اللہ کے لئے واجب ہے کہ ڈید کویا فقر اوکوایک ورہم وول تو علی الاطلاق ال کا فیصل نیس کیا جائے گاہ ایک قول ہے کہ اس کا فیصلہ کرویا جائے گا۔

میں میں میں اور ان کے دوریان اور ان کے علاوہ کے دوریان تقریق کی ایک دوایت ہے۔

<sup>(</sup>۱) كتاف المتاج بهراوس

<sup>(</sup>r) موالهمايق۔

<sup>(</sup>m) شرح الخرش مع حامية العدوى عروار

<sup>(1)</sup> الشريج لكييرللدوريس الراءاء ورالقواكين التعميد / ٢٣٢ كـ راته الذكرين ..

<sup>(1)</sup> ويجينة الشرع الكبير في ذيل المقني ١/ ١٥٥٠ ألفني ١/١ ١٠٣٤ ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) عديث العائد في هبنه كالعائد في فهند" كي روايت بخاري (الله الباري هبنه كالعائد في فهند" كي روايت بخاري (الله الباري هر ١٣٣١ هي التأتير) ورسلم (١٣٢١/٣ هي عين المحلي) \_ فرك واليت بخاري (الله الباري عبد الباري صدافته" بي جم كي روايت بخاري (الله الباري هر ١٣٣١ هي عين المحلي) فرك بيه ور المده الله الله الباري المحلي الموسلم (١٢٣١ هي عين المحلي) فرك بيه ور ايك روايت على "كالكلب يقىء فريعود في فينه" بي جم كي روايت مسلم (١٣٨١ هي المحلي ) فرك بيه مسلم (١٣٨١ هي المحلي ) فرك بيه المحلي المحلي المحلي ) فرك بيه المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي ) فرك بيه المحلي المحلي المحلي المحلي ) فرك بيه المحلي المح

## نُقُّ مالم يَقْبَضُ ١٦٧ ، زُنُّ محا قله ١ - ٣

ال کی توجیہ انہوں نے یہ کی ہے کہ تھنا (فیصلہ) میں مصدق علیہ (جس کے لئے مصدق علیہ (جس کے لئے جہد کیا جا ہے) یاموہب ان (جس کے لئے جبہ کیا جائے) کی تعیین ضروری ہے، اور اس میں آواب کا تعدیمی ضروری ہے (ا)۔

امام الهرسے ایک روایت میں ہے: کیل وجوز ون میں ہیں ہے۔ کیل وجوز ون میں ہیں اور اس میں صدقہ و ہیں، قبضہ کے بغیر اور اس میں صدقہ و ہیں، قبضہ کے بغیر اور اس میں صدقہ سے این ووٹول کے علاوہ میں قبضہ کے بغیر سیح ہے اور نفس مقد سے الازم ہوجا تا ہے اور قبضہ کے بغیر اس میں اللیت تا ہت ہوئی ہے۔ اس ارتبار سے اس ارتبار سے اس ارتبار سے اس ارتبار سے کی دیمیل کا حاصل : نتی پر قیاس کرنا ہے ، اس ارتبار سے کر ہیں جی تسلیک ہے ، چنا نے بعض دیو ٹ قبضہ سے قبل غیر الازم ہیں

خلاصه بيك جمهورفقها تهم عات يس فيضدك شرطانكات ين-

مثالًا التي صرف اورريا والى يور اوربعض يور الضد علي الازم

یں اور وہ اس کے غلاوہ میں <sup>(4)</sup>۔



#### (١) مرح الحرش عامية العدوي ١٢٠/١٥

(r) أَمَعَنَى ١٩١٩ ، ١٩١٩ ، المشرح الكبير ١٩ • ١٩٥ . ■ ٢٠ فيز ويجَعَدُ كشاف القتاع ١٨١ • ٣٠ .

# بيع محا قله

#### تعریف:

ا سیحا قلد لغت بین: ایسے امان کو جو بالیوں میں ہو، خشک ما تا زہ گیبوں سے فر وخت کرما ہے، جبیرا کر فیوی کہتے ہیں (۱)۔

امطال شید گیبوں کو اس کے قوشہ ش ایسے گیبوں کے بدلہ فر وخت کرما جو انداز و کے حساب سے ماپ ش قوشہ والے گیبوں سے مثل ہو(۲)۔

عَرِينِ الدارُوكِ إلى الـ

حنا بلدنے اس کی دورزیادہ عام تعریف کی ہے: داندکو اس کے خوشہ بین اس کی جنس کے موش بیجنا (۱۳) ر

#### أنَّ محا قله كانكم:

<sup>(1)</sup> المعياع أمير عاكا والسحاح ادة " عل ".

 <sup>(</sup>۳) اليدابية مح شروح الر ۵۳ منتين الحقائق ۱/۷ من شرح أكل على أمهاع ۱۳۸۸ ۱۳۳۸ منتخط المحتاج ۱/۷ ۲۸ منتخط المحتاج ۱/۷ منتخط المحتاج ۱/۷ منتخط ۱/۷ منتخط

<sup>(</sup>٣) كثا**ف التاع سر ٢٥**٨ الشرح الكبير في ذيل أمغني سر ١٥١ س

<sup>(</sup>٣) عديث الهي عن المؤلمة والمعافظة "كي روايت بخاري (فتح الباري المرسمة المؤلمة في المرسمة المعالقة المرسمة المعالمة المرسمة المعالمة المرسمة المعالمة المرسمة المعالمة المرسمة المعالمة المرسمة المعالمة المعالمة

#### نَتْ مُحاقِلُه ٢، نَتْ مرا بحد، نَتْ مزاينه ا

مزانه اورمحا قلہ ہے منع لر مایا ہے )۔

مالکیدی کماوں سے بیبات ماخوذ ہے کہ مزادید و نیمرد کے فساد کی عمومی ملسط غرر اور اسوالی ربو بیاس ایک جنس کی با جس تباولہ جس ربا بونا ہے (۵)۔

مر بالنصيل ك لنه اصطلاح "محا قله "ويمحى جاني-

# بيع مرابحه

#### ديڪيئة"مرابح"۔

- (۱) المنابيشر البرابيام على تجين المقائق مريري
  - (r) شرح محلق على المعها عيد ١٨٨٨ م
    - (٣) كتابِ العاج ٣٠ (٣)
- (٣) شرح لمحلى على أموما عام ١٨ ١٣٠٥، حاصية الجمل كل شرح أحج ١٣٠٨ ١-
  - (۵) اخرح الكبيرللد ودير مع حاهية الدموق سر ١٠-

# بيع مزابنه

#### تريف:

ا سنز بند : زُبِن سے ماخوذ ہے ، اور زبن لفت میں: وقع کرنا ہے (۱) کیونکر من بند نبین کے سبب نز ان اور مد انعت کا ذر ابعہ جُمَّا ہے (۲)۔ جیسا ک ٹنا نمیر کہتے ہیں۔

- (1) المعياج لمير على دانعوا عاده "زين" .
- (۱) . دواکتنا د سهر ۱۰ ۱۰ یموالد ایسحرالرائق ، حامیة الله ایم فی شرح کملی علی امها ج ۱۲۳۸ -
- (۳) ميز البدائية كي عمادت سيد نيزو يجيئة الهدائية شروح امر ۱۵۳ الدرائقار سهره واد كتابية الغالب عام ۱۵۸ اد نيز و يجيئة تحفة المتماع مهراك مهرش المحلى على أحباع عهر ۲۳۸ داشرخ الكبيرتي و يل المقنى مهر ۱۵۱
  - (٣) گاهريار ١٨هـ
    - (a) روافتار ۱۹۹۳ مال
  - (١) الركار دوك في والكار م

مالکیہ میں ہے درویر نے مزاند کی تعریف بیدی ہے کہ مزاند معلوم کے بدلہ میں مجبول کی فرو<sup>کگ</sup>ی ہے ربوی یویا غیر ربو**ی یا** مزاند مجبول کی ای جنس کی مجبول چیز کے موش تنتے کریا ہے (<sup>1)</sup>۔

مالکیدی میں سے این بڑئی نے اس کی تعریف میر کی سیمتر بینے
کو ای کی جنس کی خشک چیز کے موض فر وخت کرنا ،خواد ربوی ہویا
غیر ربوی (۴)

## نَيْ مِزْ ابنه كاحْتُم:

ا - ال فا كر تهم من فقها مكا اختابات نيس ، اور و ومتفق بيل كريد فاسد ب اور فيرسي به الى كى ويلل بدب:

الف دعفرت جابر کی روایت ہے: "نھی رسول الله اللہ اللہ عن المغراب والمحاقلة "(")(عشور الله عن المغرابية والمحاقلة "(")(عشور الله عن المغرابية والمحاقلة "("))

ب وبدر رہا ہے، کیونکہ میل کی ای جنس کی تعیل سے نتے ہے جس میں کیل سے صاب سے عدم مساوات کا انتمال ہے (۱۲)۔

مثا فعیر سراست کرتے ہیں کہ ان دونوں میں رہا ہے ، اس لئے کر دونوں میں رہا ہے ، اس لئے کر دونوں میں مرا گلت کا الم میں ہے (۵)۔

- (1) الشراح الكبيرللة دوم ١٠٠٠
- (۲) القوانين التلبية رض ۱۹،۱۶۸ ال
- (۳) مدیدهٔ "لهی عن العزابعة...." كل دوایت یخاد كل (أخ البادكا
   سهر ۳۸۳ طبع الترقیه) او رسلم (سهرا شاا طبی سی المثنی) فی سید.
  - (٣) الدرالخل دوروالحمل الهراه والداميع شروح الرساه
    - (۵) تحذة أكمّان مع حامية المشرو الى سمراك س
      - (١) القوانين الكهيدين ١١٩\_

عوش تنظیے (۱)، جیرا کہ صدیف سابق کی بعض روایات میں یہ اضافہ واردے: "وعن بیع العنب بالزبیب، و عن کل شمر بخر صد" (۱) (اور آگورکی کشمش کے برانہ اور ہر پھل کی اس کے انداز دے نتی کی ممالعت فر مائی)۔

مالکیہ نے (شامہ ای وجہ ہے) علی الاطلاق کہا کہ ہر ترجیز کی اس کی ہم جنس فشک کے موض تھا جائز ہے ، ندکی بیشی کے ساتھ اور ند ہر اہر کہ ایر کسی طرح بھی جائز نبیں حتی کہ دانوں ک نتے بھی (۳)۔



- (۱) البداميع مروح الم ۵۳ تيمين المقائق ۱۸۷۴ س
- (r) زیلی نے ماہندہ قام ش الی دوارے کی اگر ف اٹنا ان کیا ہے۔
  - $_{\sim}$ کایج  $_{\sim}$ لالب $_{\sim}$ ۸ها ( $_{\sim}$

#### تَتْ مِزَ الِيرِهِ ، فَتْ مساومه ، فَتْ مسترسل ، فَتْ ملامسه ١

## بيع ملامسهر

## تيع مزايده

و كھتے: ''مز ايد د''۔

# ہیچ مساومہ

و کھنٹے'''مساومیۃ''۔

# بيع مسترسل

ويكھئے!''استرسال''۔

اسلامه بھی دور جالمیت کی ہوت ہیں ہے ہے، صدیف ہیں اس کی مالعت تابت ہے، چنانچ حضرت ابوم بریز کی روایت ہیں ہے: "آن وصول الله خفی نہیں عن المعلامسة و المعنابلة" (آبی کریم منتخ نہیں عن المعلامسة و المعنابلة" (آبی کریم منتخ نے طامسہ اور منابذ و ہے منتخ نہ مالا ہے )، حضرت ابوم بریز ہ نے سیج مسلم کی روایت ہیں اس کی تشریح بول کی ہے:" مامسہ یہ ہے کہ ہم ایک دومرے کا گیڑ ا ہے ہو ہے ججہ جھو لے، اور تی منابذ و یہ ہے کہ برایک و جمرے کا گیڑ ا دومرے کی طرف پہینک دے، اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے طرف پہینک دے، اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے طرف پہینک دے، اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے طرف پہینک دے، اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے طرف پہینک دے، اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے ایک نام دیا ہے۔ اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے اور کی دومرے کا گیڑ اندور کے ایک نام دیا ہے۔ اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے ایک نام دیا ہے۔ اور کوئی دومرے کا گیڑ اندور کے کی طرف کی بین کے دیا ہو کی دومرے کا گیڑ اندور کے کی طرف کے بین کا دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کی دومرے کا گیڑ اندور کے کی طرف کی دیا ہو کی دیا ہو کی دومرے کی طرف کی دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کی دومرے کی دیا ہو کی دومرے کی دومرے کی دیا ہو کی دومرے کی دومرے کی دیا ہو کی دومرے کی دومرے کی دومرے کی دیا ہو کی دومرے کی دوم

حضرت اوسعید فدری کی دوایت ہے کہ: "آن دسول الله النجاب نهی عن العلامسة منجاب نهی عن العلامسة والعنابلة في البيع" (رسول الله علیات نے دوایوں ہے اوردو والعنابلة في البيع" (رسول الله علیات نے بیل المد اور منابذ و ہے منع فر الما: نئے بیل المد اور منابذ و ہے منع فر الما: نئے بیل المد اور منابذ و ہے منع فر الما: نئے بیل المد اور منابذ و ہے منع فر الما: نئے بیل المد اور منابذ و ہے کہ ایک شخص وجمر ہے کا کیٹر ارات یا دان بیل البین نئے ہے کہ ایک شخص این کیٹر اور میں کے لئے (لیمن نئے کے لئے ) ال کو النظے۔ اور منابذ و ہے ہے کہ ایک شخص ابنا کیٹر اور میں ہے کی طرف کھینک و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینک و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینک و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینک و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دیمر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دیمر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دیمر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دومر البنا کیٹر اال کی طرف کھینگ و سے اور دومر البنا کیٹر کیٹر ا

<sup>(</sup>۱) عديث اليبى عن العلامسة و العنابلة..... كل روايت بخاركا (خُخ البارك الإعمام الحيم التقير) ورسلم (١٦٥ الطيم الحلق) نے كى ب

ہوجائے ، بغیر و کیھے اور بغیر رضامندی کے <sup>(1)</sup>۔

۱- فقد میں ال کے ملاوہ الماسلہ کی پڑھا ورصورتیں مذکور ہیں:
الف کو فی فض کسی کیڑ کے لوٹوئی ہوئی حالت میں یا اندھر سے
میں چھو لیے الجھر اس کو اس ٹر طاہر ٹر بیا لے کہ اس کو و کیفنے کے بعد اس کو
خیار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے و کیفنے کے بجائے اس کے چھوٹے پر
اکتفا کرے ایا ان میں ہے ہر ایک ووسر سے کا کیڑا ہے ہو جے چھوٹے
(جیبا کہ حفنے کی تجبیر ہے ) اور بیاجائیوں ہے مشارکت کے طور پر ہوں لیکن شیخ ورور کی ان کے خلاف ہے ہے جس میں شیخ ملیش نے ان
کی مخالف کی ہے اور بیان قول تھی ہے جس میں شیخ ملیش نے ان
کی مخالف کی ہے اور بیان قول تھی ہے والے ما خوذ ہے (اس)۔

ب سیاید کرکٹر البھا عواعواور یکنے والا شریدار سے کے جہبتم اس کو چھولو کے تو میں نے اس کو تمہارے باتھ دیج ویا ، اور اس کا چھوا ایجاب وقبول کے نائم مقام ہوگا (۳)۔

ن ۔ یا کوئی چیز اس شرط پر فر وخت کرے کہ وہ جب اس کو چھوے گافتہ لازم ہوجائے گی،اور خیار مجلس و فیر وقتم ہوجائے گا(۵)، یجی آخر کے امام ابو حضیفہ سے منقول ہے،یا خرید اریجی بات کے۔

الن قد الد في مُركوره تمام صورتوں على عام فقباء كنز ويك فاسد ہے،
الن قد الد في كباة جمار خلم على الل على كوئى اختلاف نبيل (1) ـ

بلى صورت على فساو الل لئے ہے كہ ندو يكھنے كے باوجود فئے لازم ہے، كيونكر وؤجة سكے باوجود فئے لازم همورت على فساو كى وجہ جيسا كہ شافتا كيا گيا ہے (٣)، وہرك صورت على فساو كى وجہ جيسا كہ شافعيد في كبا صيفتا فئے (ايجاب وقبول) كان ہوا ہے (٣)، اورتيسري صورت على فساوكى وجہ حفيد كى المجاب تعمیل كان ہوا ہے كہ تمليك كوال بات پر علق كيا گيا ہے كہ جب الل تعمیل على النا الله ہوئى اور خيار مجلس ما تھ ہوگيا، اور تمليكات بين كوچو لے تو نتے لا زم ہوئى اور خيار مجلس ما تھ ہوگيا، اور تمليكات بين تعلق كيا تيا ہے كہ جب الل بين تعلق كان الله ہوگيا، اور تمليكات بين تعلق كان الله ہوگيا، اور تمليكات بين تعلق كان الله ہوگيا، اور تمليكات بين تا تھ ہوگيا، اور تمليكات بين تعلق كان تاك كور الله كنتے بين تا الله مين كان الله مين كان الله على كور الله كان كور تا كان تا تھ ہوگيا، اور تمليكات بين تال تين كان مين كان تا كان تا تا تا كان تا كان تا تا كا

منابله نے فسادی دوملتیں ڈکری ہیں:

البل:جبالت.

وہم ہاں کا شرط پڑھلتی ہونا واور پیشرط کیٹر انچھوٹا ہے (۵)۔ وین قد امد کی تبہیر میں فرر ھے مراد شاہدے کی ہے۔

شو کا تی نے فساد کی عل**ت کوغر**ر، جہالت اور خیار مجلس کے ابطال کی صور**ت میں ب**خصرطور میر بیان کیا ہے <sup>(۴)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) المقنى الره ١٥، الشرع الكبير في ويل المقنى الرواء.

 <sup>(</sup>٣) شرح أبطى على أسمان ١/٢ شاء أيز و يجعن الشرح الكير للدووي عاهية الدموتي سر١٥هـ

<sup>(</sup>٣) مَرْحُ أَكُلُ عَلَى أَمِهَا ١٤١/١٤١ـ

<sup>(</sup>٣) مشرح المثاريكي البداريام ٥٥٠

<sup>(</sup>a) الشرح ألبير في ذيل المغنى سم ٢٩\_

<sup>(</sup>١) نيل الوطارة/ الدار

<sup>(</sup>۱) - مدیث: الهی عن بیعین ولبستین..... کی دوایت یخدی (آخ البادی ۱۳۵۸،۳۵۸ می فیمانتقیر) ورسلم (سرها الحقیمین الجلس) سفی سیست

 <sup>(</sup>۲) رواکندار سهر ۱۰۹ افشری الکیر للد دویر ۱۸۳۳ مشری اکل علی المهائ ۱۷۲۱ ما ۱۷۲۱ ورافشری الکیرنی ویل انتی ۱۷۴۳ کا ظایریمی بی بید.

<sup>(</sup>٣) رواکتار سره ۱۰ ایشر حکی ش ایجها عصر ۱ میار

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق سرمهر

<sup>(</sup>۵) حواله ما بق بشرح مجلق على المنهاج الاسارات

#### تَقَ ملامسه ١٥ وَقَعْ مِمَا لِمِهِ ١٥

کھولا جائے اور اس کے اندر کی صورت حال معلوم کی جائے ، بجی بی ا کوفاسد کرنے والا ہے ، مالکیہ نے کہا: اُبند ااگر اس میں خور وَفکر سے اللّٰ اس میں خور وَفکر سے اللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# تبيع منابذه

اختی منابذ و بھی دور جا المیت کی دیوں ٹی ہے ہے۔
 اسمجے احادیث ٹی اس سے ممالعت ٹابت ہے جیسا کہ ماامسہ
 ہے ممالعت ٹابت ہے (۱)۔ اور بعض احادیث ٹی اس کی تشریح کے
 ہے۔
 ہے۔
 ہے۔
 ہے۔
 ہے۔

فقہاء نے اس کے حسب فیل صورتیں بیان کی جیں:

الف ۔ تربیہ وقر وخت کرنے والوں میں سے ہر ایک اپنا کپڑا

وہر ہے کی طرف تجینک و ہے والوں میں کوئی بھی دوسر ہے کہ رہم ہے کہ کہڑے کوندو کھے یا اس کی طرف والا اس مجینک و ہے جیا کہ مالکیہ

گر سے کوندو کھے یا اس کی طرف والا او اس مجینک و ہے جیا کہ مالکیہ

گر تعبیر ہے (۲) ۔ اس شرط کے ساتھ کہ کھینگنا ہی تھے تر ار دیا

جائے (۲) یہ تھری معنوں اوسعید فدری سے تیج مسلم میں منقول

جائے (۲) یہ تھری معنوں اور بغیر رضامتدی کے اس مالوں

ہی دام اور منینہ رہمہ اللہ سے منقول ہے (۵)۔

- (۱) ان اعادیت کی الرف دجون کیاجائے جو کا اکالسے لقر در ا "کے تحت منابذہ سے محافظت کے سلسلہ بھی گز رہے۔
  - (٢) الشرح الكبير بحافية الدموتي ١٩٧٣هـ
- (٣) روانختا رسمره «اونيز و تيجيئة بنتخ القديم الراه ٥، المشرح الكبيرللمقدى في ويل المغني سهره ٣-
  - (°) خلاده و من الله المراد الكري والدر الم
    - (۵) تبيين الحقائق سرم ٢٠ كواله المثلي.



الدموتى على الشرع الكيير سهرا هـ

ب بید ک دونوں پھیننے کو بی اردی یعنی ایجاب وقیول کے بہائے ای پر اکتفاء کریں ، ان میں سے ایک کیے جہ میں تمہاری طرف ایک کیے ایک پڑا اول میں کی پینک رہا ہوں ، اور دومر اشخص ای کو لے لے (۱) ایک کپڑا اول میں چینک رہا ہوں ، اور دومر اشخص ای کو لے لے (۱) (پہلی صورت میں مشار کت تھی اور ای میں نہیں ہے )۔

ن - یہ کیے ایس نے اسے تمبارے باتھ است میں فروخت کردیا، ال شرط پر کہ میں جب اس کو تمباری طرف کیلیکوں گا تو نتی لازم ہوجائے گی اور خیار نتم ہوجائے گا(۲)۔

و۔ یہ کیے: جوہمی کیڑ اتم میری طرف چینکو کے اس کو یس نے است میں شرید لیا، بدامام احمد رحمد اللہ کے نکام کا ظاہر ہے (اس)۔

اس کے ساتھ بیہی ضروری ہے کہ اس سے قبل شمن کے بارے بیس ان کے درمیان آیا وگی اور گفتگو ہو چکی ہو ، ورند نمانعت کی وجیشن کا ذکر ند ہونا ہوگی ، اور حنف کے حوالہ سے آچکا ہے کہ شمن سے سکوت کی وجہ سے تنظ فا مد ہوجاتی ہے ، اور اس کی تنفی سے نظے باطل ہوجاتی

۲- بیتمام مورتی فاسد بین الل علم کا اس بین کوئی اختاد فینی، الل قد امداور دیگر فقها مفتر است کی سر احت کی سے اور قساو کی علمت بیتا فی ہے :

ا - سابقه مین صریت میں اس کی ممانعت و ارو ہے۔

۱-۱س ٹیل جہالت ہے، یہ توجیہ منٹیہ منابلہ نے کی ہے(۳)

٣- تمليك كوخطره يرمعلق كرنا ، ال لنظ كرنتي منابره ( الليل

(۱) شرع أكل ۱۷۲ مانيز ديكي تخذ الحتاج الرسوس

(۲) شرح محلی علی انهماج جر۱ ۱ ا ...

(٣) أَمْنَى ١٩٧٥م، أَشْرَح الكبير في ذيل أَمَنَى ١٩٧٣ مَهُ يَرُو يَصِيعُ كَثَافَ القاع ١٩١٨ لـ

(٣) روالحار مراسان في القدير الرهد أفق مره عدم

صورت میں جس کو حفیہ نے ذکر کیا ہے ) ال معنی میں ہے کہ جب میں تمباری طرف کپڑ انھیکوں تو تم پر اس کی شریع ارک لازم ہوگئی۔ اور مملیکات میں تعلق کا اختال ٹیس رہتا، اس لئے کہ اس سے جونے کا مفہدم پیدا ہوتا ہے ()۔

۳-اں لئے کہ ای میں عدم رؤیت یا عدم صیف یاشر طرفاسد ہے،جیسا کہ ثنا فعیدنے توجید کی ہے (۲)۔



<sup>(</sup>۱) دوانگار سهره ۱۰ امانگریتر جهار ایدار ۵۵۰ نیز ندگون مقام پری نتج القدیرے مواذر کریں اُنتی سهر ۲۷۵۔ (۲) شرح آگلی ۱۷۲۴ کے اُنتی سمر ۴۹۰ میر ۴۹۰ میر ۴۹۰

#### تُنَيِّ منهى عنه ١-٣

فار کی ند بواور ندخقیقت و ما بیت مراولینے کا قصد ہو<sup>(1)</sup>۔ لبند اآمیت کے معنی کا حاصل میہ ہوا کہ ہر قطع طال ہے ، اور میلفظ کے عموم سے ماخوذ ہے۔

ال آیت کے ارسے میں الل علم کے یہاں کوئی اختلاف نیم کر آیت کو کر محموم کے طور پر وار دہے ، کیلین اس میں شخصیص ہے ، ال لئے کر فقہا وکا مختلف انسام کی بیو ٹ کی مماثعت پر اتفاق ہے (جیسا کررازی مصابس کہتے ہیں اور جیسا کر آئے گا) مثلاً قبضہ سے پہلے کی فتی ، جو چیز انسان کے پاس نیم اس کی فتی ، قرر اور جیول کی فتی اور

آیت کے لفظ ہے ان ہوت کا جواز ٹابت ہوتا تھا الیٹن ان کو وائل کے سبب آیت ہے فاص کرئیا گیا ہے ، اس کے با وجود آیت کی حضیص ان صورتوں میں جن میں شخصیص کی دلیل موجود ند ہو، آیت کے لفظ کے عموم کا اعتبار کرنے سے مانع نیس (۴)۔

#### حى كاموجب:

سو- نین کا موجب جمہور کے زویک تحریم ہے اللہ یہ کہ تحریم ہے بنا کر کسی اور قتاعے مثالاً کر اہت یا رہنمانی یا دعا وغیرہ کی طرف پہلے کے والاتر بیدمو جور ہو (۳) ۔ اس سلسلے میں اختااف اور تنصیل

(۱) دیکھنے الوضع المدر الشریعہ بہا شرش العلوج الر ۵۴ اللی محریل میں اللہرہ
 کھیے الوضع الی عرف الیوں

(٢) اختام أفرآن لا في كر الراذي الصاص الر١٩ ٢ طبع الأشاند و٣٣٠] ها
 الجامع لأختام أفران الماولمي ١٥٧٨ فيع والاكتاب العربي براسة طباحت والم كالم عندة كار ويم ١٩ هيكا والمائلة والمعالمة والمرابع والمائلة والمعالمة والمائلة والمعالمة والمائلة والمائلة والمعالمة والمائلة والمعالمة والمائلة والمائلة والمعالمة والمائلة والم

(۳) مسلم الثبوت في ذيل أمنص اله ۳۹۷ طبع يولا قي ۱۳۳۳ احد على مختمر النتي لا بن الحاجب ۱۲۸۴ طبع يولا قي ۱۳۱۷ سر ۱۳۱۹ م في اصول لا منام لا مدن الحاجب ۲۵۵ طبع دنوالكتب العلمية ويروت س

# بيع منهى عنه

#### تعریف:

ا - " " نظم" کے لغوی اور اصطاعی معتی ہے گفتگو اصطاعے " نظم" ہیں۔
 گذر پیکی ہے۔

اصطلاح میں ''نبی'' کامعنی کسی چیز سے رکنے کا حاکما نہ طور پر مطالبہ کرنا ہے۔

## كونى عارض شرمونو زيع مين اصل حلت ب:

الله على المل الماحث اور صحت ب، تا أنكه مما نعت يا فساد كل ديما أخل ما نعت يا فساد كل ديما أجائه ...

ال كى وليل تر مان بارى ہے: "و اخلَ اللّهُ الدّينع"()
(طالاتكه الله في في كو طال كيا ہے ) يكم برطرت كى بيوت كى
الإحت بي عام ہے، اور عموم كى وليل يہ ہے كہ لفظ في مغرو الف
اور لام كے ساتھ آيا ہے ، اور الف اور لام كے ساتھ مغرو لفظ الله اصول كے ترد ديك عموم كامعنى و بتا ہے ، بشر طيكہ كوئى عبد و بن يا

\_TZQ10,000 (1)

ہے جس کواصولی تعمید اور اصطالاح '' نبی ' میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی ترین یا دلیل ایسی بائی جائے جو نبی کو تر ہم سے پھیر دے تو نبی سے مراوکر اہت ہوگی ، اور کر اہت افت میں محبت ک ضد ہے ، اور اصطالاح میں حسب ذیل معانی ہیں:

الف بر کمر و دقر کی: جوتر مت کے زیاد دقر بہ بوبا یہ سخی کہ الف بر کمر و دقر کی: جوتر مت کے زیاد دقر بہت ہو ہا ہے ہو مثالاً اس ہے جہنم کی مزا کے استحقاق ہے کم درجہ کا تیم متعلق ہو، مثالاً شفاعت سے خروی ، حنفیہ کے زویک مطلق کر ابت کا مصداق مجی ہے ۔ لیمن میدام محمد کے زویک حرام ہے جس کی حرمت ولیل تختی ہے ۔ لیمن میدام محمد کے زویک حرام ہے جس کی حرمت ولیل تختی ہے تابت ہے ۔

ب کروہ تنزیبی: کروہ تنزیبی وہ ہے جو حاول ہونے کے زیادہ آر بہ بوبال ہوئے کے زیادہ آر بہ بوبالی ہوئے کا ارتفاب کرنے والے کوکوئی سزانہ ہو الیکن اس کورٹرک کرنے والے کو اوٹی شاب لیے (۱) کا بند اس کا ترک اس کے قتل اس کے انسان کا میں کے متر اوف '' قلاف اولی'' ہے وادر کی شروہ تنزیبی کے متر اوف '' قلاف اولی'' ہے وادر کیشرے اس کا بھی استعمال ہوتا ہے ۔

لبند ا اگر مکرو د کا ذکر کریں تو اس کی دلیل پر تحور کریا ضروری بوگا:

الف ۔ اگر و دومیل بنی طنی ہونو کر و دخر کی کا تھم لگایا جائے گا، الا بیاکہ بنی کونٹر کیم سے استخباب کی طرف وہیم نے والی کوئی چیز یائی جائے۔

ب - اگروہ وقیل نہیں ندیوہ بلکہ ایک درجہ فیم قطعی ترک کامعنی بتاتی ہونؤ پیکروہ تنزیبی ہے -

منرووقر کی اور منرووتنو میں کے درمیان ایک درجہ "إساءت" بے جو منرووقر کی سے فیچ اور منرووتنو میں سے اور کا درجہ ہے، ال

ک شکل سنت کو عمداً اور بغیر استخفاف کے ترک کرنا ہے ، ال لئے ک سنت پر عمل کرنا مندوب ہے ، اور اس کے ترک پر ملامت کی جاتی ہے ، نیز معمولی ساگنا و بھی لاحق ہونا ہے (۱)۔

ایک طرف اگر حقیہ کے یہاں سر احت ہے کہ ان کے کام عمل اتفا مرود مطالق بولا جائے تو اس سے مراد مکرود تحر کی ہے بشر طیکہ تنزیجی ہونے کی اسر احت نہ کروی جائے (۲) بقوالکید کے یہاں اس کے برتھی کی صراحت ہے کہ مطابق ہو لئے کی صورت میں کر اہت سے مراد تحق تنزیجی ہے (۳)۔

جَبَدِ بِثَا فَعِيدِ اور مِنا بَلِد كَ رَا و بَيك كراسِت كا اطالِق الى تَيْزِيرِ موتا ہے بود جسرے فقرباء كے بيبال كراسِت مز كى ہے۔

## أقت من كاسباب

الم - اسباب تبی عقد سے تعلق ہوں کے یا نیم مقد سے، اور مقد سے متعلق مار مقد معقد معقد معالی الم معقد معالی الم معقد سے بے اور پھی کا تعلق الازم عقد سے بے اور پھی کا تعلق الازم عقد سے بے ۔

محل عقد ہے متعلق اسہاب: محل عقد معقو دعلیہ (ووٹن جس پر عقد کیا جائے ) ہے۔ اس بیل فقہا ء نے جند شر الطالکا ٹی بیں:

معقو وعلیہ ہے تعلق بہلی شرط: ۵ – یہ کے معقود علیہ عقد کے وقت موجود ہولینی معدوم نہ ہوہ کہذا فقہاء

- (۱) الدرافقاروروافتار الهدم ۱۳۱۸ المشيء و قريم الماس
  - (۳) رواکارا/۱۵۰۰ (۳) م
- (۳) حامية العدوي كل شرح كتابة المالب الإيهام، ١٩٥٥ طبع مطبعة على المبالي التحلى وقائده

<sup>(</sup>۱) التي والرضح مح شرح التلاع للتعطاز الي ١٣١٧ما\_

کے نزویک معدوم کی تی نہیں ہوگی ، اور اس کوباطل ملنا جائے گا۔ اس کی شکل حسب فریل ہوئ میں ہے: '' مضاعیٰ '' '' مااتحے'' اور حبل الحبلہ کی تیجے ، اور شکم ماور میں موجود حقین کی تیجے۔

مضامین: '' مضمون'' مجنون کے ہم وزن کی جن ہے اور ال سے مراوجمہور اور بعض مالکید جسے این بڑ ی کے فرو کے ودماو د جوز کی پشت میں ہے (۱)۔

ماتیج ہ''ملقوحة''اور''ملقوح'' کی جیج ہے ، اور اس سے مراو ماد دچو یا بوں اور کھوڑ بول کے شکم کے جینی جیں (۴)۔

امام ما لک نے کہانا مضائین سے مراد اونٹیوں کے کم کے جینی، اور مالی کے سے مرادہ کی بھی سے مرادہ کی بھی اور مالی کی جینی موجود مادہ کی بھی سے (۳)۔
ہے (۳)۔

تع حبل الحبلدى تق ہے مراونتان (پیدا ہونے والے بچه) كنتائ كى تق يعنى بداؤتى يا بدجانورجو بچه بنتے كى اس بچد كے بچدكو فروضت كرنا البرز ااس كے بچد كے بچدكونتان كباجاتا ہے (اس)

ال تمام بور کے باطل ہونے میں فقہا ، کا کوئی اشآاف

ابن المندر في كملة بالاجمال التي ومضاين كي في اجائز

(۱) الدرائلاً رسم ۱۰۱، فقح القديم ۱ ر ۵۰، القوانين التعبيه رص ۱ الحقيم وت عدال وشرح ألحل على إصباع ۱۸۱ عاطع موم مطيعة مستنق البالي ألحلى، كابره الاعتلام المقالية المنتى سهرا عداء الشرح الكير في ويل أمتى سهر عداطع بيروت الوسيدية.

(۲) الدرائق رسرم ۱۰، فق القديم 1 مره ويشرح أكلى على أسميا ج ١٠١٧هـ ا

(٣) المثر ح الكبير للدرديري حاصية الدس آن سهر عدد طبح عين البالي أيلى ، أمتنى المراح المبير للدرديري حاصية الدس آن سهر ١٨ المثنى الرمدة المشرير الرمدة المسب الراميد سهر ١١،١١٠

(۳) برنع احداقع ۵۱۸ ۱۳۵ مترح الكلى وجائية ميره ۱۳۵۵ ۱۵ اداله أختى ۱۳۷۷ م. اشرح الكيرن و يل أخنى ۱۸ ما ته الدوافقاري الش دوافتار ۱۹۳۸ و

ے (1) میں کی ولیل حضرت این عمالی کی بیاروایت ہے: " آن النہی نئے نہیں عن بیع المضامین والملاقبع و حبل النہی نئے نہیں عن بیع المضامین والملاقبع و حبل العجلة "(\*) (نی کریم علی نے مضائن مارتے اور اہل الحملہ کی نئے ہے شعر الل

نیز حضرت سعید بن المسیب کا قول ہے: حیوان میں ریا شیں ہے، حضور میلائی نے جانوروں سے تعلق صرف تین ہیزوں سے منع فر ملا ہے: مضالین ، ایش دورجل الحبلد (۳)۔

نیز ال تی می فرد ہے، ہوسکتا ہے کہ افغی بچدند جنیا ال سے قبل مرجانے، لبند المید معدوم کی تی ہے اور ال چیز کی تی ہے جس کے معدوم ہوئے کا خطرو ہے (۳)۔

منابلہ نے اس کی توجیہ میں کہا کہ جہانت ہے، اس لئے کہ اس کی صفت اور اس لئے کہ اس کی صفت اور اس لئے کہ اس کی صفت اور اس لئے کہ اس کی سے وگل مرقد رہے نہیں ہو حمل کی تھے جائز نہیں توحمل سے وگل مرقد رہے نہیں ہو حمل کی تھے جائز نہیں توحمل کے تھے جہ رجہ اور کی ما جائز ہوگی۔

٧-معدم كى ني عى كيل سائع مب أمكل (سالا سائق

<sup>(1)</sup> المغنى ١٦٤ ١٤٤ الشرع الكبير في ذيل أمغني ١٢٤ ١٤.

<sup>(</sup>٣) في القديم من شرح المنابية الكفائية ١٠٥ في يروت.

<sup>(</sup>٣) جَائِجُ المَائِحُ ٥٨ ١٣٨، فَيْحُ القدير ١١ -٥٠.

<sup>(</sup>۵) شرح المحيح عناقبية المحمل سهر • ماينز و كيفيّة شرح ألحل على المنها ع ١٨٥ مار.

<sup>(</sup>١) المغنى ١١٧٧ م، الشرح الكيم ١٨٧٨ كثاف القناع ١١٧٧ س

كرانے كى تھ)۔

بٹا نمیں نے اس صدیت کی تا ویل وقتر تے ہیں تقریباً بی کسا
ہے، انہوں نے اس کے تین طرح کے انقالات کاؤکرکر تے ہوئے
(ووسر سے ملا می طرح ) اس کے بیاطل ہونے کی صراحت کی ہے اور
کہا: اس سے اطفہ کاشن حرام ہے، اس کوٹر وخت کی اوالل ہے، اس
لئے کہ وہ نیم معلوم ہے قیت اور پروگ پر قدرت سے خالی
ہے (۳)۔

## محل عقد ہے متعلق دوسری شرط:

2 - بيك معقود عليه مال جود مال يصرم اوفقين اصطلاح والامال ي

- (۱) مدیری این عرف الهی الهی نگاهی عن هسب الفحل"کی دوایت جاری (نتج الباری ۱۱/۳ مایم) انتقب سفی بیشد.
  - (۲) بزائع العنائع ۵۱۳ ۱۳۳
    - APRILLEGAL (M)
- (۳) تحدّ الحمّاج بشرح المهاج الدين بجريشي من حامية الشرواني و العبادي سهر ۱۲ م كثاف القاع سهر ۱۲۸ أختى سمر ۱۲۷ه

ر باؤی کا مروارفر وخت کرماہ تو اگر وو اطری موت مراہولینی ضرب قبل کے ذر معید ندمر ابو (بعنی رمق باقی ریخے تک اس کی سالس جاری ری ہو) تو وہ الا تفاق مال نیس۔

جو جانور آطری موت ندم ایوبلکدگلا کھوٹے کے سب مراہوبل ذی کے وین کے مطابق ال کو مارا گیا ہو، اور نماری شریعت میں وہ ذک ند ہوتو اس کی فتا کے جو از ونساد کے بارے میں حنفیہ کے یہاں مختلف روایتیں ہیں: امام ابو بیسف سے جو از کی روایت اور امام محمد

<sup>(</sup>۱) الدافقاد كولد درد الحكام ١٠٠٠ (

สาดผลักษา (t)

<sup>(</sup>۳) عدیرے "احطت لها حیصان و همان ......" کی روایت این ماجه (۳/ ۲۲ ما الحقی میں اُکلی ) نے حکرت این اُٹر سے مرفوعاً کی ہے، وارتعلق نے حکرت این اُٹر پر اس کے موقو ف ہوئے کو درست کہا ہے۔ این اگر نے اس کونٹل کرنے کے بعد الربی پر بیٹیمرہ کیا ہے "موقوف روایت ہے جم کو ابوعا تم وغیرہ نے می کے اور الربی ہے۔ وہ مرفوق کے تم میں ہے ( تختیم اُٹریر ارا ۲ ۲ طبع

سے نساوی روایت ہے، باطل ہونے کی کوئی روایت ہیں (ا)

غیر حفیہ تا ہے باطل ہونے کے تعلق سے طری طور پر مردہ، اور غیر اطری طور پر مردہ جانور کے درمیان فرق بیس کرتے۔

ابن المئذ رئے کہا: مرواریا ال کے کئی جز وکی نیچ کے عدم جواز پراال علم کا اجماع ہے (۴)

تحریم کی ولیل بیعدیث نیوی ہے: "ان الله ورسوله حوم بیع المخمو والممیتة والمختزیو والأصنام" (الد تعالی اور اس کے رسول نے شراب، مروار، فنزیر، اور بتو اس کی نیچ کوهرام کیا ہے )۔

وم مسفور (جاری خون) کی تیج حرام اور خیر منعقد ہوگی ، ال کی وقیل بینر مان باری ہے ! افر هما منسفور حا "(") (یا بہا کی وقیل بینر مان باری ہے ! افر هما منسفور حا "(") (یا بہا یوا خوات کی اللہ میں اللہ می

کی ہے<sup>(۱)</sup>۔

مروار اورخون وفیر دکی تحریم کی ملت حقیہ کے فزویک مالیت کا شہونا ، اور دوسر سے حضر ات کے فزویک نجاست بین ہے (۲)۔ محال معالم معالم

محل وقد ميں ماليت كے ند ہونے كي صورتوں ميں ہے آزادك انتي ان طرح آزادكوشن بناكر اس كے توش فتي اليمن اس برالا باء ا وأخل كركے كية " بعد ك هذا البيت بها الغلام" حالا كك وه قام ميں بكر آزاد ہو، اس لئے كر حقيقت فتي مال كا مال سے تبادلہ ہے ، اورود يبال موجود تيمن ، اس لئے كر ومال تيمن ہے (اس)۔

#### تيسري شرط: مانيت والاجونا:

٨- كل عقد سے "تعلق شرائط ش ال كے مال ہونے كے ساتھ

<sup>(</sup>١) - الدوائلًا بعادواُكُلُا ويهم العاد

 <sup>(</sup>۳) مدیری: "إن الله و رسوله حوم بینع النخمو و العیدة...." كی
روایت بخاري (نتج المباري ۳۳ منع النائد) فرحفرت چاپر بمن عبد
الله کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) مورة أنعام ١٣٤٠

<sup>(</sup>a) الدرائق رسم ۱۰۱۰

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير في ويل المقني عهر ١٣ ارتبل ها وظار ١٥ / ١٣ ال

 <sup>(</sup>۳) و تیجین القوانین القبیدر ۱۷۳، الشرع الکیراللد دور ۱۳ (۱۰، شرح کملی علی المحباع سهر ۱۵، شرح کملی علی المحباع سهر ۱۵۵۰

<sup>(</sup>٣) الدوافق و ٣/١٠ اينوائع العنائع ٥/٠ ١٣ س

<sup>(</sup>٣) عديد تالانة أما خصمهم " كل روايت بخاري (في الباري المرادي المرادي

ساتھ ال كامتقوم ہونا بھى ہے۔

حفیہ کے فرویک متقوم ہونا دوطرح ہے ہے:

عربی: جوحفاظت میں لینے کے ذریعہ ہوتا ہے، لبند انجبر محفوظ مثلاً شکارا ورگھاس، متقوم نہیں۔

شرق: جواشفائ کی اوست کے ذرابعہ ہوتا ہے ، اور بیال میں مراد ہے۔

لہذا ال مفہوم کے ٹاظ سے جو مال متقوم ندہو یعنی ال سے انفاع مباح نہ ہو، اس کی تنظی ماطل ہے (۱)۔

بعض نقنها مالیت، اورتقوم کے بجائے طبیارت اور نفع کی شرط لگاتے ہیں جبیبا کہ مالکید اور نثا نعیہ نے کیا ہے (۲)۔

بعض نے تفاق م کی اس شرط کے بجائے صرف مالیت کی شرط الگائی ہے ، جو ال کے نزو کی مال کی اس تعربی ایس کی وجہ سے ہے کہ مال و جس میں کوئی ٹیر حرام منفعت ہو، اور وہ بلاحاجت یا ضرورت کے مہاج ہو۔ اور وہ بلاحاجت یا ضرورت کے مہاج ہو۔ اور بیدنا بلد ہیں ۔

"منفعت" کی قید ہے وہ خارتی ہوگیا جس بی کوئی منفعت نہیں مثالاً کیڑے کے قید ہے وہ خارتی ہوگیا جس بی کوئی منفعت نہیں مثالاً کیڑے کوئے ہے۔ اور وہ جس بی حرام منفعت ہومثالاً کیا ، اور جس اور جس اور جس بی طاجت کی وجہ ہے مہاح منفعت ہومثالاً کیا ، اور جس بی ضر ورت کی وجہ ہے مہاح منفعت ہومثالاً مختصد (سخت بجوک) کی طالب بی مر دار (س)۔

9 - غیر متقوم کی مثالوں میں سے خمر اور خنزیر کی نے ہے، یہ جمبور فقہا ، کے زدیک قاسد ہے۔

ال کی خلت ال کے خین کا نجس ہوتا ہے، اوران عی دونوں کے خیم میں جینے نجس اجین کورکھا گیا ہے (۱)۔ ای طرح ہر اس جیز کو جس کی نجاست اسلی یا ذاتی ہوا ور اس کی تطبیر مانمکن ہو (۱)۔ اس کی تطبیر مانمکن ہو (۱)۔ اس کی تطبیر مانمکن ہو (۱)۔ اس کی تحاسی اللی کی اس فول ہر اللی نام کا این قد اسر نے دین المند رہے نقل کیا ہے کہ اس فول ہر اللی نام کا ایسان ہو اس کی وقیل حضرت جاری بیرمالیند صدیت ہے: "اِن الله و دسوله حوم بیع النجمو والمیشة واللحائی واللحائی واللحائی الله و دسوله حوم بیع النجمو والمیشة واللحائی واللحائی واللحائی کی درمول نے شراب، مردار، قرار اور بتوں کی نئے کورام کیا ہے)۔

حنفیہ کے بیبال افرق ہے: اگر ان مذکورہ چیز وں کی تک شمن یا فرمہ چین واجب و بین کے عوض بیونو باطل ہے، لیمن اگر ان کی تک اور اس کی تک اور اس کی تک اور اس کی تک اور اس کے الیمان "یا" عربیش" کے واش ہوتو شر اب جس تک باطل ہوگ اور اس کے بالتا علی اخران و فر جس جس فاسد ہوگی افر ق کی وجہ مدے کر جمج کی فاسد ہوگی افر ق کی وجہ مدے کر جمج کی فاسد ہوگی افر ق کی وجہ مدے کر جمج کی فاسد ہوگی افر ق کی وجہ مدے کر جمج کی فاسد ہوگی افر ق کی وجہ مدے کر جمج کی فاض میں اور اس کے باور شر اب و فیمرہ تسلیک کامحل نہیں ہوتی ، اس کے اور شراب و فیمرہ تسلیک کامحل نہیں ہوتی ، اس کے ان جس فیمل ہوتی و ان کاشن بھی یاطل ہوگا۔

سین اگرشن نین ہوتو ال صورت میں و دایک لحاظ ہے جی ہے جس کو طنیت میں ایک تحاظ ہے جی ہے جس کو طنیت میں ایما مقدور ہوتا ہے ، لیکن ال کو قیمت بنایا فاسد مو گیا ، ان کی قیمت داجب ہوگی ، ندک و دشر اب جس کو بطور قیمت مقرر کیا گیا ہے (۵)۔

- (1) شرح كل على لمباع اره 2 ا ـ
- الشرح الكيرللدوي ١٥، شرح الخرش كل منتسر الله العدوي ١٥،٥ المرح الخرج المعالية العدوي ١٥،٥ المرح المنتسبة المنتسبة المنتسبة العدوي ١٥،٥ المرح المنتسبة العدوي ١٥،٥ المرح المنتسبة ا
  - (۳) كشاف الشاع سر ۱۵۲ اداشر ح الكبير بإزيل أمغنى سر ۱۳ اد.
- (٣) عديث "أن الله حوم بيع الخمو و المبند....." كَاثِرُ الْكُالُوهُ (٤ كَالْمُ
- (۵) الدرافقار وردافتار سر۱۰۳، ۱۰۳ تین انقائق شرع کنر الدقائق سر ۱۳۵۵ شخ دارامر فرمیروت.

<sup>(</sup>۱) - الدرامحنا روروامحنا وسهر ۱۰۳۰

 <sup>(</sup>٣) ويجعث القوانين التعبيه برص ١٣٠ ا، أشرح الكيم للقدوير سهر ١٠ انثر ح كلى على المعبداح ١٣٠ عام المعبداح ١٩٠٤ على المعبداح ١٩٠٤ عام ١٩٠٤

<sup>(</sup>٣) كاناف القاع ١٥٢/١٥٥١

ای طرح حفیہ نے مذکورہ بینے وں کی تیج میں مسلمان اور ذمی کے درمیان افر ق کیتے ہیں، خنور کی تیج مسلمان کے درمیان افر ق کیا ہے، اس سلمان کی طرف سے منعقد ندہوگی، اس لئے کہ مسلمانوں کے حق میں وہالی نبیس اللی فرمہ کو آپس میں شراب اور خنور کی تیج کرنے سے نبیس روکا جائے گا، جس کی وقیل ہیں:

الف - ہمارے بعض مشائغ کا قول ہے کہ ان کے لئے ال سے انتفاع شر عامبارج ہے جیسا کہ سرکہ اور بحری ہمارے لئے مہائ ہیں البند اود ان کے بیج جائز ہوگ ، اس لئے ان کی بیچ جائز ہوگ ، بیل البند اود ان کے بیچ جائز ہوگ ، اس لئے ان کی بیچ جائز ہوگ ، اور سیدنا عمر بن اخطاب ہے مروی ہے کہ انہوں نے بتام ہیں اپ میں اپ میسین مشر کے باس لکھا کہ اس کی بیچ ان کے والمہ سونپ وو، اور اس کے مسلمین مشر کے باس لکھا کہ اس کی بیچ ان کے والمہ سونپ وو، اور اس کے جائز نہ کے میں بیک بیچ جائز نہ ہوتی تو مطر ہے جم محصلین کو بیچ می ندو ہے کہ ومیوں کو ان کی بیچ کا کام میں بونی وو۔ اور اس میں بیٹ کے میروں کو ان کی بیچ کا کام میں بونی وو۔ اور اس کی بیچ کی ومیوں کو ان کی بیچ کا کام میں بونی وو۔

ب منار ب بعض مشائع ہے مروی ہے کہ شراب اور خزیر کی حرمت مسلمان اور کافر کے حق جی بھی اجموع کا بت ہے ، اس لئے کہ کفارشراک یعنی خربات کے مخاطب ہیں ، شار ہے اصحاب کے غرب میں جی جی ہے ۔ اس کے خرب میں جی جی ہے ۔ ابر اس کے خرب میں جی جی ہے ۔ ابر اس کی خرمت مسلمان اور کافر کے حق جی تابت ہوگی ، لیکن ان کو اس کی خرق کر نے ہے خیص رو کا جائے گا ، اس لئے ک وو اس کو حزام خیص جمجھے اور وو اس کو بال بنا کر جمع کر تے ہیں ، اور ہم کو وہ اس کو خرام خوص کر تے ہیں ، اور ہم کو عظم ہے کہ ان کوان کے تقید داور وی جموز دیا جائے گا ۔

این عابدین رحمد الله کاسانی کی ای عبارت بر تیم و کرتے ہوئے کہتے میں: ال کا ظاہر یہ ہے کہ ان کے درمیان آنی می ال کی تاج سیج ہے ، کوک "حمّن" کے فوش فر وضت کی جائے (ال

(۱) بدائع العنائع ۵ رسس

•1- دنیا کے زویک فیر متقوم بی کی مثالوں میں ہے وہ مر دار ہے جو انہوں اس کے طرح مال ہے کہ مالیت کی شرط کے کہ وہ دی ہے جو انہوں کی شرط میں اس میں بہت ہو جی ہے۔
شیں اس میں بحث ہو چی ہے۔

11 - غیر متقوم سے تعلق وہ ما پاک ہوجانے والی پیز ہے جوما قامل تطبیر ہومثاً آتھی، تیل مثبد، دود ھاور سرک ۔

الکید، تافید اور تنابلہ میں ہے آکٹر کامشہور اور اسی ذہب ان کی نئی کاعدم جواز ہے، اس لئے کہ ان کا کھانا حرام ہے، کیونکہ حضور علیج ہے اس چو ہیا کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تھی میں مرتی ہو تو آپ علیج ہے اس چو ہیا کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تھی میں مرتی ہو تو آپ علیج ہے فیا اور جب تقریبو ہ (۱) (اور اگر سیال ہوتو اس کرتر بیب نہ جائی)۔ اور جب حرام ہے تو اس کی تھا جا نر ہوگی ، کیونکہ حضرت این عہائی کی روایت علیج میں فریان نہوی ہے: " لعن اللہ الیہود، حرمت علیج میں فریان نہوی ہے: " لعن اللہ الیہود، حرمت علیج الشخوم، فیجملو ہا (آی افرابو ہا) فیاعو ہا .... "(۱) الشخوم، فیجملو ہا (آی افرابو ہا) فیاعو ہا .... "(۱) اللہ الیہود، حرمت علیج الشخوم، فیجملو ہا رائی افرابو ہا) فیاعو ہا .... "(۱) الشخوم، فیجملو ہا رائی افرابو ہا) فیاعو ہا .... "(۱) اللہ الیک کی تو انہوں نے اللہ الیک کی تو انہوں نے اللہ کی گئی تو انہوں نے اس کو کھنا کرنر وخت کردیا )۔

نیز ال کئے کہ وہ نجس ہے، لبذ امر دار کی ٹی بی پر قیاس کرنے ہوئے ال کی تھا جائز ہوگی، اس کئے کہ وہ نجس احین کے معنی میں ہے(۳)\_

<sup>(</sup>۱) رواکتار ۱۹۳۳ (۱)

<sup>(</sup>۱) الدوافقا دودوالخنا د ۱۳ / ۱۳ ا، نیز دیکھنے گھرہ دیے۔

 <sup>(</sup>۲) مدیرے "و إن کان مانعا فلا حقوبو ه....." کی روایت ایودازد (۱۸۱۸)
 شخیش عزمت جیددهای ) نے معرمت ایوبریره سند کی ہے اس کی استادی کی استادی کی استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی استادی کی استادی کی استادی کی استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی استادی کی استادی کی استادی کی استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی استادی کی استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی ہے ہیں کا دوران کی استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی ہے ہیں کہ استادی کی ہے ہیں کی ہے ہیں کہ استادی کی ہے ہیں کی ہے ہیں کی ہوئی کی ہوئی کی ہے ہیں کی ہوئی کی ہے ہیں کی ہوئی کی ہے ہیں کی ہے ہے ہیں کی ہے ہے ہیں کی ہے ہے ہیں کی ہے ہیں کی ہے ہے ہیں کی ہے ہے ہیں کی ہے ہیں کی ہے ہیں کی ہے ہیں ہی

<sup>(</sup>۳) عدیے: "لعن الله البھود...." کی روایت مسلم (۱۳۰۵/۳ طبع عیس التلمی) نے حظرت بحر بمن قطاب کے کیا ہے۔

 <sup>(</sup>٣) التواتين التعبيه رص ١٦٢ ، شرح أكلى على أنهمان ١٥٤ / ١٥٤ ، كشاف المتاح المتا

مالکیہ نے طے کیا ہے کہ ان کے ذہب میں مشہور یہ ہے کہ افتح ارکی طور پر جائز افتح ارکی طور پر جائز ہے افتح ارکی طور پر جائز ہے اللہ افتح ارکی طور پر جائز ہے (۱) مشہور کے القاتل امام مالک کی ایک روایت ہے کہ اس کی تناج ہائز ہے ، این اللہا و، ای پر ٹتوی ویتے تناج۔

ابن رشد نے کہا: امام ما لک ہے مشہور، اور" المدونة" وقیرہ علی اللہ سے بہم معلوم ہے کہ اس کی تھا جائز ہے ، اور اظہر بید ہے کہ اس کی تھے اس کے اللہ بید ہے کہ اس کی تھے اس کے فراید وجو کہ ندو ہے ، اور وہ بیان کرو ہے ، اس لئے کہ تجاست کے فراید وجو کہ ندو ہے ، اور وہ بیان کرو ہے ، اس لئے کہ تجاست کے گرجانے ہے اس کا نجس ہوا ، اس ہے اس کے مالک کی ملاہت کو ما الفہ تھیں کرتا ، اور اس کے تمام منافع خم نہیں ہو ۔ تے ، اور بیا بھی ما الفہ تی کہ اس کے تمام منافع خم نہیں ہو ۔ تے ، اور بیا بھی ما جائز ہے کہ اس کے حق بی اس کو کلف کردیا جائے ، ابد اس کے لئے جائز ہے کہ اس کو تی بی اس کو کھور نے کردیا جائے ، ابد تیال کے کو اس جگریسر ف کر سے تجاب وہ اس کو صرف کر سٹنا تھا، اور تیال کے بارے بی بی تی تھی ان لوگوں کے تہ بہ کے مطابق ہے جو اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے ہیں ، لیکن جولوگ اس کے وجو نے کو جائز کہتے کہتے مروی ہے ) ان لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی نیچ کی صورت وہی ہے جو با پاک بونے والے گیڑ ہے مطابق اس کی نیچ کی صورت وہی ہے جو با پاک بونے والے گیڑ ہے میں ہے (۱۰) \_

ابن بڑی نے ابن رشد کے قیاس کواس صورت بھی شامل کیا ہے جس کوابن وہب نے اس شرط کے ساتھ جائز قر اردیا ہے کہ اگر وہ اس کو بیان کردے، اور غیر مساجد بھی اس کے ذریعہ چراٹ جاتا نے کے بارے بھی اختلاف کی طرف اشارہ کیاہے (۲۰۰)۔

شافید کے یہاں ایک تول ہو ان کے فزدیک اس کوک التا تل ہے بدے کہ اگر اس کی تقریر ممکن ہواں طور پر کہ اس کوک ہوتی میں دکھ کر اتا پائی بیایا جائے کہ پائی غالب ہوجائے ، اور اس کو ایک کوئی میں دکھ کر اتا پائی بیایا جائے کہ پائی غالب ہوجائے ، اور اس کو کہ اور اس کے تمام اجز او تک پائی فی پہنچے تو با پاک ہوئے والے کیڑے پر قیاس کرتے ہوئے اس کی تی جائز ہوگی الیمن شاخیہ کے یہاں اس تی تول فی سے ممالعت ہے ، اس کی دیل چو جیا وال سابقہ طدید ہے ، اس کی دیل چو جیا وال سابقہ صدید ہے ، اس کی دیل چو جیا وال سابقہ صدید ہے ، اس کی دیل چو جیا وال سابقہ صدید ہے ، اس کے دیل والا سابقہ صدید ہے ، اس کے اگر اس کی طبیع ممکن ہوتی تو صدید ہیں مید کہا جاتا ہو اگر ان کو اور اس کے اگر ان کو اور اس کے اگر ان کو بیار اس کو اور اس کے اگر ان کو بیار اس کو اور اس کو اور اس کو ایر اس ک

البند البعض كرز ويك تق جائز ہے ، اس لئے كہ اس كو اس طرح باك كرمامكن ہے كہ اس ميں با فى كا اصافہ كر دوا جائے۔

بعض مالکیہ نے قطعی طور پر ما جائز کہا ہے اور یکی معتمد ہے

(جیسا کر قلیو ٹی اپ ٹی کے حوالہ سے کہتے ہیں) اگر پانی وو تلد

( گھڑے) ہے تم ہو، اس کی وہر یہ ہے کہ ٹی الحال اس کی نجاست

مزظر ہے،لیمن اگر ووقلہ سے زائد ہوتؤ ان کے نز ویک تیجے ہے (۱۲)۔

ای طرح منابلہ نے جو بھی تیل کی تھے کوما جائز کہتے ہیں امام احمد سے روایت کی ہے کہ کسی کالز کے ہاتھ جو اس کی نجاست سے

<sup>(</sup>۱) اخرح الكيرللدردير سهر ۱۰

 <sup>(</sup>٢) حامية الدمولَ عَلَى المشرح الكبير، فدكوره مقام.

<sup>(</sup>۳) القوانين التلهية رص ۱۳۳۳

<sup>(</sup>۱) شرع أكل على أمباع الرعدة الحقة الحقاع مع عاميد الشرواني الره ١٠٠٠. ١٢٠٦ع

عدیث "القوها و ما حولها...."، فورایک دومری دوایت عمی "الفویقوه" به کی دوایت عمی استخری فرایس می استخری نوایس می استخری نوایس می استخری نوایس می استخری از معرب عبد الله بین عباس کی ب

<sup>(</sup>۲) مَرْحُ أَكُلَى عَلَى أَهِمِ إِنْ وَحَاشِرَ الْحِولَ ٢/ ١٥٤\_

نیز اس لئے کا کسی مسلمان کے باتھ اس کی نفیج جائز نہیں تو کسی کافر کے باتھ بھی جائز نہیں ہوگی، جیسا کے شراب اور فنز ریہ کیونکہ وو اس کو حایال سجھتے ہیں تا ہم اس کی نفیج ان کے باتھ ما جائز ہے۔

نیز ال لئے کہ بینجس تیل ہے، لبند اس کی نے تسی کافر کے ہاتھ جائز نیس ہوگی جیسا کے مرادر کی چے نی (۱۲)۔

ر بانا پاک بونے والا کیڑا یا با پاک بونے والا برتن ، اور ال جیسی دومری با پاک بوجائے والا اشیا ، جودھونے سے پاک بوجائی جیں ، اتو ان کی تھے کی صحت کی انہوں نے صر است کی ہے ، کیونکہ ان ہے تھے ہیں ، اتو ان کی تھے کی صحت کی انہوں نے صر است کی ہے ، کیونکہ ان ہے تھے ہیں ، اور ان کی طبارت می آسلی ہے ، اور ان کی طبارت می آسلی ہے ، ابدتہ ان پر ایسی تجاست عارضی طور پر لگ تی ہے جس کا ز اکل کرا ممکن ابدتہ ان پر ایسی تجاست عارضی طور پر لگ تی ہے جس کا ز اکل کرا ممکن ہے۔

مالکید نے نجاست بیان کرنے کوئلی الاطلاق واجب قر اردیا ہے، خواد کیٹر اردشال ) نیا ہویا پر انا ،خواد دھونے سے ووٹر اب ہوجائے یا خراب ندہو، اورخواد ٹرید ارنمازی ہویا نمازی ندہو، انہوں نے کہا:
ال لئے کہ طبیعت کوال سے گھن آتی ہے، اور اگر وو اس کو بیان نہ

#### كر مع مشتري كي الحد خيار البت موكا (١) \_

جَبِدِ حَفَدِ فَ إِجْهِور كَوَزُ وَيِكَ أَصِّحَ اور شَيْهِور كَمِ مَظَافَ ) صراحت كَى بِ كَهَا بَاكَ بِوجِانِ وَالْمِ يَثِلَ (جَسَ مِينَ عارضَى طور بِرَجِاست لَكَ ثَلْ بِو) كَيْرَ مِهِ فِرْ وَمُت جَازُرُ بِ ، اور كَمَا فِي كَهَمَالُوهِ مثالًا فير مساحِد عِن تِرَ اللَّ جلائِ فِي اور ولِ هُت وثيره عِن الله ب قائد وافعا في كوجائز قر ارول ب (٢) ر

حنے نے نیاست، اور تیل، اور مردار کیل کے درمیان ارق کیا ہے، کیونکہ مردار کا تیل نجس ہے، اس لئے کہ وہمردار کا جزیب ابند اور ال تیل ہوگا، نیس اس کی تربید فقر وخت بالاتفاق نا جائز ہوگی جیدا کہ اس سے قائد و اتحانا نا جائز ہے (اس) دائن عابد ہیں نے اس عیدا کہ اس حدیث ہے استدلال کیا: " بن اللہ و رسولہ حرّم بیع المحمر والمعینة والمحنزیر و الاصنام، فقیل یا رسول اللہ: او آیت شمحوم المعینة، فانھا بطلی بھا السفن، ویدھن بھا المحلود، ویستصبح بھا الناس؛ فقال: لا، ھو جو ام (اس) فقال: لا، ھو حو ام (اس) فقال: لا، ھو مول امردار کی تی ہی کا حکم بنا کی کہ اس کو کشتیوں پر طع ہیں، مول امردار کی تی ہی کا حکم بنا کی کہ اس کو کشتیوں پر طع ہیں، کیا اوں پر لگا تے ہیں، لوگ اس سے تی ان جائے ہیں؟ آپ کیا اول پر لگا تے ہیں، لوگ اس سے تی ان جائے ہیں؟ آپ کیا اول پر لگا تے ہیں، لوگ اس سے تی ان جائے ہیں؟ آپ

۱۴ - مع قيمت رنجاست اورنجاست آلود و جيز ول سے متعمل مرد ار

<sup>(</sup>۱) عديث: "لعن الله البهود" كُرِّرْ يَحْ تَقْرُهُ رَاشُ كُورِيكَ بِ

<sup>(</sup>r) الشرح الكبير في ويل أمنى مهره الأشاف التناع مهراه ال

<sup>(</sup>۱) الشرع الكبير للعدوير ۱۲۰ ما يز و كيفية شرع أكل على أمهاع ۱۵۵/۱۵ كثاف التناع سر ۱۹

<sup>(</sup>۱) الدوافقار ۱۳/۱۱۰۰

<sup>(</sup>۳) روانتار ۱۲ سار ۱۱۱ه نیز و کھئے تیمین الحقائق ۱۸۲۰ **۵** 

<sup>(</sup>۳) عديمة "إن الله و رسوله حرم بيع الخمو و المبد..... كَارِّ عَنَّ فَرَمَ مَا كَاتِحَتَا يَكُلُ بِدَ

کی ہڈی، اس کی کھال، اس کا اون ، اس کا تھر اور اس کے پر وقیرو میں۔

حفظ نے اس مسئلہ ہیں آوئی اور نیم آوئی کے درمیان، اور وہا خت سے فیل اور دہا خت کے بعد مردار کی کھال کے درمیان تنصیل کرتے ہوئے کہا:

الف دوباضت سے قبل مرداری کمال کی فریر افر وخت

الزنیں ہے، اس کی دلیل سابقہ صدیث ہے: "لا تنتفعوا من
المبتة یاهاب ولا عصب" (سی مرداری کمال اور پھے سے
النہ تدافا ؟) ایز اس لئے کہ اس کی نجاست ان رخوبتوں کے سب
ہے جواصل فلقت کے لئا ظ سے اس سے متعمل ہیں، لبند اورمردار

(۱) خکورہ چے وال کی طہارت کے بارے شمی مثلاً و کھتے: مراتی انفلاج بحامیة المحادی میں المحقی موم بولا قرورا الاص (۱) سورهٔ ایکرم سی

(۲) - مدیث: 'لا تعقیم ا من المبینة.....''کی دوایت ترکزی (۲۲۲۳ طیخ عیس الحیلی) نے مطرت میراللہ بن تکیم ہے کی ہے ترکزی نے اے مس تر اددا ہے۔

مر اردو بهت (۳) ویکھنے: الشرح الکیرولاء دویر سهر ۱۰ ایشرح النج عمالیۃ النمل سهر ۴۳ اکثراف القباع سهر ۱۹۵۵ ۱۹۵۵

کے گوشت کی طرح ہوگئیں، اس کے برطاف بھی کپڑے ک خرید فیر وخت جائز ہے، اس لئے کہ اس کی نجاست اصل خلقت کے خاظ سے نہیں، لبند اس کی خرید فیر وخت کے جواز سے ممالعت نہیں۔ اخاظ سے بیاں دیا فت کے بعد اس کی تاتے اور اس سے فائدہ اخانا جائز ہے، اس لئے کہ وو دیا فت کے میب یاک ہوگئی۔

ت - ری بذی و فیروتو اصل خلقت کے لتا علاہے وہ یا ک ہے، اور حفق کے فرو کیک قائدہ ہے کہ جس چیز میں فول سر ایت شکرے موت کے سبب وہ نجس تہیں ہوتی ،مثالیال ، یر ، ویر ( اونٹ ، ٹر کوش و فیمرہ کے مال) سینگ ، کھر اور بنری، جبیبا کہ انہوں نے طہارتوں ے بیان میں اس کی صراحت کی ہے (۱) البند اس کی شرید الروخت اوران سے قائدہ انتفاما جائز ہے ، اور اس سلسلہ میں حنفیہ کی دلیمل جیسا ككاماني تفاع، يديك الله تعالى في بيتيزين جارك لف پیدا کی ہیں، اور ان کے ڈرمیہ ہم پر احسان جتابا ہے اور ڈ بیداور مروار کے ورمیان کوفی تنعیل نبیں کی جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ الإحت يَحْقُ بِيرٌ مان إرى بِ: " وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن إِيْوِ تَكُمُ سَكُناه وَ جِعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ لِيُوتَا تُسْتَحَقُّونِها يَوْمُ ظُّعُتكُمْ وَ يُومُ إِقَامَتكُمْ وَ مِنْ أَصَوَاقِهَا وَ ٱوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أثاثاً ومناعاً إلى حين (٢) (١٥ الله ي ترتبار ع الترتبار ي تکھر وجہ سکون بنائے اور تمہارے لئے جا نوروں کی کھال کے گھر بنائے جنہیں تم اینے کوئ کے دان اور اپنے قیام کے دان باکا یا تے ہو اور ال کے اول اورال کے روئی اورال کے بالول سے (تمبارے) گھر کا سامان اور ایک مدینہ تک جلتے والی فائدے کی

NON HIS (P)

بیز یں بنائیں)۔ بیز یں بنائیں)۔

نیز ال لئے کہم وارکی حرمت موت کی وہد ہے نیس، کیونکہ موت مچھلی اور ٹرڈی میں بھی موجود ہے، حالانکہ ودوونوں نیس کی رو ے حال میں ، بلکہ اس کی نجا ست ان میں موجود دسیال رطوبتوں اور نجس خون کے سبب ہے، اس لئے کر موت کے سبب وہ جم جاتے ہیں ، اور ای وجہ ہے مروار کی کھال ویا فت کے سبب یا ک ہوجاتی ہے، تنی کہ اس کی رطوبت کے زائل جوجائے کی وجہ سے اس کی فق جائز ہوجاتی ہے ، اور ان چیز وں میں کوئی رطو بت تیں ، لبند استرام نہیں ہوں گی (<sup>()</sup> بلکہ دننے مثلاً زیلعی نے صراحت کی ہے کہ ورندول کے کوشت ، ان کی چیانی اور ان کی کھال شری طور میر و ت كرنے كے بعد ، وبا خت كے بعد مروارك كحال كى طرح بيں جتى ك ان کی شرید افر وخت اور کھائے کے مادو دہیں ان سے قائد واقعاما جائز موتا ہے، اس کی وجہ بیرے کہ شرعی عور پر ذی کرنے سے وہ یا ک موقع میں - بال مور کی کھال اس سے متعلی ہے ، اس لئے ک وو انبس احین ہے ( یمی حکم اس سے کوشت ، فری اور بال کا ہے ) البند ا وہ شرکی طور پر ذیح کرنے اور دباخت ہے بھی یا کٹیمیں ہوگی ، اگر چید ( فزر کے علاوہ یں ) بعض حندیکا اختاا ف ہے، چنانچ شربال فی نے محقیق کی ہے کہ ٹری و نے کرنا ہی جانور کی کھال کو یا ک کرویتا ہے جس کا کوشت کھایا تیں جاتا ،البتدائ کے کوشت کو یا کے بیس کرتا سیج ر ین نتوی یمی ہے، اور امام ابوطنیف اور امام ابو بوسف کے فرو یک بأتنى كى بثرى كى خريد لفر وخست اوراس سے قائد واضانا إقب ورندول كى طرح جائز ہے۔

المام محمد کے ترویک مینا جائز ہے اور ووان کے ترویک سور کی

طرح ب<sup>(1)</sup>۔

انسان کی ہڈی اور اس کے بال کے بارے ش حقیہ جمہور کے موافق بیں کہ اس کی ٹرید بھر وفت ٹیس ہوگی، کا سائی نے کہا: اس کی نجاست کے سبب ٹیس، کیونکہ ووقعے روایت کے مطابق باک ہے، بلکہ اس کے احرّ ام میں ما جائز ہے، ٹرید بھر وفت کے فر ابید اس کے استعمال میں اس کی ابائت کی علامت ہے (۱۲)۔

رسول الله الواصلة والمستوصلة (الله) أن كريم ملك في الله الواصلة والمستوصلة (الله) (أي كريم ملك في الله فر بايا: فقد تعالى في جوز الكاف والى الورتفواف والى برلعنت ك فر بايا: فقد تعالى في جوز الكاف والى الورتفواف والى برلعنت ك ب الدخفي في وجه ب الله عن المدو المحال عن قائد و الحالما با جائز به الورانهول في سراحت كى ب كر انسان عن قائد و المحال الم المرام المحال المرام المحال المرام المحال المرام المحال المرام المحال المح

#### كتے كى ثريد وقر وخت:

<sup>(1)</sup> بزائع العنائع 47 ٣/٤ يُزر كِينَ الدرافقار وروافيا رسم ١١٣ \_

<sup>(</sup>۱) مراقی اخلاج را ۹، بینورالایشان کے شن کی میارت ہے بیزر کھنے تبین الحقائق وحامید العلمی ابرا ۵۔

<sup>(</sup>r) جِائِحُ الْمَائِحُ ١٣٢/٥ (r)

 <sup>(</sup>٣) عديدة "العن الله الواصلة و المدوصلة...." كى روايت بخاري (فخ الباري ١٩٥٥) معود كي بيد
 الباري ١٥ ١٨ ٨ ٢ ٢ طبع التنفير) في صفرت عبد الله بن معود في بيد

<sup>(</sup>٣) الدراقي رورداكتار ١٠٥٠ ال

ال كى وليل حضرت الوجيف كى سيح صديث ب:" أن رسول الله الله عن ثمن الدم و ثمن الكلب، و كسب الغي ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين"(١) (رسول الله عَلَيْ في خون كي قيمت، ك كي قیت اور زنا یا حرام کمانی ہے منع نر ملیا، اور آپ عظی نے کوما كودية والى اوركودوائه والى سودكهائه والع مسودكا في والعام اورصورت بنائے والے سب براعنت کی ہے )۔

حضرت اومسعود مقبد بن مر وكي حديث ب: "نهي وسول الله عَنْ عَن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"(٢) (رسول لله عَلَيْنَ في كت كي قيت، زما كي الدت اور نجومی کی اثرت سے منع نر مایا )۔

بعض الكيد في ايس كت بس كم يا في ك اجازت ب. اورا یے کتے کے درمیان جس کے یا لئے کی اجازت تیں فرق کرتے ہوئے کہا کہ اول کی شرید افر وخت جائز ہے، اور وہمرے کے بارے بیں ال کے درمیان اختااف ہے۔

منف کے غرب میں کئے کی ٹرید افر وخت سے ماآلکوئی بھی ہوجواد کا ہے کھانے والا ہو۔

"تنصيل اصطلات" كلب"من ب-

ری کی تو جمہور فقربا واس کی شرید بقر وخت کے جواز کے آگال میں اس کنے کہ وہ فائد داخائے جانے کے قاتل جانور ہے، جمہور في حضرت بابركي صريث : "نهي رسول الله نظيم عن ثمن

درنده جانوروں اور شکاری پرندوں اور کیٹروں کی خریدو فرونت:

الكلب والسنور"(() رمول الله عَلَيْنَ في كَةِ اور بل كي قيت

ے منع فر مایا ) کو غیرمملوک یا غیر نفع بخش ملی رجمول کیا ہے، اس ک

النصيل اسطايات البرسيس ب

١١٣ - تمام خدايب كا الفاق بيك ورعده جانورون اور شكاري م ندول کی شرید فخر وخت جائز تبین ہے اگر ووکسی بھی ورج میں انتفات مے قائل ند موں رئین اگر ان سے فائد و اتصابا جا سکتا موتو ان کی خرید المر وخت جائز ہے، البہ تہ تخزیر کی جائز نہیں، اس لئے کہ وہ نجس احمین ہے، تو جب اس سے فائد و اتفاما جا از جیس تو اس کی فرید افر وخت بھی حائز جين جوگي <sup>(۲)</sup>په

المین فقهاء کے بیال ال نفع کی تشریح کے مارے میں مختلف آراء بين جود رندول كي تربيه فروضت كاجواز پيداكرتا ہے: 10 - حقنه (این بیبال فلام روایت ش) اور مالکید این غرب کے دائے قول میں ال طرف کئے ہیں کہ نفع سے مراد مطلق فائد د ہے کول کھال کے ذریعہ ہو، اور سکھائے ہوئے اور بغیر سکھائے ہوئے ين كونى تفريق بين كريق

ال سلسلہ بی حفید کی ایک عبارت یہ ہے: کما کو کا ک کیائے والا ہو، تیندوا، باتھی، بندر اور برتشم کے درند ہے تی کہ بلی، ال طرح برندول (ورنده برندول) سكهائ كئے جول با تدجول ال

<sup>(</sup>۱) عديث الهي عن ثمن الكلب" كي روايت ايوداؤد (٣/ ١٥٥ تحيل عزت عبیده حاس) نے حضرت جاہرین عبداللاے کی ہے، اوراس کی اسل سجے مسلم (سهر۱۱۹۹ طبیعیسی کیلمی )ش ب

<sup>(</sup>r) مثلًا ويُحِينَة الدوافقار عهر ٢١٣، المثرج الكبير للدروير سهراا، تحفة الحتاج سرم ١٠٠٠ الشرح الكبير في ذيل أغنى سرساب

<sup>(</sup>ا) وديث الهي عن ثمن المح...." كل روايت يخاركي (الله الباركيا ١١٨٣ ٢ طبع الترقيب) في حصرت اليري عد كاير

 <sup>(</sup>a) مديث: "نهى عن ثمن الكلب إلى مهر البغي إلى حلوان الكاهن....." كى روابيت بخاري (فتح المباري ١١/٣ ٣ المبع أنتاتيب) اورسلم (١١٠ المبع عیسی کجلمی ) نے حضرت اپر سعود افسا دی ہے گیا ہے۔

كى شريد المر وخت سيح ب البية سورال ي متحتى ب مبي مخارب، ال کی وجہ یہ ہے کہ ان سے اور ان کی کھال سے نفع اتحالا ممكن

زیلتی نے بھی ان کی خرید افر وخت کے جواز کی توجیہ میں ک ے كشرعاً ان كفع اتعاما جائز ہے، اورود عادة تعليم قبول كرتے سی، چرزیلی نے السلامی بیضابلی کیاہے:

مر ود تیز جونی الحال یا انجام کار بشر عال تال عور ال سے نفع الفالا جاسك اوران كي قيت يوان كي فريد فروضت جائز ي، ورند یا جانز ہے<sup>(۴)</sup>۔

"صلكى نے كباة قريد بار وخت كے جواز كامدار نقع افعانے كے علال يونے ير ہے (٣)-

بإيرتى في كباد جب بينا بت ي كتهمكاد النع الهاف ي يا وق يقكم تيندوا، چيا اور بهير مع بين ابت دوگا، برخلاف مو دي كيرون کے مثلاً سانب، بچھو اور بھیر یا ک ان سے تق میں اضایا جا تا (۱۹)۔ يبي تكم فيرموذي زين كيزے مثلاً كبريلا، جوبا، جيوني جينكلي تن اور کو دیا سندری چھو نے جاتو رمثال مینڈک، اور کیکٹر اکا ہے (۵)۔ ١٦ - تدبب مالكيد من لي اور درند ئے شريد بغر وخت كمال كے لنے جانز ہے، رہاصرف کوشت یا کوشت اور کھال ووڈوں کے لئے شریع افر وخت اکروہ ہے (1) مید مالکید کے قز دیک درندوں کے کوشت کے تکم پری ہے۔

رے بنجوں والے شکا رک برندے تو ان کا کوشت مالکیہ کے نزویک مباح ہے مثلاً باز، عقاب اور گردہ اور مالکید نے جیگاوڑکو عرووكباب-

ورند وجانوروں کے بارے ش مالکیہ کے تین آو ال ہیں: کرابت، ممانعت، اورموذی اور نیرموذی شراز ق، چنانج موڈی (جوانسان برحملہ کرے) مثلا شیر، تیند وارچیتا اور بھیز ہاجرام ين، اور غير مو ذي مثالًا ريجه، فيمرُ ي، يحو، اور على الاطلاق بلي مكروه

کیلن او مختصر کیل ' بیس ہے کہ وو مکروہ ہیں جس کہ ان سے زور یک اتھی بھی <sup>(1)</sup>۔

14 سٹانعیہ نے نفع کی تشریح مشکار اور حراست (حفاظت ) جیسے افاظ سے کی ہے جو او بیفع انجام کے اعتبار سے بولیعنی اس کو سد صالم ا اور تعلیم و ینا متوقع بور کبین جس میں کوئی فائدہ نہیں اس کی ا قرید وفر وخت میم خبی**ں ، جینه یا کی شریر جانور،** اور ای طرح جس جانور کے ارے میں تو تع ند ہوک وہ - محانا سیکہ جائے گا، کیونکہ مثال وہ بہت ہو زھا ہو چکا ہے۔ چنانج آیند وے سے شکار میں فائد والفالم ا جاتا ہے، اِنتحی سے لا اُن میں ایندر سے حراست وحفاظت میں اگر بلو لی سے بچو ہے وغیرہ کو نتم کرتے ہیں المبل کی آواز سے اُس حاصل كرتے كے لئے اورموركوال كےرنگ سے أميت كے لئے (١٠)

" إلى بات" من نووي كول: " لبند احشرات اور برغيرما لغ ورندہ کی بڑھ سیم نہیں" کے بعد شیخ عمیر و نے ال میں تفع ند ہونے کی صورتوں اور وجو مات كا ذكركرتے ہوئے لكھا ہے: مثلا ال كوكھايا ت ا جاتا ہو، ال کے ذریعیہ جنگ ندگی جاتی ہو، وہ سرھایا نہ جاتا ہو، اور بار

الدرالخارس ١١٦ء يزركين ويختيرانع المزائح ٥ ١١٦ ١١٠٠

<sup>(</sup>r) تنميين الحقائق ١٧٢ إل

<sup>(</sup>٣) الدرالخار الراا الحوافر أيس

<sup>(</sup>٣) المنزاميترح البدامية الرحة ١٣٨٤ فيز ويكينة فتح القديم الر ١٣٣١ apr ا

<sup>(</sup>a) نع القدير ١٠١١ ٣٣

<sup>(1)</sup> أشرح الكبيرللد رديرهم حاشية الدسوتي سهر ١١٥١١

<sup>(</sup>۱) حاشية الدمولي ۳ ر ۱۱۵ ما ۱۱۵ ما ۱۱۵ (۲) تخته الحماع ۳ م ۲۳۸ نيز د يکھئة شرح النج وحاشية الجمل ۲۲،۲۵ س

برواري کےلائق شاہو۔

ای طرح انہوں نے لکھا ہے کہ نفع کان ہونا ہما او گات منتی ہونا ہے اور بسا او گات شرق ، اور یہ کہ نفع کانہ ہونا مالیت کوشم کر دیتا ہے ، لہذا ال مے عوض میں مالی نیما (جیسا کہ نہوں نے رافعی مے حوالے ہے لکھا ہے ) ناحق مالی کھانے کے قریب ہے (ا)۔

۱۸ = حنابلہ کا مذہب (جیسا کہ یمی حفیہ میں امام او بیسف ہے روایت ہے، اور یمی مردسی کے بیمال معتمد ہے ) میرے کہ یوشکار کی صالح ہے مالا حیت نیس رکھتا ہو، اور کسی حالت میں تر بیت قبول ند کرے اس کی فرید افر وخت سیجے نہیں:

البدند جو شار کے قابلی ہو مثال تعیند واد اور مثال عقر و اور باز جو سکھائے ہو ہوا اور مثال عقر و اور باز جو سکھائے ہوئے ہوں اور چون ان بھی مباح تفع ہے، البند الن کی ، ان کے چوز وں ، بچوں ، اور چوز و نکا لئے کے لئے اعراب کی شرید ابر وضعت سیم ہوگی ، کیونکہ انجام کاران بھی تفع ہے۔

تاہم حنابلہ نے سرامت کی ہے کہ بندر کی نیچ حفاظت کی فرض سے نہ کھیل کے لئے جائز ہے، اس لئے کہ حفاظت جیسا کہ حنابلہ نے کہا ہم اح منافع میں سے ہے (۲)۔

ب دخنیے نے امام ابو بیسف سے مروی روابیت کی مثال میں اتفصیل بھی تفصیل بھی تا کہ ساتھ درج والے جاتا ہو اس کے فرر میرے کے شکار کیا جاتا ہو مشیر نا اگر تعلیم قبول کرے ، اور اس کے فرر میرے سٹکار کیا جاتا ہو

تیندوااور بازتعلیم قبول کرنے ہوں تو ان کی شرید وقر وفت مرحال میں جائز ہے۔

توال كاثر يداير ونت جائز ب ورنديس-

چیتا (جیرا کر مال الدین بن نام کتے ہیں)، اپن طبعی سرکشی کی وجہ سے تعلیم قبول نہیں کرنا، لبند ایس کی شریع وفر مدت سی بھی حالت میں جائز تہیں، ای طرح کا نے والا کہا، خاص طور پر امام او پوسف کے ذریک۔

بندر، اس کے بارے میں امام ووصنیفد سے دوروایتیں ہیں:
امل : خرید الر وخت جائز ہے، اس کنے کہ اس کی کھال سے نفع
افعانا ممکن ہے، مید امام صاحب سے حسن کی روایت ہے، اور زیلعی
نے اس کو سیح کہا ہے۔

وہم ہ شرید وقر وقت ما جائز ہے، اس لئے کہ بدلہو والعب کے لئے ہے جوممنوٹ ہے، لبذ امیر ام کام کے لئے حرام کی شرید وقر وخت موگی اور مید ما جائز ہے۔

کا سانی نے اس کو بیچی قر اردیا ہے، اور ای ،ناء پر اہن عابدین نے کہا: اگر لہو والعب کا تصدید ہوتو اس کی تر پدوٹر وضت جائز ہے۔ لیمن لہو والعب کے تصد کا قتا شاہے کہ مکر وہ ہو، غیر سیجے نہ ہو، جیسا ک مصلحی نے کہا (1)۔

لبودلعب اورگائے ہجائے کے آلات کی خرید وفرت:

19 - جمہور فقباء، حفیہ شل صاحبین ، مالکیہ، شافعیہ اور حنا بلد کی

(۱) جائع اصنائع ۵۷ ۱۳۳ البدائيوخ القدير ۲۷ ۵ ۱۳۳ مبين القائق
سر ۱۳۷ ما الدرافقار وردافتار سرااال ۱۳۳۰

المعلم من المعلم من المعلم المعلم

<sup>(</sup>r) كشاف القتاع سر ١٠١٥ ما الشرع الكبير في ذيل أحتى سر سا\_

رائے ہے کہ ابو واحب کے حرام آفات اور گانے بجائے کے آفات کی خرید افر وخت حرام آفات اور گائے بجائے کے آفات کی خرید افر وخت حرام ہے میں اور آفات جس کا استعمال جائز ہے مشتنی ہیں۔ اور انہوں نے صراحت کی ہے کہ ان کی خرید افر وخت سیج میں ہے (۱)۔

حرام کی قید، شطر نج جس کی طلت کے امام شافعی قائل ہیں اور عوام یں کے طبلہ و فیرہ کے فرید اور مخت کو خاری کرنے کے لئے ہے، اور حرام آلات میں سے متار بانسری، شابہ (ایک حتم کی بانسری)، مار عجی، چنگ، اور رباب ہے۔

حنفی میں صاحبین کی رائے ہے کہ بیآ لات معمیت کے لئے منائے گئے ہیں، کہذا ان کا قیست والا ہونا باطل ہو آیا ، اور ان کی فرید افر مید از وخت منعقد زرہ وگی جیسا کیٹر اب (۴)۔

مالکید نے لکھا ہے کہ جس شی پر عقد کیا جائے ہی کی شرائط ہیں سے ہے کہ وہشر کی طور پر آنامی انتقاب ہو، کو کیکیل ہومشا اسکی ، امراگر منفعت نا جائز ہوتو بدآ لاستالہو کی طرح ہے (۳)۔

نٹا فعید نے بیان کیا ہے کہ ابو کے حرام آلد کا ہمجسیت کے ملاوہ کوئی متصدفیں ہوتا ، اورشر عالمی میں کوئی تفع تبیس (<sup>س)</sup>۔

حنابلد نے بتایا ہے کہ ان آلات کے تو زئے سے مثان واجب نیس ہوتا واور بیمر دار کی طرح میں (۵)۔

گانے بھانے کے اوز ارکی ایج کی حرمت جمہور کے قول:

(۱) مثلًا دیکھتے بدائع المعالَج ۵۲ ۱۳۰۰، القوائین اعتبیر ۱۳ ایٹرے مکلی وحاصیہ انتلج کی ۲ م ۱۵۸، کشاف متناع سم ۵۵ ا

(٢) البدايد مع شروح آخر إب النصب ١٠٩٣ س

(۳) القوائين التلمية ۱۲۳م نيز و يُحِينة المشرع الكير للدودي سهر ۱۰ ماهية العروي على الحرش ۱۵ م العروي على الحرش ۱۵ م

(٣) شرح أكل على أمعها ١٩٥٠ هم ها شرح أنتى علاية أنسل ١٩٧٧ -

(۵) أغنى ۱۵۸۵ منزر كية كثاف هناع سره ۱۵۸

'' گانے بجانے کے اوز اراور آلات لبوحرام ہیں''رسٹی ہے۔ بعض ختبا وکی رائے ہے کہ ود مہاج ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی حرام کام نہ ہور لبند اون کی خرید وفر وفت ان حضرات کے فرو کیک مہاج ہوگی <sup>(1)</sup>۔

"تفعیل اسطال " امعا زف" "میں ہے۔

ایک طرف سائیں کی رائے ہے کہ آلات ابو صحصیت کے بنائے گئے ہیں (جیما کہ کا سائی کی تعیم ہے ) مراہد اسلاموال ندیوں گے ، اوران کا قیمت والا کا سائی کی تعیم ہے ) مراہد اسلاموال ندیوں گے ، اوران کا قیمت والا یوا باطل ہوگا جیما کہ شراب ، تو وجری طرف امام ابو صنیفہ کی رائے ہے کہ بیر مال ہیں ، کیونکہ نفح افعانے کے جائز طریقوں ہیں ان کو استعمال کیا جائے استعمال کے بھی اور وجم سے مفاوات کوک ووما جائز چیز وں کے لئے استعمال کے بھی اور وجم سے مفاوات کوک ووما جائز چیز وں کے لئے استعمال کے بھی کا اور وجم سے مفاوات کوک ووما جائز چیز وں کے لئے استعمال کے بھی کا دور وجم سے مال کو جہ سے ہوگا ہے ہوگئے ، اس کی وجہ سے مال کو نساو ہا اختیار شخص کے مطل سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال کو نساو ہا اختیار شخص کے مطل سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال کو اسا تھ نبیل ہوگا۔ اور شرید فر وضت کا جواز مالیت اور ہا قیمت ہوگئے سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال ہوگئے سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال ہوگئے سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال ہوگئے سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال ہوگئے سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال ہوگئے سے ہوتا ہے ، ابد اس کی وجہ سے مال ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوتا ہے ، برم شب ہوتا ہے (س)۔

<sup>(</sup>۱) الرواقارة/همالكُوافاع ٢٣٩/٢

<sup>(</sup>r) شرح أكل على أحباع ١٨٨٥١ـ

<sup>(</sup>۳) عِدائع العنائع ۱۳۴۸ الداريج شروح ۲۹۳۸۸ تعرف واختمار کے انہ

بنول وغيره كي خريد ولروخت:

۲ - آلات ابوکی شرید فروضت کے بارے میں جمہور کے ساتھ دامام
 اوصنیفہ اور بعض شافعیہ کا سالبتہ اختااف یہاں بتوں کی شریم فروضت
 میں بھی جاری ہوگا۔

تخریم کے لئے جمہور کی والیار ترعامیاتی منفعت کا ندہوا ہے،
اور حضرت جابر کی میدمراؤی روابیت ہے: "اِن اللّٰه حوّم بیع
المخمص والمعینة والمختزیو والاصنام" (اللہ نے تراپ،
مردار، فتزیر، اور تول کی ٹرید اِئر وفت کوترام کیا ہے )۔

جواز کے لئے الم ابوطنیفداور بعض ٹانعید کی ولیمل ان کوتوڑ نے کے الحد الن کا نفع متوقع ہے ، اس لئے انجام کار کے لعد الن کا نفع متوقع ہے ، اس لئے انجام کار کے لعاظ سے الن میں مالیت اور قیمت والی ہوما موجود ہے ، اور قریم فرید وزیر وخت کا جواز الن بی دواوساف پر مرتب ہوتا ہے ۔

مثا أبعيد بيس سے رافق في صراحت كى ب كر وباول ابصاف بيتوں اورتصور ول بيس جارى بول سے (٣) دائى طرح شوكائى في بيتوں الله اورتصور ول بيس جارى بول سے (٣) دسراحت كى ب (٣) د

ویل بی بتول سے تعلق رکھنے والی بعض بینے یں اور ان کے بعض احکام کا ذکر ہے:

بٹا فعیہ نے سراحت کی ہے کہ تصویر بیں اور صلیبوں کی فرید فرید وخت سیح تہیں ہے، اور پچوں کے لئے تصویر بیل کی فرید فرید فر دخت کی صحت اور متمان کے بارے میں حتفیہ کے دواتو ال بیل (۳)۔

- (۱) عديث؛ "إن الله حوج بيع المنتمو [ العيشة...." كل دوايت يخادكما (المح المبارك ١٣ ٢٣ ٢ طبح الترقيب) في حصوت جاء بن عبد التنسب كل سيد
  - (٢) عاشيميره على شرح كمحل الار ١٥٨ \_
  - شل الاوطار ۸ م ۱۹۳۳ اول کاب الدیوی (۳) ماهید القلولی ۴ م ۱۹۹۸ در الحتار الرساسی

شافعیہ نے سر احت کی ہے کہ وہ روپے جن پر تصویریں ہوتی بیں ان کی شریع فیر وخت سے ہے ، اس کی وجہ انہوں نے بیتائی کہ بیا تصویریں کئی درجیمیں اعتبارے مقصورتیں ہوتی ہیں (ا)۔

شافعیہ آل بات شل متر دو ہیں کہ سونے، جاندی ہے سے ہوئے صلیب ہتوں کے حکم میں ہوں گے یا ان روپیوں کے حکم میں جن رتھ در یں ہوتی ہیں؟

الف الراس مقدود ودشعار ہوجوان کی تعظیم کے لئے مخصوص ہوتے میں تو اس کو انہوں نے بنوں کے تھم میں رکھنے کورائج قر اردیا ہے۔

ب - اور انہوں نے اس کویا تصویر روپے کے تھم میں رکھنے کو راجح کہا ہے اگر اس سے مقامود استعمال کے ذر بعیدم تعظیم ہو (۲)۔

چوتھی شرط ہفر ید وفر وخت خود ما لک یا اس کا قائم مقام انجام دے:

۱۳ = فقباء نے سر احت کی ہے کہ قرید افر وقت کے انعقاد کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ فر مخت شد و چیز برقر وقت کرنے والے یا اس کے مؤکل یا اس کو وقی بنائے والے کی طلبت ہو، بیاس صورت میں ہے جبکہ مقد کرنے والا اصالفا بند اے تو دیا وکالفافر وقت کرے البیان اگر و فضولی ہو یعنی سر احت کرے کہ وہ ووسرے کی مملوک چیز کو اس کی وفضولی ہو یعنی سر احت کرے کہ وہ ووسرے کی مملوک چیز کو اس کی اجازے کے بیان اوکول کے بینے کو اس کی انعقاد کی شرط ند ہوگی جو خضولی کی تھے کو جائز کہتے جیں، اس کی تنصیل اصطلاح شرط ند ہوگی جو خضولی کی تھے کو جائز کہتے جیں، اس کی تنصیل اصطلاح میں ہے۔

ال شرط كى دليل معفرت كيم بن تزام كى بيدوايت ب، وه

\_เกางและเราะรู้ (เ)

<sup>(</sup>۲) حوار مایق، اورهاییز اقلیو لیا ۱۵۸/۳ سے مواز زیکریں۔

ار مائے ہیں: ہیں نے عرض کیانیا رسول اللہ ایک شخص میر سے پال

اتا ہے اور جھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے ایسا سامان فروشت

کروں جومیر سے پال نہیں، تو کیا ہیں اس کے لئے اس کو باز ارسے

فریدلوں، پھر اس کے باتھ فروشت کرووں؟ آپ علی ہے نے فر بایا:
"لا تبع مالیس عندگ " (جو چیز تمبارے پال نہیں اس کو فروشت زیرو)۔

لروشت زیرو)۔

فقہا ءنے کہا: مراویہ ہے کہ جوتمباری ملیت اور قدرت سے نہیں۔

بغوی نے کہا: اس حدیث میں غیر مملوک چیز وں کوفر وخت کرنے کی ممالعت ہے (۱۹)۔

نیز صدیت ش آبا ہے: "نھی رصول اللّه نظیمی عن بیع مالیس عند الإنسان، ورخص فی السلم" (سال الله علیمی الله عند الانسان، ورخص فی السلم" (سال الله علیمی عند الانسان کے پاس علیمی کرنے ہے شعر مایا جوانسان کے پاس نیس، الدیم آپ علیمی نے اس میں رقصت دی ہے )۔

نیز ال لئے کرفر وضت کرنا ، مالک بنانا ہے ، لبند انبیر ملوک چیز میں اس کا انعقاد ند ہوگا<sup>(س)</sup>۔

(۱) مدیدے: "لا بع مالیس عددک" کی دوایت تر ندی (تحف الاحودی سمره ۳ سمثا کع کرده الکتبد التقیه مدید منوده) فاصفرت محم بن اور التم سے کی سے اور از ندی فے اس کوشن کہاہے۔

٢) ليل الاوطارة/ ١٥٥ من المع المثمانية

(۳) عدیث: "لهی عن بیع مالیس عدد الانسان و رحمی فی السلم" بر دودد فی سے مالیس عدد الانسان و رحمی فی السلم" بر دودد فی سے مرکب ہے میکی مدید ساتھی عن بیع مالیس عدد کے " کی دوایت تر ذری ( تخذ الاموذی سمر ۱۳۰۰ فیج التقرید دیند موده) سف محفرت تکیم برای و اتم سے کی ہے اور تر ذری نے اس کو شمل ادوا ہے ۔ ریام می دفعت دیا تو بر بخادی (فی البادی سمر ۱۳۸۸ فیج التقرید) و د مسلم (سهر ۱۳۲۷ فیج التقرید) و دود ہے ۔ مسلم (سهر ۱۳۲۵ فیج التقرید) کی مسلم (سهر ۱۳۲۵ فیج التقرید) کی مسلم (سهر ۱۳۲۵ فیج التقرید) کی مسلم (سهر ۱۳۲۵ فیج التقرید)

ای بیار اگنے کی جگہ یں ہو دوگھاس کونر وخت کی سیجے نہیں،
خوادوہ محملوک زیمن میں اُگی ہو، اس لئے کہ گھاس نفس کی رو سے مہاح
ہوادوہ محملوک زیمن میں اُگی ہو، اس لئے کہ گھاس نفس کی رو سے مہاح
ہواد ای طرح چشمے میں بائی کونر وخت کرنا سیجے نہیں ہے جیڑک
کواسے محفوظ نہ کر لیاجائے ، اس کی وجہ بیصد بیٹ ہے: "المسلمون شو کاء فی ڈلائ : فی المعاء و الکلا و النار" (ا) (مسلمان تیمن چیز ول میں لیمن نیز ول میں لیمن تیا آئی گھاس اور آگ میں شرکیک ہیں )۔ بہی تھم فضا و میں پر ندہ اور بائی میں مجھل کا ہے ان میں سے کسی کی تی منعقد شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں ملیت کا سب ایعنی قبضہ کرنا موجود شیمن ہوگی ، اس لئے کہ ان میں موجود میں ہوگی ، اس لئے کہ ان میں میں موجود میں ہوگی ہوں میں ہوگی ہوں میں ہوگی ہوں میں ہوگی ہوں ہو کہ کی ہو کہ کو کے اس کی ہو کہ کی گئی ہوں ہوں میں ہوگی ہوں ہو کہ کہ کی ہو کہ کو کی ہو کی کی ہو کرنا ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو کہ کو کی گئی ہو کی ہو کہ کی ہو ک

اگر گفال کو اکنوا کرایا جائے ، پینی اور پرندے کا شکار کرایا جائے اور پیشوں اور تو امی تہروں سے پائی کو اٹھالایا جائے تو وہ ملیت میں آجا کیں کے اور ان کوٹر وضت کرنا جائز ہوجائے گا، اور ای سلسلہ میں مروی ہے: "نہی عن بیع العاء الا ماحمل مند" (") (تی ملیج نے پائی کوٹر وضت کرنے سے تع ٹر مایا الا یہ کرا سے افعالا یا جائے )۔

تم يبال برال شرط كى يحمل فتهل وعات ذكركرد ہے ہيں:

مدين الهي عن بيع المهاء إلا ما حمل مد ..... كل روايت الإهبيد قائم بن ملام في بروايت الإهبيد الأم بن ملام في بن الاحوال (مرم ۴۰ الحقيم عبدالطيف تجازي) عن بروايت عبدالله بن الإيكر بن الإمر م من شخص حبدالله بن الإيكر بن الإمر م من شخص من الوراس كي المناوض بعض روات كي جهالت مي (المير الن الماد به من طبع بيس المحلي ) اورسلم على حقرت جاير كي دوايت عن ميع المنطق و مسول الله المنظيمة عن ميع المعنى المعالم المعادي المع

<sup>(</sup>۱) مدین: المسلمون شو کاء فی علات ..... کی روایت ایوداژد (سهراه عشمین مزت میددهای) نے ایک مهاجرے کی ہے، اوراس کی التادیجے ہے(الجیم لاین جم ۱۵٫۳ شیم ترک الطباعة النویہ )۔

 <sup>(1)</sup> عِدائع لِعِمَا فَعَ هِمَا اللهِ وَأَقَارَ مِهِ ١ وَالدَعِهِ الرَّسُولُ الْعُمَاعُ مِهِم و ١١١١١١

Jaran 不ら知らば (F)

## الف- يَعْ فَصُولَى:

۲۲ - نضولی وہ ہے جوما لک کی طرف سے نہ وکیل ہونہ ول ، اور میں عظم اس کے دیگر تمام مختو وکا ہے:

حنابلد کا غذیب اور امام شافعی کا تولی جدید ہے کہ خنولی ک تی باطل ہے، کوک ما لک اس کے بعد اس کی اجازت وے وے ا اس کی وقیل سابقہ حدیث ہے: " لا تبیع مالیس عندک" (۱) (جو پیز تنہارے پاس نیس اس کور وخت ندکرو)، نیز اس لئے کہ یہ غیر طلیت والی پیز کا ما لک منانا اور ایس پیز کور وخت کرما ہے جس کو حوالہ کرنے کی قدرت نیس ، قبذ اید فضا میں پرند دکور وخت کرما نے

ای شرط کی بنار فقام نے ویل کی دیوٹ کے ماطل ہونے کی صراحت کی ہے:

(۱) انتی و تف: فقباء نے اس کے باطل ہونے کی سراحت کی ہے جتی کہ حقیہ نے بھی اور انہوں نے کہا: مید باطل ہے، فاسد نہیں، البند اقبضہ سے ملیت جس نہیں آئے گا(۱)، (دیکھتے: اصطلاح '' و تف'')۔

(۳) ہیت المال کی ارائنی کوٹر وفت کرنا: چنانچ بعض فقها ، نے طے کیا ہے کہ ان ارائنی کی فرات پر دائی او قاف کے ادکام جاری مول گے ( و کیجئے: اسطال تا ارش') ، اور ارائنی جزید کے ادکام جاری مول گے ( و کیجئے: اصطال تا جزید')۔

(۳) مساعد ، مکہ اور حرم کے گھر ول ، اور مناسک تج کے مقابات کوفر وفت کرنا (۳) ، ان بیل سے بعض بیل اختابات اور تفایل ہے ، (و کیھئے اصطلاحات مسجد"،" حرم" اور" مکد")۔
تفصیل ہے ، (و کیھئے اصطلاحات مسجد"،" حرم" اور" مکد")۔
(سم) مملوک اور آبا و زمینوں بیل سیال اور جا مدمعد تیات ، ان کیفر وقت ہے۔
کیفر ونگھئے: اصطلاح " اوش "ن" معدل "اور" احیاء")۔

<sup>(</sup>۱) عديث الا بع ماليس عندك كَارِّ تَأْخُر عام كَاتَتَ يَكُل بِــ

<sup>(</sup>r) تحنة أممتاع ۱۸۳۳ ۴۳۷، ۳۳۷، اشرح الكير في و بل أحتى سر ۱۹ س

 <sup>(</sup>۱) جوائع اصنائع ۵۸ ۱۳ ، اختراع الكيرللدري ۱۳ م ۱۱ ، تراح أكل على أهما ع ۱۲ م ۱۲۰ ، كثراف القراع ۱۳ م ۱۵۵ ...
 مناب عمودة البادق "بادك الله في صفقة بعبدك ..... "كي دوايت يخادي (فتح البادك) م ۱۳ مثرة المنازع منافع المنازع ) في سبب

\_T47/T/15/100/18/100 (r)

<sup>(</sup>٣) جِرائح العنائح ١/٨ ٣٠ ادكثاف التناخ ٣ ر ١٩٠ ل

# (۵) ایک باری غوطه خوری (کے تیجہ کی تُق ):

۲۳ - غائض وہ ہے جو سندر ہے موتی تکا لیے کے لئے خوط خوری کرے آگر ایسا مخض کہنا تک ایک بارخوط الگاؤں گاجتے سوتی تکالوں وہ اتنی قیت شرکتہارے لئے ہیں۔

یکی علم قانعس یعنی شکاری کا ہے جو یوں کے ایک بار جال فالے ہے جاتھ ایک بار جال فالے ہے جاتھ است میں فالے ہے جاتھ است میں فرائے ہے ان کوتمبارے باتھ است میں فرائے ہے ان کوتمبارے باتھ است میں فرائے ہے۔

حضرت الوسعيد فدرئي كى صديث على هيد" نهى النهى النهى المنها عنى شواء ما في يطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضووعها إلا يكيل، وعن شواء العبد وهو آبق، وعن شواء العبد وهو آبق، وعن شواء العبد وهو آبق، وعن شواء المعالمات عن شواء المعالمات عن شواء المعالمات حتى تقسم، وعن شواء المعلمات حتى تقسم، وعن شواء المعلمات وعن ضوبة المعالمات (٩) ﴿ أَيُ كُرُمُ مَعْمَلُ عِنْ فَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس فی کے فاسد ہونے میں فقہا، کا کوئی اختااف نیم ، اس لئے کہ مدوم کی فی ، فیرمملوک کی فی ، جمول کی فی ، اور فی غررہے۔

حقیہ نے اس کے باطل ہونے کی اسرامت کی ہے ، این الجمام نے اسرامت کی ہے کہ بیری باطل ہے ، اس لئے کہ عقد سے قبل فروشت کرنے والا ، فروفت کروہ چیز کا مالک نہیں ہے ، لہذا فرر ہوگیا ، اوران لئے کہ اس کا نتیج کیا فطے گا معلوم نیں ہے (1)۔

یج هر احت حقیہ میں صلحی نے کی اور ماطل ہونے کی وجہ بیہ بتائی کہ بیرنی مملوک کو فر وقت کرنا ہے (۲)۔

# (١) قِيمند ہے لِمل صدقہ اور ہید کوفر وخت کریا:

۳ اس جہبور فقبا ہتر عات مثال صدق وغیر دیش قبضہ کی شرط لگا ۔ تے بیں جب تک قبضہ ند برووولا زم بیس بوتا ، اور ندی طفیت کا فائد و دیتا ہے ، لبذ اقبضہ ہے آبل اس کوٹر وخت کرنا ہا جائز ہے جبیا کہ قبضہ ہے ۔ لبذ اقبضہ ہے آبل اس کوٹر وخت کرنا ہا جائز ہے جبیا کہ قبضہ ہے آبل صد تات کی آبر بیداری ہے مما نعت والی صد بیث د" النهبی عن طبر او الصلاقات حتی تقبض" بین امراضت ہے (۳) ۔ اور اس کی وہ مانیت کا نہ برونا ہے ۔

ال کے برخلاف امام مالک وغیرہ کے غدیب میں مشہور،
اسمانی جانے والی اور وزن کی جانے والی چیز ول کے علاوہ میں امام
احمد سے روایت ہیں کہ قبضہ سے پہلے از وم جوجائے گا، اس لئے ک
قبضہ نو صرف کھل ہونے کی شرط ہے جیسا کہ مالکید کہتے ہیں جحت ک
شرط نہیں ہے ، انعقا و اور از وم نو قول کے ور بید جوگا، اور اس لئے اس
ج قبضہ سے آئیل اس میں ملنیت کے جوب معاوضہ کی وجہ سے اس کوئر وضت کرنا
جائز ہے۔ بر قلاف اس میں ملنیت کے جب معاوضہ کی وجہ سے ملنیت

<sup>(</sup>۱) الدرالخارور والحناري المهارية ويجيئة البداميع شروع الرساهية

<sup>(</sup>۲) حدیث الهی عن شواء مافی بطون الألعام.... "ال عدیث كا ایک جزیم محرکی روایت این باجه (سهره ۲۷ طبع میسی انتمی ) نے حفرت ایس میروند رقی کی حدیث سے کی ہے اور ذکلی نے عبدالتی اعمیل کے توالہ سے نقل کیا کہ انہوں نے کہلا اس کی استاد قائل جزت فیل ہے (صب الراب

<sup>(</sup>۱) گاهندیار ۱۳هـ

<sup>(</sup>۴) الدرافقار ۳۸/۱۰ اه نیز دیکھنے تیسی الحقائق ۴/۷ س

 <sup>(</sup>٣) عديث "النهى عن شواء الصدالات حنى نقبض....." كَا تُرْثُ الله عن شواء الصدالات حنى نقبض....." كَا تُرُّ الله عن شواء الصدالات حنى نقبض....." كَا تُرَّ الله الله عن شواء الصدالات حنى نقبض....." كَا تَرْثُ الله عن شواء الصدالات حنى نقبض......" كَا تَرْثُ الله عن نقبض الله عن

#### ئى مىنى ئىد ۲۵–۲۸

ين آئ اور قبضه ندكيا موقو ال كفر وخت كرمانا جائز بي جبيها ك' فظ مالم يقبض " (قبضه في في كي تفظي ) يُتفتكو كوفيل بن آئ كا-

(٤) تقشيم يقبل مال ننيمت كافر وخت كرنا:

۲۵ - فیر مملوک کوفر وخت کرنے ہے تعلق مجام کا مالی نئیست میں سے اپنے حصد کوفر وخت کرنے کا مسئلہ ہے ، جَبَله ایجی امام نے تشیم کرکے ایس کو اس کا حصد شدویا ہو (۱)

فاص ال يُحتفق فضرت الوسعيد فدري كي روايت مي أنس واروب: " نهي النبي تأليق عن شواء ما في بطون الأنعام. وعن شواء المعانم حتى تقسم " (٢) ( أي كريم علي في في في المعانم حتى تقسم " (٢) ( أي كريم علي في في في في في المعانم حتى تقسم " (٢) ( أي كريم علي في في في في في المورول كي بيت كي و كرام يو في في المال المورول كي بيت كي و كرام يو في المال المورول كي بيت كي و كرام يو في المال المورول كي بيت كي و كرام يو في المال المورول كي بيت كي و كرام المال المال المورول كي بيت كي و كرام المورول كي بيت كي و كرام المال المورول كي بيت كي و كرام المورول كي المورول كي بيت كي و كرام المورول كي كرام المورول كرام المورول كي كرام المورول كرام المورول كي كرام المورول كرا

حطرت ابن مهاس کی صدیت یس به النهی النبی النبی النبی النبی النبی النبی عن بیع النبی النبی النبی عن بیع الفنانم حتی تقسم ((اس) (ای کریم النبی نیسی می الفنانم حتی تقسم النبی کریم النبی الن

فقہا یک رائے ہے کہ تنیمت میں سے تشیم سے قبل عموی ضرورت کے لئے خوراک مثلاً کیا یا وغیرہ لے سکتا ہے البیان ال کو اپنی ملایت میں لیما اور مالی بنانا مہائے بیس جیسا کہ صلحی کی عبارت ہے ، اس سے معلوم ہوا کر فرونسٹ کرنا بھی ممنوع ہے ، اور اس وجہ

- (۱) بدائع المنائع ۲ ر۱۳۳ ، يُسل كَل ترح أنج سر ۱۹۵۸ و الفاف عرمه ۱۱۹۰۰ . ۱۳۰۰
- نيز و كيمين القوانين التعمير والمن مناه المناه عنه الشرح الكير للدوير مهر العالم الرموتي مهم اهام عنال
- (۳) عدیث این عبائی: "نهی عن بیع المعاتم حی نقسم...." را إند
   عدیث (أقره ۲۳) کا 25 و بے۔

ے انہوں نے اس کی آئے کے تھم پر بحث وال سے فائدہ اٹھانے کے متعلق کھام کے ذیل میں کی ہے۔

۳۱-پتانچ حفیہ نے سراحت کی ہے کہ ڈکورہ بیز وں بیل ہے کی چیز کو گئی ہے گئ

اگر اس نے دینے اکنے خاکورہ مہائے چیز وں بیس سے کوئی چیز اور میائے چیز وں بیس سے کوئی چیز اور منت کردی تو ان کے فزاد کیا۔ اس کی دیج فضول کی بیوگی ، اگر امام اجازت و سے و سے تو اس کی مقر رہ قیمت اسمول فیجمت بیس واپس کرو سے گارلیمن اگر اسمول فیجمت کی تشیم بروچکی بروتو قیمت کو صد تا کرو سے اگر وہ فقیم ند برو، اس لئے کہ کم برو نے کے سبب اس کی آشیم فاکمنن ہے ، اور اس کو ستی تی تک پرتیجانا وہوار ہے ، آبند اس کو لقطہ کی طرح صد تا کرو سے ، اور اس کو ستی تی تا کہ بروتو اس کو کھا لے (۱۲)

ے ۳- الکید نے کہا: اما ٹ کا تا دالہ ای کے مثل یا اس کے علاوہ ہے
کر اہت کے ساتھ جا کڑ ہے کوکہ ایک جنس کے سود والے اما ٹی ٹیس کی
میٹی یا تا خیر کے ساتھ جو (۳)۔

۲۸ - شاخیر کاال میں اختااف ہے، انہوں نے کہا: انان کو اپنے کما نے کہا: انان کو اپنے کما نے کہا: انان کو اپنے کما نے کے بہا نے کئی اور ال کا ان کھن ان کو کھا اور ال کے لئے کئی ان کو کھا اور ان ہے ، اس لئے کہ بیابا صن کے طور پر ہے

- (۱) و کیجنے البداریشرح البداریم شروع ۱۳۵۵، نیز و کیجنے الدر المخار وروانحار سر ۳۳۳
  - (۲) الدرافقا روردافتار ۳/۳ منز در کھنے الهداری شروح ۵/ ۱۳۷۸ س
    - (٣) مَرْح الْحَرْثِي ٣١/١١ انتز و يَصِحَة الشرح الكبيرللد دوير ١٩٣٨ ا

ما لک بنائے کے طور پڑیس (ا)۔

بیات کے عدم جواز کی صراحت کی طرح ہے۔

"اورای کے شل وقف کی آمدنی اور مال تیمت ہے، چنانی کی الدی اور مال تیمت ہے، چنانی کی الدی سختی یا غانم (عالم ) کے لئے جائز ہے کہ ماا حدگ ہے شل اپ المحد کوفر وخت کروے یہ جائز ہے کہ ماا حدگ ہیت المال میں اپ حصر کے اس کے خلاحدہ کرنے اور اس کے مثالاحدہ کرنے وار اس کے مثالاحدہ کرنے وار اس کے مثالاحدہ کرنے وار اکتفاء کیا ہے کوک وجر ہے کے ماتھ ہوئا اور اس

بہال علاصدہ کرنے پر اپ شیخ کے حوالہ سے قلیونی کا بیکام اس سابات کلام کے خلاف ہے کہ اس کے لئے ابا صف کے طور پر لیما جائز ہے تملیک کے طور پر تبییں۔

اظاہر لگتا ہے کہ یہ تشہم سے آل مال تنہمت کی ملیت سے بارے شن افعیہ کے دری ویل تین آقو ال شن سے ایک پری ہے: اول آتھیم سے آبل ملیت میں نیس آتا الیمن محض تشہم سے بھی تہیں، بلکہ وہ اہنے لئے مخصوص کے شکے مال کو آبول کر لے یا اس پر

رائنی ہوجائے ، ال لئے کہ اعتبار طلبت کے اختیار کرنے کا ہے ، اور زبان سے میر کہنا ضروری ہے کہ میں نے دیتے حصد کی طلبت کو اختیار کرلیا۔ ٹافعیہ کے بہاں معتندہ ل کہی ہے۔

وہم: ایک قول میہ ہے کہ تھیم سے قبل زیر دی قبضہ کے ذریعیہ وہ اسک کا تعلقہ کے ذریعیہ وہ اسک کا تعلقہ کے دریعیہ وہ اسک کا لک ہوجائے ہیں جواعراض کے سبب ساتھ ہوجائی ہے، شیخ میسر دیری نے اس کی تو جیہ میرک ہے کہ کا رک الله ہوجائی ہے۔ کہ کا رک الله ہے اس کی المائی رہنا اجمید ہے۔ کہ کا رک الله ہی رہنا اجمید ہے۔ اسک الله ہی رہنا اجمید ہے۔ اسک میں دیری الله ہی رہنا اجمید ہے۔ اسک میں دیری الله ہی رہنا اجمید ہے۔

سوم: اگر مال تغیمت کو تشیم کے لئے سپر دکر دیا جائے تو ان کی ملیت زیر دئتی قبضہ کے فر مید ظاہر ہوجائے گی، ورند اگر تلف ہوجائے یا وہ امر ایش کرلیس تو ان کے لئے ملایت نبیس (۱)

لبند المعلوم بونا ہے کہ بیٹی قلیونی کے زویک تشیم سے قبل افر وہنگی کا صحت نا فعید کے بیباں فیر معتد قبل بر منی ہے۔

۲۹ - منابلہ بی بڑی نے سرامت کی ہے کہ جس نے حاجت سے زیادہ خیارہ نیا ، وہ اس کو مسلمانوں کے پاس لونا دے ، اور اگر اس کو فر وخت کر دیا ، وہ اس کی قیمت مال نتیمت میں لونا دے (۲)۔

جس کے پاس مال تغیمت ہیں ہے بہت زیادہ کھانا فاصل ہو
اور وہ اس کوشہ ہیں الا پکا ہوتو اس کو اس غزود (کے مال غیمت ک
اجمعیم ) ہیں النا نا واجب ہے ، اس کی توجیہ تنابلہ نے بیک ہے کہ اس
نے بانا حاجت نیاء لبند الل پر اس کو النا واجب ہوگا ، اس لئے ک
اصل اس کی حرمت ہے ، کیونکہ بقیہ موال کی طرح بیجابد بن ہیں
مشترک ہے ، جسن حاجت کے بقدر مباح کیا گیا ہے ، لبند از اند اصل
حرمت پر باقی رہے گا اور ای وجہ سے اس کو فروضت کرنا مباح
حرمت پر باقی رہے گا اور ای وجہ سے اس کو فروضت کرنا مباح
حرمت پر باقی رہے گا اور ای وجہ سے اس کو فروضت کرنا مباح

<sup>(</sup>١) شرح أكل على أمنها عصافية القليد في الراسية

<sup>(</sup>١) خواله ما يق ١٣/١٣ عـ

<sup>(</sup>۱) مَرْحُ أَكُلُ عَلَى أَمْمِاعٌ وَعاشِرَ فِي وَأَوْمِيرُ وَمِيرُ ٢٢٥\_

<sup>(</sup>۲) المُغْنَى ۱۰ /۸۵ کس

<sup>(</sup>٣) حوله مايق ۱۹ مر ۱۸ مه اشرح الكير في ويل المغني ۱۹۷ س

حنابلدنے ال سلسلد میں بیار نقل کیا ہے بالشکر شام کے ذمہ وار نے حضرت محر الکوکھا: جمیں ایسی زمین بل ہے جس میں انات اور جارہ بہت جیں الیکن ابتداء کوئی اقد ام کرنا تجھے پہند نہیں ، تو حضرت محر نے ان کو لکھا: لوگوں کو ال ہے جارہ لینے اور کھانے وور کہیں جس نے ال میں ہے کوئی چیز ، مونے یا جائدی کے کوش فر وضت کیا تو اس میں اللہ کے لئے یا نچوال حصد اور مسلمانوں کے حصد جیں (۱)۔

ائر منابلہ میں سے تائنی نے اس مسئلہ میں کھل تنصیل لکھی ہے جس سے منابلہ رائنی ہیں، چنانچ انہوں نے کہا: ودیا توسی مجاہد کے باتھ افر وضت کرے گایا فیر تجاہد کے باتھ۔

اگر فیر عالد کے باتھ افر وضت کرے توفر وضت کریا واطل ہے، اس لئے کہ وہ مال نتیمت کو والایت یا نیابت کے بغیر فر وضت کرر با ہے، کہذ افر وضت کروہ فن کو اوٹا یا اور نئے کو تو زیا واجب ہوگا، اور اگر اس کو اوٹا نا دشو ار بو تو اس کی قیمت کو اور اگر شمن اس کی قیمت سے زیاد و بو توشن کوئیمت بیل اوٹا ہے۔

ائن قد امد نے کہا: اور ای صورت پرٹر فی کا کام محمول ہے۔ اور اگر کسی مجاہد کے ہاتھ فر وخت کرے تو حاول تیمیں ، الا میاک اس کو بدل میں ایسا کھا لما یا جارہ و ہے کہ اس کے لئے اس سے یا اس کے علاوہ سے حسب فریل طریق پر تقع انجانا ہو۔

اگراس کواس کے مثل بیل وضت کیا تو پر حقیقت بیل وضت کرائی ہے جس مہائے میں اور ایک مہائے و کے کرائی کے حتی مہائے اس سے لیا ہے ، اور ان بیس سے ہر ایک کے لئے ، ابنی فی یونی جیز سے تفع افعانا جائز ہے ، اور وہ اس کا زیادہ حق وار یو گیا ہے ، کیونکہ اس کی اقتصالا ہوت ہے ۔ کیونکہ اس کی اقتصالا ہوت ہے ۔

لبد ااگر ال فے ایک صاع کودوصات معوض فروضت کیا ہو

اور تبند سے قبل و وقول جدا ہو گئے تو جائز ہے ، اس لئے کہ بیٹر وخت
کر مائیس اور اگر اوحارفر وخت کر سے یا اس کو ترض دیا اور اس نے
لیے لیا تو وی اس کا زیا دو حق وار ہے ، اور اس پر اس کی او ایکنی لازم
نہیں ، اور اگر اس کو او اکر د سے یا اس کے باس لوٹا د سے تو قبضہ اس کے
یاس لوٹ آئے گا۔

اور اگر کھانا وجارہ کے علاوہ شی فر منت کیا تو بھی تھ سیح منیں ہوگ ،اورشرے اراس کا زیادہ فل دار ہوجائے گا، اس لئے کہ اس کا قبضہ اس بہتا ہت ہے اوراس کے ذمہ کوئی شمن نیس ، اوراگر اس سے لیا ہوتو اس کو وائیس کر ہا واجب ہے (۱)۔

\* سوسال سے واضح ہوتا ہے کہ ( الم شائق کے ایک قول سے وار مالکیہ و منابلہ کے فزویک الماق کو اس کے مثل یا اس کے ملاوہ سے تباولہ کی حالت سے سرف نظر ) فقہ اسلامی میں عمومی روتان کبی ہے کر تختیم سے قبل موال نغیمت نا جائز ہے ، جیسا کہ اس مدیث میں صراحت ہے جس میں تختیم سے قبل اموال نغیمت کی تربیداری سے مما نعت کی تی ہے۔

ای سلسلہ بیں شوکانی کہتے ہیں: ممالعت کا تقاضا ہے کہ النہم سے قبل مال تغیمت کی اٹھے سے فیل مال تغیمت کی اٹھے سے فیل مال تغیمت کی اٹھے سے کوئی و نیم و کا زیارہ رائے قول ہے ) ۔ تشیم سے قبل مجاہدین بیس سے کوئی اس کا مالک نیم بھتا ، لبند ایر لوگوں کا مال ماحق کھانے کی قبیل سے موجائے گا(ا)۔

ا سوئے بیٹرز وہ بیل شریک تجاہدین کا آنٹیم سے قبل مال ننیمت بیل سے اللہ بین کا آنٹیم سے قبل مال ننیمت بیل سے الل بیون چیز وں اور این حصول کو فر وضعت کرنے کا تھم ہے۔ ریا عام کا تعلیم سے قبل اموال ننیمت کوفر وضعت کرنا او اس پر

<sup>(</sup>۱) کفنی ۱۱ ۸۸ ۲، ما حب کفتی نے کہا: اس کی معید نے دوایرے کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> المغنى وارقه ٨ مه الشرح الكبير في ذيل المغنى وارقوع م.

<sup>(</sup>r) ئىل لادىلارە/14مايەھاك

#### تَقِيمَ منهم عنه ۱۳۴-۱۳۳۳

حنفی نے روشنی ڈائی ہے، چنانی امام طحاوی نے تعدا ہے کہ ایم محجے ہے،

الل لئے کہ بید مسئلہ مجتبد فید ہے بعنی ضروری ہے کہ امام کو اللہ میں مصلحت نظر آئی ہواور اس مصلحت کا آئی درجہ بیہ کو لوگوں پر زیرونی با ریرواری میں تخفیف ہویا جانوروں وفیر دے تخفیف اور لوگوں ہے اور کو کو برا ہے اللہ ایم فیلم دے تخفیف اور الوگوں ہے اللہ کے اور جرکو کم کرنا ہو، لبند ایم فرونتگی مصلحت میں اجتماد کی بنیا و برہوگی ، انداز دیا آئی ہے نہ ہوگی ، ان انداز دیا آئی ہے نہ ہوگی ، اللہ النے با آئر ابت طی الاطابا تی تنظی منعقد ہوگی (اک

ای طرح مالکید نے بھی ہی کولکھا ہے ہیں کے بارے میں ان کے دوقو ال ہیں:

اول: مال نميست كے بائی بیس سے جارحصول كا امام كی طرف سے نر وضت كرما واجب ہے وہ ان كو تجليدين كے درميان تشيم كر يكي ان كو تجليدين كے درميان تشيم كر يكي الله كر تشيم مساوات سے زيادہ قريب ہے ، كر يكي الله كي كر تشيم مساوات سے زيادہ قريب ہے ، كيونكہ قيمت لگانے بين خلطى بوجاتى ہے ۔

دوم: واجب تین ، بلکہ امام کو افتیارے کی وہ معلمت کے جیش نظر اگر جائے تولز وخت کر کے حمن کو تیم کرے، اور اگر جائے تو ان چیز وں کوی تامیم کردے (۴)۔

پانچویں نئر طافر وخت کروہ کو پیر وکرنے کی قدرت ہو: ۱۳۲ - فقہاء نے صراحت کی ہے کہ فروخت کروہ بینے کی شرافط بھی سے اس کے مملوک ہونے کی شرط کے بعد ریکھی ہے کہ اس کو پیرو کرنے کی قدرت ہو۔

چنانچ بسااوقات انسان مال كامالك موتا بي اليين ال كوشليم

کرنے پر قادر نیس ہوتا جیسے کہ بد کا ہوا اونٹ تو اس حالت میں اس کو فر ونٹ کرنا سیجے نہیں، اس لئے کہ جس چیز کوئیر دند کیا جا سکے وہ معدوم کے مشابہ ہے، اور معدوم کوفر ونٹ کرنا سیجے نہیں (جیسا کر گزرا)<sup>(1)</sup>، تو اس کے مشاب کا بھی بیک تکم ہوگا۔

جمن چیز وں کو پر وکرنے کی قد رہ ند موان کی تی کی مثالوں میں سے بیہ کے چھلی النیت میں آئے کے بعد سمندر میں گر جائے، مملوک پرند وفعنا میں از جائے، شکار ہاتھ آئے کے بعد بھاگ تطے، اس کی جمل آبی تمام اور فصب کردو چیز کی تیج ہے۔

آبل وہ غادم ہے جس نے اپنے آ قاکوسی نوف یا سخت محنت لئے جانے کی وجہ کے بغیر چھوڑ دیا ہو۔

ای وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر اس کا بھا گیا افوف بالمحکن کے سب ہوتو اس کو الدب الرجان چھڑ انے والا ) کہا جاتا ہے (۱)۔

موسو ہوتو اس کو الدب الاجار ہے کہ بیر مقد فاسد ہے کو کہ حفظہ کو نساد و بطالان ہیں نیز اس پر مرتب ہونے والے نتیجہ ہیں تروی ویٹ کی سبب فساد کا اٹھ جا اس پر مرتب ہونے والے نتیجہ ہیں تروی ویٹ کی سبب فساد کا اٹھ حب بالا حقد کو سیح بناوے کی کے اس کے کہ اس لئے کہ سبب بطالان کے ساتھ عقد سبب بطالان کے ساتھ عقد معدوم ہوتا ہے ، تا ہم حقید ہیں کا اللہ نے نساد کو دائے کہا ہے ، اس لئے کہ سبب بطالان کے ساتھ عقد کہا ہے ، اس لئے کہ سبب بطالان کے ساتھ عقد کہا ہے ، اس لئے کہ سبب بطالان کے ساتھ عقد میں گئے کہا ہے ، اس لئے کہ سبب بطالان کے ساتھ عقد میں گئے کہا ہے ، اس لئے کہا ہے کہا ہے ، اس لئے کہا ہے کہا

انبول نے ال عقد کے نساد کی توجید میر ک ہے:

حفرت الوسعيد كى سائية عديث بين ال سعام العت وارو يه (٣) به نهى النبي مُنْفِئة عن شواء ما في بطون الأنعام ... و عن شواء العبد وهو آبق" ( نهي كريم علية في جانورول

<sup>(</sup>١) مح القدير ١٥ / ٢٥٠ـ

 <sup>(</sup>٣) شرح الحرش ١١٣ ١١٠ نيز و يكيئ الشرح الكير للدودير ١٩٣ م ١٩٣ م التواتين
 الكيدرس ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) ال بحث كِفْرَ مَدُ هُ إِدِ ال كَ بِعِد كِفْرَ ات وَكِيمِهَا مِيلَ

<sup>(</sup>٢) مائية الله إِمَّلُ شرح كُلُن ١٨١٥١ أمميار.

JIT/Totaloo (T)

<sup>(</sup>١) عدين الإسور كي تراه ١٦٠ كري آيل ب

کے پیٹ کے بچول...اور فلام جوک بھا گا ہوا ہوا اس کے قرید نے سے منع افر مایا ہے )۔

اور اس لنے کہ اس کے پیر وکرنے کی قدرت نہیں ہے ، جو جو از کی شرط ہے (۱)۔

مه سات تا جم اگر غلام کی فر و تحکی جوجائے جبکہ وہ بھا گا جوا جو تو اس مسئلہ میں شرابب کی تفصیلی صورتمی مید ہیں:

اول: ما لک اس کو اس شخص کے باتھ فر وخت کروے جس کے قبضہ میں غلام ہے۔

میں مورت جمہور کے فرویک جائز (۱) ملک تا نیمہ کی تعبیر ہیں قطعی ہے (۱) ملک تا نیمہ کی تعبیر ہیں قطعی ہے (۱) دور بھی این قد اللہ و فیر و کی اس عبارت کا تقاضا ہے و اگر وہ کسی انسان کے باتھ آ جائے تو اس کفر وخت کرما جائز ہے وال لئے کہ اس کوئر وخت کرما جائز ہے وال سے کہ اس کوئر وخت کرما جائز تیم ہے (۱) لیے کہ اس کوئر وخت کرما جائز تیم ہے کوگ ایسے فض کے باتھ ہو جو اس کوماصل کرنے پر فاور ہو (۱)۔

(۱) تنبين الحقائق ١٦٨ ٢ مبوائح امنا أنح ١٨٥ ٢ اله

ب اور اگر ال نے ال کے پانے کے وقت ال کے بہتہ پر کواو بنالیا ہوتو وہ قابض نہ ہوگا، اس لئے کہ یہ بہتہ المائت ہے،

حتی کہ اگر غلام اپنے آتا کے پاس الانٹی ہے جبل بلاک ہوجائے تو یہ

جنی کہ اگر غلام اپنے آتا کے باس الانٹی ہے جبل بلاک ہوجائے تو یہ

جنی کہ اگر غلام ال کا ضا اس نہ ہوگا، لہذ ایہ بہتہ تبصد اضان ( یعن مین المین کے بہتہ کہ بہتی پر جند تو کی تر ہے، نیز

اللہ لئے کہ مقام نہ ہوگا، اس لئے کہ مین پر جند تو کی تر ہے، نیز

اللہ لئے کہ مقام نہ ہوگا، اس لئے کہ مین پر جند تو کی تر ہے، نیز

اللہ لئے کہ مقام نہ ہوگا، اس لئے کہ مین پر جند تو کی تر ہے، نیز

قام اپنے مالک کے باس کو نے سے قبل بلاک ہوجائے تو تی فنی شخ

وہم: مالک اس کو اس شخص کے باتھ بار مقت کردے جس کے قبضہ جس غلام تیس ۔

میصورت جمبور کے فرد کی جانز ہے بشرطیکہ چھین لینے اور حاصل کرنے کی قد رہ ہوابہ یہ سبولت کے ساتھ جیسا کہ ماقلید کی صراحت ہے <sup>(۳)</sup>، شافعیہ کے ذریب بیل سجح بہی ہے <sup>(۳)</sup>، شافعیہ کے ذریب بیل سجح بہی ہے <sup>(۳)</sup>، شافلہ کے بیال وہر اقول جس کو درست کر اردیا گیا ، اور ابن قد امہ وفیر و کی تسریح کا تقاضا بھی میں ہے <sup>(۳)</sup>ر

لیمن حقنے نے ال صورت کے فاسد ہونے کی صراحت کی اس احت کی ہے اس صورت کے فاسد ہونے کی سراحت کی ہے ال است کی ہے ال اور حمایات کے بہاں ترب کی ہے کہ اور حمایات کی ہے کہ فروخت ترب کی ہے کہ فروخت کرنے وخت کر فرخت ہے کا جن وخت کر ہے کہ اور خال اس کے تیروکر نے سے عائز ہے۔

<sup>(</sup>۲) الدرائقا دورواکتار ۲۲ م ۱۱۲ متر عافرشی ۱۲ سے می کا کی ظامر اورا

<sup>(</sup>٣) عامية القلو إلى شرح أكمل ١٧٥ ١٥.

 <sup>(</sup>٣) أَمْنَى ٣ ١٥ ١١، أشرح الكبير أن ذيل أَثْنَى ٣ ٢٣ ١٠

<sup>(</sup>۵) كتاف القاع ۱۳/۳ اخترد يكينة واضاف سم ۱۳۳۳

<sup>(</sup>۱) - الدوافق دوردافتنا و ۱۱۲ ۱۱ منيز ركھنے الهزاب وشرح العناب ۲۱ ۵۹ ۵

<sup>(</sup>۲) غرر الديم ١٦٠ ال

<sup>(</sup>٣) مَرْحَ أَكُلَى عَلَى أَهِمَا عَامِهِ ١٥٨ أَيْرَ وَيَصِينَا تَحَيْدُ أَكِمًا عَ ٣ ٢٣٣\_

<sup>(</sup>٣) ويُحِيِّحُ الإنساف ٣١٣ الأَنتَى ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>۵) الدوانقا روردانگنار ۳۸ ۱۱۱ نیز دیکھنے تیجین افتقائق ۳۸ و ۱۵ اور البدائع ۱۹۷۵ میر ۲۵ سام مواز ترکریں۔

<sup>(</sup>١) ترح ألى على أحماج ١٥٨ مدار

<sup>(2)</sup> كَتَّاف القَاعَ من ١٩٢٧ المنز و يَحِينَة الإنساف من ١٩٣٧

سوم: ما لک اس کوالیے شخص کے باتھ فر وشت کرے جو اس کو واپس لینے پر آنا در ہو، اور وہ فلام کس کے قبضہ میں شدو۔

یہصورت جمہور کے فزویک جائز ہے (۱) منابلہ کے بیبال وہر ا قول یمی ہے <sup>(۲)</sup>۔

لیکن شا فعید میں قلیونی نے بیاقیدلگائی ہے کہ فرید اراس کے والیس کرنے میں عادقاتا قامل ہرواشت مشقت کے بینے اور بلاسر فدکے آور ہو(۳)

حنابلہ کے بیبال مذہب ہندم جواز ہے <sup>(س)</sup>۔ چہارم : ال کوالیسے خص کے ہاتھ فر وخت کر ہے جوال کوحاصل کرنے میر آبادر شدہوں

ال صورت کے باجائز ہونے پر اہمان ہے ، اور حدیث ای صورت رمجمول ہے۔

۵ سا- بھگوڑے تاام كوفر وخت كرنے بى كے تكم بيل فصب كردو چيز كوفر وخت كرا ہے:

- - (٢) الإنسان ٣/٣٣٠٠
  - (٣) ماهية القلع في أن شرع ألمنها ١٥٨/١٥٠ (٣)
  - (۳) کٹانپالٹائ ۱۹۳۸، ونمان ۱۳۳۳
- (۵) شرح أكل على المنهاج جر ۱۵۸ انتز و يكھئة اشرح الكير في ويل أختى سهر ۲۹۳ مالانسان سهر ۲۹۳ مـ
  - (1) الشرح الكبيرللة رديم سم اال

اوائے کائز مرکتاہے(<sup>()</sup>۔

ب-اور اگر ایسے مخص کے باتھ فرونت کیا جو اس کو جھین لینے یا لوٹا لینے پر کا در ہو تو جہور کے زوریک سیجے ہے (۱) مثا فعیر کا قول سیجے ہیں ہے ، البتہ انہوں نے شرط الکائی ہے کہ وہ ہی ہوات بغیر کسی کا بل الحاظ صرف وست قت کے شرط ادکے باس ہی تی ا جائے (۱) ، اور اگر وائیں لینے میں صرف کی ضرورت فیش آئے تو مما فعت ختم ہوجائے گی (۱) ۔ ای طرح مالکیہ نے بید تید لگائی ہے مما فعت ختم ہوجائے گی (۱) ۔ ای طرح مالکیہ نے بید تید لگائی ہے نیس ، اس لئے کہ ان کے زوی کے مشہور بیرے کہ جس چیز میں جمگز ا ہوائی کی شرے ارک ممنوع ہے (۱۵)۔ اور سے بید ہے کہ ان کے نوریک فصب کروہ چیز کو صرف خاصب کے باتھ فروضت کرنا جائز ا

شافعید کا ایک قول میہ ہے کہ میسی نیس، اس لئے کہ فروضت کرنے وضت کرنے والا ہے اور یہی امام احمد کرنے والا ہند اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے (۱۸)

حنینے نے اسرامت کی ہے قصب کروہ پیز کو قصب کرنے والے کے طاوہ وہنے کے مالاہ وہنے کے اسلے میں میں اور نے پر کے طاوہ وہنے کے مالاہ وہنے کے اس کے مالاہ وہنے کے اس کے الرہم وکرو نے فی فاقد جوجا نے گی ورزیا ہیں۔

<sup>(1)</sup> مُرْحِ الحُرِقِي ٥/١٤ــ

 <sup>(</sup>۲) حوار مایق بشرح کلی علی لیمباع ۱۹۸۸ ۱۵۵ د الانعال ۱۳۹۳ (۲۹۸)

 <sup>(</sup>٣) تحفة إلمثان وحامية الشير الملسى طيها الم ١٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) مرح المح وهامية الحمل ١٨/٣.

<sup>(</sup>۵) تُرح الخرثَّي ۵/ ۱۵ ا

<sup>(</sup>۱) القوائين القليد ر ۱۷۳ ما أشرع الكيرللد دوير سهر الده واوركشا ف القتاع سهر ۱۷۳ من وازند كريس

<sup>(2)</sup> مرح أكل على أمهاج ١٥٨/١٥١\_

<sup>(</sup>۸) الإنباف ۱۳۹۳ (۸)

حنفی نے ہمگوڑے قاام کوٹر وخت کرنے (جو قاسد بلکہ غیر منعقد ہے) اور فصب کروہ چیز کوٹر وخت کرنے (جو قاسد بلکہ غیر فرق ہے) میں لڑتی ہے، تابا ہے کہ مفصوب کی صورت میں حاکم کی قدرت کے ذریعہ ما لک سپر وکرنے پر قاور ہے، البتہ وہ دیج موقوف ہے، فی الحال ما فذ خبیں، الل لئے کہ صورتا غاصب کا قبضہ قائم ہے، لیمن جب سپر وکردیا گیا تورکا دیے زائل ہوگئی، ایل لئے دیج مافذ ہوجائے گی۔

یہ ہمگوڑے غلام کی تھے کے خلاف ہے، اس لئے کہ (بتول کا سائی) اس کو ہر وکر نے سے بلی الاطلاق عابی ہے کہ بال تک کسی کی رسائی نہیں، کیونکہ اس کی جگہ المعلوم ہے ابند اعابی بوا الابت ہے ، جبکہ اس پر تاور ہونے کا تحض المقال اور وہم ہے اور التحال کے ساتھ تھے منعقد نہیں ہوگی، اس طرح بھگوڑے تاام کی فر بجگی ، اور ان فیر موجود پر تد ہے اور فیر موجود مجھل کی فیج ہے مشاہد ہوگی ، اور ان ورنول کی تھے ہے مشاہد ہوگی ، اور ان

الازم عقد ہے متعلق اسپاپ دویہ بیں: رہا ، ذریعۂ رہا اور خرر۔

ذیل میں رہا ہے متعلق اسہاب ممانعت کا بیان ہے: ۱۳۳ - رہالفت میں: زیادتی کو کہتے ہیں۔

فقتی اصطلاح میں: حضیہ نے رہا کی تعریف ہیں ہے کہ وہ معاملہ معاوضہ میں کسی کر یہ ہے کہ وہ معاملہ معاوضہ میں کسی ایک فراد معاملہ معاوضہ میں ایک فراد کی مطابق عوض سے خالی ہو، اور متعاقد میں میں ہے کسی ایک کے لئے اس کی شرطانگائی تی ہو (۲)۔

(۱) برائع العنائع ۵ د ۱۳۵

ر) ريك الدرافقا دوردافتا وسرائقا وردافتا وترناش كا والريق جوتوير الإبصاري ذكوريب

تحکمی کی قید، ربا النسوند اور اکثر فاسد دیون کوداخل کرنے کے لئے ہے، اس لئے کہ ربا کی دوانوان میں: ربا انتشل، اور ربا النسوند -ربا کتاب اللہ، سفت اور اجماع المت سے حرام ہے۔

الن قد مدین کرما کی دونوں انوال (ربا انتخال اور ربا النسوند) حرام ہے (۱) ماور ربا انتخال اور ربا انسوند صرف کے بعض مسائل میں جاری ہوتا ہے۔ اس کی تنھیل "اسرف" میں ہے۔

سوورًا وَبِيرو بِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ هُرُوا اللهُ وَ مُرْدِينَ اللهُ وَ مُرْدِيلِهِ وَ إِنْ تُبَعِّمُ فَلَكُمْ وَ وَوْسُ المُوالكُمُ اللهُ وَ مُرْدُولِهِ وَ إِنْ تُبَعِّمُ فَلَكُمْ وَ وَوْسُ المُوالكُمُ اللهُ وَ مُرْدُولِهِ وَ إِنْ تُبَعِيمُ فَلَكُمْ وَ وَوْسُ المُوالكُمُ اللهُ وَ مُرْدُولِهِ وَ إِنْ تُبَعِيمُ فَلَكُمْ وَ وَوْسُ المُوالكُمُ اللهُ وَ مُرْدُولِهِ وَ إِنْ تُبَعِيمُ فَلَكُمْ وَ وَوْسُ المُوالكُمُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مُرْدُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُه

اور حدیث ش ہے: "لعن الله آکل الوبا و موکله و کاتبه و شاهلیه" (سور کیائے والے، کالے والے، کالے والے، اورال کے کوایول پر اللہ کی اورائی علیائی نے والے، اورال کے کوایول پر اللہ کی اعدت ہے ) اورائی علیائی نے فر المایا:"هم سواه" (ووسب برابر ایل)۔

<sup>(</sup>۱) المغنى وأشرح الكبير في ذيل الغني عهر ١٢٢ اله

LIZATANA MIN (P)

<sup>(</sup>۳) عدی ۳۰ الله اکل الوبا و مو کله و کالبه و شاهدیه و قال: هم مواء.... کی روایت مسلم (۱۳۱۹/۳ هم عیس الحلس) نے «هرت چارین عبداللہ کی ہے۔ نیز دیکھنے حاشہ قبل فرائل شرح الحل علی المباع ۱۲۲۳۔

### ئىقىمىنى عنە 2 سە– سىس

یبال سوو کے احکام بھر انظ اور مسائل کا تذکر دمضور نہیں ، بلکہ ال کی تفصیل عنو ان '' رہا'' کے تخت دیکھی جائے۔ یبال تو مقصور بعض سودی ٹرید فخر وضت کے احکام کومعلوم کریا

یہاں تو مقصود بعض سووی شرید وفر وشت کے احکام کومعلوم کرما ہے جن کی حدیث ہا ک میں ممالعت وار دہیے ، اور و دیوٹ میہ بین ہ

#### الف-ئينية:

ے سا = تین بوید: کسی بیز کوز اندشن کے ساتھ اوحادثر وخت کرا جا کہ افراض کا طالب اس کونوری فور مرکم شمن میں اپنے وین کی اوا بیگی کے لئے فراض کا طالب اس کونوری فور مرکم شمن میں اپنے وین کی اوا بیگی کے لئے فر وخت کرو ہے۔ بیعند کی تعراف ہے ان اس بھی اور ان کے اور ان سے اور ان کے اور ان سے بارے میں اور ان کے اور ان کے وارے میں اور ان کے اور ان کے وار اسے میں اور ان کے ان کے ان کے اور ان کے ان کے اور ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے اور ان کے ان

النصيل اصطلاح وفتي العديد الميس ديمهم جائے۔

#### ب-نَقْ مزلهند:

الساحز إدرة ورخت بركی بونی تجور كواند از و و تخییند سے ال كے ناپ سے مثال أو زى بونی ننگ تجور سے موش فر وخت كرما ، اور ال كی صورت بیرے كر درخت بركی بونی تر تجور كافلن او تخییند سے طور بر ، مثالا ایک موصات كا اند از دالگایا جانے اور پھر ای سے بقدر خلك تجور بیل ال كا در خت كر دیا جائے ()۔

با تفاق فقرباء س طرح کی نے قاسد ہے۔ س کی تنصیل اصطلاح'' نے مزاید''میں ہے۔

## ڻ - رُيع محا قله:

9 سا-ما لله: خوش من موجود أيبول كوتخيند ساى كمثل أيبول

- (۱) این طبرین ۱۸۳۲ م
- (۲) منح القديم والبدامية الرسطة، الن مايدين سهرة «ال

ين فروست كرما (1)\_

#### و-نَقْ مُرايا:

۳ - نی احرالیا: درخت بر کلی تر تجود کوز مین بر رکمی خشک تجود سے با
 درخت بر گئے انگور کو منع سے فر وخت کریا (۲) یکر ایا ہے جواز میں فقہاء کا اختااف ہے۔

تنعيل اسطااح" في عرايا" بن ويكعيل-

#### ھ-نش مريون:

اس - کوئی سامان تربید ب اورفر وضت کرنے والے کو ایک ورتم یا زیا وہ اس شرط پروے کہ اگر اس نے سامان نیا توشن بیس ہے اس کو کم کروے گا واو راگر سامان ندلیا تو وفتر وضت کرنے والے کا ہے۔ اس کے جواز بی فقتها وکا اختلاف ہے، جمہور کے فزو کی وہ سی خیم منبی جَبُد منابلہ اس کے جواز کے قائل ہیں واس بی تنصیل ہے جس کو '' نیچ عربون'' کے تحت و یکھاجا ہے۔

و- دونو ں صاع کے جاری ہوئے سے قبل اناج کو فروخت کرنا:

٣٢ سعرت باير كا صديث شيد: "نهى رسول الله عليه الله عليه عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان: صاع البانع،

- (۱) الهداميع شروح ۱۱ ۱۵۰
- (r) مَرْحُ أَكُنَّ عَلَى أَمِهَا عِهِ ١٣٨٨ ٢٣٨\_

وصاع المشتري" (١) (رسول الله عَلَيْهِ فَ المَنْ كُولَم وسَت كرف سيم مع لر ماياء تا آكدال يمن وونول صاع فرير اركاصات اور فر وسَت كرف والع كاصاع جارى ووجائ )-

ای مفہوم کی حضرت عثمان کی بید صدیت ہے کہ آمبول نے کہا اللہ یہ مدیت ہے کہ آمبول نے کہا اللہ علی یہود بھال کے ایک فائد ان سے (جمن کو جنوتون اللہ کہا جاتا ہے) کم مجور شرید تا اور اس کو نفو کے ساتھ افر وضت کرتا تھا، نبی کریم علی لا اس کی اطلاع ملی تو آپ علی شرید نے فر مایا: "یا عضمان افا اللہ کی اطلاع ملی تو آپ علی اللہ اللہ اللہ عضمان افا اللہ تو یہ وقو اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ اللہ تا اللہ اور جب نتی تو تو اللہ اللہ کراو ، اور جب نتی تو تو اللہ کر دو )۔

ان اعادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی بیز اپ سے

(۱) مدید: "الهی عن بیع العلمام...." کی دوایت ان بادر (۲۱ ۵۵۰ فیج الحلی) نے معرب جائز ہے کی ہے بیسیری نے اس کو شعیف کہاہے اور اس کی دوایت کا ادر نے معرب ابیسیری ہے کی ہے اور اس کی استادکو این جُر نے جید کہاہے جیسا کہ" الدوایٹ" (۲۱ ۵۵ الحج معربین اکتالہ ) علی ہے۔

(۳) مدیرے کی بن الی کیرکی روایت عبدالرزاق (۱۹۸۸) نے کی ہے اس کی اسان کی اسان کی اسان کی اسان کی اسان کا معددے محالی کے درمیان انتظام کے اسان انتظام کے درمیان انتظام کی درمیان انتظام کے درمیان انتظام کی درمیان انتظام کے درمیان کے درمیان کے درمیان انتظام کے درمیان کے درمیا

قربے ہے اور ال پر قبند کر لے پھر اسے دوسرے کوٹر وفت کرے تو پہلماپ کی بنیا در اس کوئیر دکرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ جس نے اس کوڈر بے اے اس کو دوبا روناپ کر کے دے۔ بی جمہور کا لذہب ہے، جبیبا کہ این ججر نے الشخ الباری عیں اس کوفقل کیا ہے (۱)۔

لان جام نے سر احت کی ہے کہ امام الوصليف، ما لک، شافعی اور الهرضی الله عنیم کا خرب کہی ہے (۲)۔

فقهاء نے فی دخمار خروشت شدہ چیز کوفر وخت کرنے سے قبل قبضہ کی شرط انکائی ہے، اور یہ قبضہ کی تحییل ہے (جیسا کر حفیہ کی تعبیر ہے )یا متقول کو نتقل کرنے کے ساتھ اس پر قبضہ کی صحت کی شرط ہے جیسا کہ ٹنا فعیہ کہتے جیں (۳)۔

سین آگل سے تی میں اب کے نیر معتبر ہوئے پر اجمال منعقد ہے ، اور آگل سے پیچنے کو اس شرط سے سنٹنی کرمانس کے مفہوم سے یائسی اور دلیل سے ماخوذ ہے (۲)۔

سوسم - ہم یہاں پرشا نعیہ وحنابلہ کے یہاں بعض تطبیق فتہیں مثالیں وَكُرِكُر اِنْتَے مِیں ، كَيْوَكُمْ مِيهِ وَفُولِ لَمُرَابِ اِنَ كَے بارے مِیْلِ آر یب قریب ہیں۔

## ىپلىمئال:

بکر کا زید برمقرر مقدار شی مثانا دی صاب انات جو، اور مروکا بکر برای کے بقدرانات جو، بکر زید سے مطالبہ کر ہے کہ انات اس کے

<sup>(</sup>۱) منتل الوطار ۱۵/۱۴ له

JP1/1/2012

<sup>(</sup>٣) في القديم الراساء شرح أكل على أمياع عرب ١١٨، شرح ألتي سرس عار

<sup>(</sup>٣) عُرْح أَكْلُو عامية القلولي الريداء، عامية الجمل سرسها، تحدّ الحتاج سرة اس

لنے ناپ وے منا کران کی ملکیت میں آجائے، پھر بھر اس کو تمروں کے لئے ناپ و منا کر اس کو تمروں کی ملکیت میں آجائے ہی تا کہ جمال کے کہ میبال النے نا ہے، تا کہ جمال کر انا ووٹوں سیحے جوں ماں لئے کہ میبال جمند کرانا متعدو ہے اور قبضہ کرائے کی تشرط ہے کہ نا ہے، لبذ الل کا متعدو ہونا بھی لازم ہے ، کیونکہ ووٹوں ناپوں میں بسا او تا ہے تفاوت ہوتا ہے (ا)۔

اگر برعرو ہے کہ اے عروا میری نیابت ہیں میرا بوانا ن زیر پر ہے اس کواں ہے اپ لئے بضد میں لے لو اور عروف ایسا کرویا تو شاہیر کے فرویک اور امام احمد ہے ایک روایت میں زیم کرفاظ ہے بقند سیح ہوگیا ، اور اجازت کے پائے جانے کی وجہ ہے اس کا فرمد ہری ہوگیا ، اور بیتر ض دینے والے کی اجازت ہے بتر ض وینے والا بکر ہے اور بیاجازت الازی طور پر اس کے اپ لئے اس ہے بقند میں لینے کے بارے میں ہے ۔ لبند اس کا بقند اس کے ویک کے بقند کی طرح ہوگیا ، تا ہم بیر بقند بحر و کے فاظ ہے قاسد ہے ، کیونکہ وو شورا پی فات ہے اپ لئے اس میں بقند کرنے والا ہوگا ، اس لئے کہ اس کے بقند میں شرط ہے بکر کے بقند سے پہلے ہوا ور و مفقو ہے ، اور ان وولوں کا حصول ہامکن ہے ، اس لئے کہ اس میں بقند کرنے والا اور بقند کرانے والا ایک ہی ہے اور تحرو نے جس پر بقند کیا ہے اس کا اور بقند کرانے والا ایک ہی ہے اور تحرو نے جس پر بقند کیا ہے اس کا منان ای پر ہے اس لئے کہ اس کا بقند اپ نے ہواراس صورت میں جس کے لئے بقند کیا گیا ہے ( بکر ) تا بعش (یعنی تحرو) کے لئے میں جس کے لئے بقند کیا گیا ہے ( بکر ) تا بعش (یعنی تحرو) کے لئے میں جس کے لئے بقند کیا گیا ہے ( بکر ) تا بعش (یعنی تحرو) کے لئے میں جس کے لئے بقند کیا گیا ہے ( بکر ) تا بعش (یعنی تحرو) کے لئے میں جس کے لئے بقند کیا گیا ہے ( بکر ) تا بعش (یعنی تحرو) کے لئے میں جس کے لئے بقند کیا گیا ہو رہی کا بقند اس کے لئے صفح ہوگا۔

حنابلہ کے بہاں وہمری روایت یہ ہے کہ یہ بقط سی نیس موگا، اس لئے کہ اس کو اس نے قبطہ ش ابنا نا نب نیس بنایا، لبذ اقبطہ اس کے لئے نیس ہوا، برخلاف وکیل کے، اور اس روایت کے مطابق

مغیونسد مال ال مخض کی طغیت میں باتی رہے گا جس نے اس کو پر دکیا ہے، اور ووڑ یہ ہے اس لئے کہ قبضہ پی بیں ہوا۔

میں ابقدروایت کر برخلاف ہے ، اس لنے کہ مال مقبوضہ بحر کی ملیب میں آجائے گا۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کئی دوسر کی روایت علی رائج ہے، چنا نچ '' الاقتاع'' کامنٹن اس کے ہے۔

اگر کیجہ ال پر میرے لئے جمند کراوہ پھر ال پر اپنے لئے جمند کر اوہ پھر ال پر اپنے لئے جمند کر وہ بھر ال ہے۔ اس لئے کہ اس نے اس کو جمند کرنے ہے۔ اس لئے کہ اس نے اس کو جمند کرنے کے لئے اپنا نا مب مقرر کیا ہے، اور جب ال نے اپنے موکل کے لئے جمند کیا تو اس پر اپنے لئے جمند کرنا جائز ہوئیا، جیسا کہ اگر اس کی کوئی وہ بعت کسی ایسے شخص کے پاس ہوجس کا اپنے اس کے وہ در قرض ہے، اور اس نے اس کو اجازت دے وی کہ اپنے قرض کی طرف ہے، اور اس نے اس کو اجازت دے وی کہ اپنے قرض کی طرف ہے۔ اس بر جمند کر لے۔

یا در ہے کہ خرکورہ مثال بعنی مہلی مثال کو کہمام کے بارے میں ہے ، پھر بھی اس کی قیدلگانا اس لئے ہے کہ امام شافعی کے اصحاب کے نکام میں میں بہی ہے ، اور سلم می کی طرح (جیسا کہ انہوں نے کہا) فرمن اور کسی چیز کا ملف وضا کے کرنے کا دین ہے (اک

#### دوسرىمثال:

٣٣ - أر بكرهمرو سے كہا جب ميں زيد سے اپنے لئے نا ہے لكوں تو تم حاضر ربوتا كر بيں ال پرتمبارے لئے قبضہ كرول، اور ال نے ابيا كيا تؤ همرو كے لئے ال كافيضہ كرنا سيح نبيل ہے، ال لئے كہ ال نے نایا نبيس، اور بكر اپنے لئے ال برقبضہ كرنا تي والا ہوگا، ال لئے كہ

<sup>(</sup>۱) تحظ التلاع مهراه اسمه ۲۰ مارشرح أللي وحاشير قليو لي ۲ / ۲۱م ۱۲۱۸ ماهيد التحمل مهر مهمان ۵ مارا آلفتي مهر ۲۲۲ مكثاف القباع مهر ۲۰۸

<sup>(</sup>۱) تخداگتاج ۱۹۹۳ س

ال نے ال کوایا ہے <sup>(1)</sup>۔

# تيسري مثال:

امام احمد سے ایک روایت ہے کہ بیا کائی ہے، اس کی ولیل سائقہ صدیث ہے کہ "أن النبی تنظیم نہ نہی عن بیع الطعام، حتی یجوی فیہ الصاعان ..... (") ( نی کریم اللیمی نے اما ت کی تھے ہے معرفر الماما آ کدائی میں دوتوں ماہ جاری موجا کیں ...) اور بیاں میں داخل ہے۔

نیز اس لئے کہ اس نے ما می بغیر اس پر بھند کیا ہے ۔ لبذ ابدال پر انکل سے بھند کرنے کے مشاب ہوگیا۔

# چوتھی مثال:

اگر بھر نے اس کو اپنے کے مایا، پھر عمر و نے ای ماپ کے وربعیجس کو اس نے وربھا تھا، است کے لیا تو اس کے ارب بھی دو روایتیں ہیں:

- (۱) كناف القاع سرمه مه وه النقى ۱۳۲۳
  - -C1) 415×115-
- (۳) مدیث: "ابهی عن بیع الطعام...." کی گر تخ قر ۳۳۸ کے تحت آنگل بحد

اگر ال کو بیاندش باتی رکھتے ہوئے تمر و کے حوالہ کردے تاک ووال کو اپنے لئے اعلا لی لے تو سیح ہے ، اور یہ بیشتہ سیح ہوگا ، ال لئے کہ ناپ کا برقر ار رہنا ال کی ابتداء کے درجہ ش ہے، اور یہال ابتداء نا پینے کی کوئی وجہ نہیں ، ال لئے کہ اس سے مزید نظم حاصل نہ بوگا۔

کوک این قد امد نے شافعیہ سے پیمنسوب کیا ہے کہ قبضہ خوا اللہ میں دونوں شہیں ، اس لئے کہ اما ت کی ایک کی ممانعت ہے تا آ ککہ اس میں دونوں باب جاری ہوجا کیں ، اور این قد امد نے یہ طے کیا ہے کہ صدیث کے مقامت کی ہوا مکن ہے ، اور این قد امد نے یہ طے کیا ہے کہ صدیث کے مقامت کی اگا کی ہوا مکن ہے ، اور این قد اس کا بیانہ میں اس پر قبضہ کرنا یہ بابا جائے گا کہ اس نے اپنا صاب اس میں جاری کیا ، تا ہم این تجر نے معراصت کی ہے کہ بیانہ جیسی چیز کا برقر ادر کھنا از سر نوکر نے کی طرح سے ابند ایکا نی ہے کہ بیانہ جیسی چیز کا برقر ادر کھنا از سر نوکر نے کی طرح سے ابند ایکا نی ہے کہ بیانہ جیسی چیز کا برقر ادر کھنا از سر نوکر نے کی طرح سے ابند ایکا نی ہے کہ انہ ایکا نی ہے گا ہے۔

# يانچو يل مثال:

<sup>(</sup>۱) المُعَنِّي سر ۲۴۶ معامية الجمل سر سمدارتجوز المحتاج عمر ۱۰س

ے البتد اینے لئے قضدی ایس

شافعیہ نے ال کی توجہ بیدگی ہے کہ کسی انسان کے حق پر ، دومر ا شخص اپنے لئے قبضہ بیس کر سکتا، اور قبضہ کرنے والاقر من خواد ال کا ضامن اپنے لئے ال پر زیر وئی قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوگا ، اس لئے کرال نے ال پر اپنے لئے زیر وئی قبضہ کیا ہے۔

حنابلہ نے کہا: اپ لئے ہی کا قصدہ کے مؤکل کے قصد کی فر ٹ ہے، اور و دیایا نہیں گیا۔

اگرال نے کہاہ میرے لئے ان سے المان فریداو (اور ال پر میرے لئے ان سے المان فریداو (اور ال پر میرے لئے بھند کراو، اور ال نے ایبا کرایا او جائز ہے، اس لئے کہ اس نے ال کوفر یہ اری اور بھند کرنے، پھر اس کی طرف سے اپ لئے وصول کرنے کا وکیل بنایا ہے، اور یہ سیجے ہے۔

مثا فعید نے کہا: قریم اری اور بہا قبضہ سے وجمر اقبضہ کی اور بہا قبضہ کے ہے وجمر اقبضہ کی استان کی اس میں قبضہ کرنے اور قبضہ کرانے والا ایک این جی دیکر اینے والا ایک ہے دیکر اینے ایس میں بیا ہے دیں ۔

حنا بلد نے اس کواس مسئلہ پر قیاس کیا ہے کہ والد نے کوئی چیز اپنی چھوٹی اولا دے مال سے اپنی ذات کے لئے شریدی اور وہ چیز اپنی چھوٹی اولا دکو مبدکی اور اولا دکی جانب سے اس چیز پرخودی قبضہ کیا۔

شافعیہ ال صورت میں قیاس کو ممنون کہتے ہیں، ان کے نزدیک ایک مخص دونوں کی طرف سے ولی نیس ہوسکتا کو ک دونوں کی جانب سے دکالت کے طور پر ہو۔

مالكية بهى ال كوممنور كتب بين ، الله الله كا ودافي عى طرف

() اشروالی علی تحد الحتاج سم ۲۰۱۰ الحقی سم ۱۳۲۰ کثاف التفاع سم ۱۳۰۹

ے اور اپنے بی لئے قبضہ کرنے واقل ہوجائے گاء اور وہ ال لو کول بیس سے نہیں ہے جو مقد کے دونوں طرف کا ولی بن سکے البند اس کا قبضہ قبضہ ندیرونے کی طرح ہے (۱)۔

# چىمىثى م**ئال**:

۸ ۲۰ - رو شخصوں نے دائ شرع ادان رونوں نے اس پر قبضہ کیا، پھر ان ان میں سے قبل اپنا حصہ دوسرے کے اس کی تقسیم سے قبل اپنا حصہ دوسرے کے باتھ فر وخت کر دیا تو:

الف - انتمال ہے کہ بیصورت نا جائز ہو، ال کے کہ اس نے افغر اوی طور پر اپنے دھے پر تبضہ تیں کیا تو فیر مقبوضہ کے مشاہ ہوگیا ۔
ج اورا ہے کی اجتمال ہے، اس کئے کہ و وان دونوں کے قبضہ بیس سے اورا ہے کس اجتمال ہے انتحال ہو اس کو اپنے کہ و مان دونوں کو اپنے مشاہر و شاہر کرنا جائز ہے افوال کو اپنے شر کے باتھ فر و شاہ کرنا جائز ہوگا ، جیسا کہ اجتمام وال کا تشم ہے ۔

اگر ان ووقول نے آپس بی تشیم کرلیا اور علا صدو یو گئے ، پھر ایک نے اپنا حصد ای باپ کے ذریعیجس سے باپا تھالر وخت کردیا تو باجائز ہے ، جیسا کہ اگر کسی سے فائ ٹرید ا اور اس کونا پ لیاء پھر ووقول ملاحد دیمو گئے ، پھر اس نے اس کواس شخص کے ہاتھ اس باپ

باں اگر ان دونوں نے ال کو آلیس میں آنٹیم کر لیا کیلن علا صدہ نہیں ہوئے کہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ اس ماپ سے فروضت کر دیا تو اس میں دوروایتیں میں (۲) ہے جیسا کہ چوتھی مثال میں گذرا۔

<sup>(</sup>۱) المشرواني محقة المحتاج مهر ۲۰ م. كشاف القتاع سر ۲۰ م، حاهية القلع لي عهر ۲۱۸ م أختى مهر ۲۳۳ م المشرع الكبير للدروير سر ۱۵۲ م ۱۵۳

<sup>(</sup>r) المختى الاستعام

۳۹ - حفیہ نے ال مسئلہ پر خصوصیت کے ساتھ صراحت ، تفصیل اور افعالی وقوجی کرتے ہوئے تفکو کی ہے، چنانچ ان جی سے مرفیعا فی ان کہا ہوں جس نے کوئی یا بی جانے والی پیز یا ہے کی تم ط کے ساتھ یا وزن کی جانے والی پیز یا ہے کی تم ط کے ساتھ والی کو وزن کرنے کی تم ط کے ساتھ تر یہی اور اس کو وزن کی جانے والی پیز وزن کرنے کی تم ط کے ساتھ تر ویا ہو اس کو ایس کو ایس کی جانے والی ہے وزن کے جائز نہیں ہے کہ وو اس کو فرقت کر دیا ہ تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وو اس کو فرقت کر دیا ہ تو کر اس کر اس کو کھائے جب تک کہ دوبارہ ہا ہ وزن نہ کر اس کو کھائے جب تک کہ دوبارہ ہا ہ یا وزن نہ کر الے دان کی وقیل حضرت جائے اور حضرت خال کی ذکورہ کر الے دان کی دوبارہ ہا ہے یا وزن نہ کر الے دان کی ویس میں (۱) کی ویس کی ویس میں دوبارہ ہا ہی کہ دوبارہ ہا ہی ویس میں دوبارہ ہا ہے کہ دوبارہ ہا ہے کہ دوبارہ ہا ہے کہ دوبارہ ہا کی در بیٹیں ہیں جب بی دوبارہ ہوں کی دوبارہ ہا ہے کہ دوبارہ ہا ہو دوبارہ ہا ہے کہ دوبارہ ہا ہے در بیٹیں ہیں دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہا ہے در بیٹیں ہیں دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہا ہے در بیٹیں ہیں دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہوبارہ ہا ہے دوبارہ ہا ہے دوبارہ ہے دوبارہ ہوبارہ ہوبارہ ہے دوبارہ ہے

نیز ال لئے کہ تقرر مقدار سے زائد ہونے کا انتمال ہے ، اور بید زائد حصد مقدار والی اشیاء میں فر وخت کرنے والے کا ہوتا ہے ، اور وحد کرنے والے کا ہوتا ہے ، اور وحد سے ، لبند الل سے بچنا واجب موگا۔

نیز ال لئے کہ ہاپ وزن اور تار کر ہا قبضہ کا تہدین، اور اسل قبضہ تفرف کے جانز ہونے کی شرط ہے جیسا کرگذرا، تو اس کا تہدیکی شرط ہوگا (۳)۔

نذکورہ محم کوٹر یہ اری کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، اس لئے کہ اگر وہ اس کی ملایت میں مبدیا و راشت یا وصیت ہے آئے تو نا ہے ہے گیل اس میں تضرف کرنا جا نز ہوگا۔

ای طرح نظ اگر مطلق ہولی جائے تو کالی مین سیح نظ مراو ہوئی ہے، جی کہ جس کوفا سد نظ کے ذر میر شرید اسے اگر اس کو قبضہ کے بعد ماپ کرائر وخت کرے تو دوسرے شرید ارکو دویا رو ما ہے کی ضرورے

- (۱) تبین الحقائق ۴رایمه ایداریج اشروح ۱۱ را مر
  - (٦) ويحض ما بق لقره ٢٥ ك.
- (٣) تبيين الحقائق سر ٨٦م اليداري المروح الروساء ١٣٥٠ فيزو كيه

نیں ہوگی، امام او بیسف نے فر مایا: اس لئے کا نظ فاسد قبضہ کے فر مید مائیت میں آجاتی ہے، جیسا کارش (۱)۔

ای طرح فتباء نے باپ اور وزن والی پیزین ال شار کی جائے والی پیزین این شار کی جائے والی پیزیز کوئی شامل کیا ہے جس میں با جمی قرق فیزیں ہوتا اسٹالا افروٹ اور اعلام ابوطنیفہ سے اظہر روایت میں ہے اور اعلام ابوطنیفہ سے اظہر روایت میں ہے انہوں نے ووبارہ شار کرنے ہے قبل تیج کوفا سدائر اردوایت میں ہے انہوں نے ووبارہ شار کرنے ہے قبل تیج کوفا سدائر اردوا ہے اور وومقد ارکا واجبی طور پر معلوم موا اور دوفوں مالوں کے بالی افتحال طے اختمال کا زائل ہوتا ہے موا اور دوفوں مالوں کے بالی افتحال کا زائل ہوتا ہے کہ کے تک کرنے والے کا جائی ای زائل ہوتا ہے مالایوں کے بالی کا زائل ہوتا ہے مالایوں کے بالی کا زائل ہوتا ہے مالایوں کے بالی از کرنے والے کا ہے اس کے برخلاف سائیوں سے مروی ہے کہ شار کرنے والے کا جائی دومری فیج جائز ہوگی ۔ سائیوں سے مروی ہے کہ شار کرنے ہوئی دومری فیج جائز ہوگی ۔ مشن '' کانز' اور 'کانز' کانز' اور 'کانز' اور 'کانز' اور 'کانز' اور 'کانز' اور 'کانز' کانز' کا

مثن '' کنز''اور'' توریز'' میں شاروالی چیز کوناپ اور وزن والی چیز کے ساتھ و کر کیا گیا ہے۔

فقباء نے وزن وہ لی چیز میں سے درائم اور دنا غیر کوستھی کیا ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں میں قبضہ کے بعد مقد صرف یاسلم میں وزن سے پہلے تقمرف کرنا تھ تعالمی کی طرح جائز ہے، اس لئے کہ وزن والی چیز ول میں تربید اد کے دونا دووزن کرنے کی ضرورت میں موتی ، کیونکہ وزن کے بعد قبضہ کے درجید وہ تھے ہوگئی۔

ملحوظ رہے کہ حقیہ نے اس تھم ہے (دومروں کی طرح) اُگل ہے فر جنت شد دینیز کومشن کیا ہے اگر فر دفت کرنے والے نے اس کونا پ کر کے ند شرید ایو ، اس لئے کہ جس کواشا رہ ہے فر دفت کیا اگیا ہے وہ سارا آئر بید ارکا ہے ، لہند اہل میں دوملکینوں کا اختاا طامکن شیمی۔

بی تھم ال صورت میں ہے جب کیڑے کو بیائش کر کے بیچا ہو ال لئے کہ زیارتی شرید ارکی ہے، کیونکہ بیائش کیڑے میں

<sup>(</sup>ו) נפולוניארור (ו

وصف ہے اور وصف کے مقابلہ میں کوئی شمن نہیں ہوتا برخلاف مقدار کے (۱)۔

ابظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کے دور ہیں گرز وال کی تعیین کے بالتناعلی شمن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے دور ہیں گیڑ اس کو کہاجاتا تھا جو ایک لباس کے این معز نہیں ہوتی جو ایک لباس کے لئے کائی ہو، قبند اس میں زیادتی معز نہیں ہوتی ہوتی والے کی طبیعت سے مخلوط ہوتی ، اور زندی وہ رکے گیڑ ہے اس کے برخلاف ہیں کہ ان ہیں پہندگر کیڑ ہے سانے کے لئے کا بے جا اسے ہیں، اور ان کے مقابلہ میں پہندگر کیڑ ہے سانے کے لئے کا بے جا اسے ہیں، اور ان کے مقابلہ میں مشمن ہوتا ہے اور ان کو مقد ارجی سے بانا جاتا ہے۔

مر چند کا جمش حفظ نے ووباروہا ہے سے قبل نے کونلی الاطال ق حرام کہا ہے وتا ہم شراح نے اس کی آشری کر اہت تحر کی ہے گی ہے و اس لئے کہ حدیث فدکور میں ممالعت فہر آجاد کے قبیل سے ہم سے ذراعیہ حفظ کے ذرکیے قطعی حرمت نابت نبیں ہوتی (۲)۔

ال کے باوجود ال کے کمانے والے کو بیڈی کہاجائے گاک
ال نے حرام کھایا، چنائے" انجامع الصغیر" بھی صراحت ہے کہ اگر ال کو کھالے، حالا تکویا ہے بغیر قبضہ کیا ہے تو تبیل کہاجائے گاک ال نے حرام کھایا ، کیونکہ ال نے اپنی ملوک بھتے کھائی ہے ، البتہ و وگندگار ہوگا، ال کے حرام کھایا ، کیونکہ ال نے اپنی ملوک بھتے کھائی ہے ، البتہ و وگندگار ہوگا، اللہ لئے کہ اللہ کو اللہ خواص نے ترک کردیا۔ اللہ کے کہ اللہ کا تھا جس کواس نے ترک کردیا۔ میں ہے کہ کہ اللہ فاتے کہ اللہ کو وقتح کی ہے ، لیکن حدید کے دوبارہ با ہے کہ کہ اللہ دیا کہ واللہ کے قاصد ہونے کی اسراحت کی ہے۔

'' الجامع السفر''میں امام تمرکی عبارت بیہے: امام الوصنیف سے روابیت ہے، انہول نے کہانا اگرتم نے ماہ یا

وزن یا شاروالی کوئی بیز خریدی، اورتم نے ناپ والی بیز کوناپ سے،
وزن والی بیز کو وزن سے اور شاروالی بیز کوشار سے شرید اوتو اس کو
فروضت کرنے ہے قبل ناپ کو وزن کرلوا ورشار کرلو، اگر ایسا کرنے
سے قبل تم نے فروضت کردیا، اورتم نے اس پر قبضہ کرلیاتھا توناپ اور
وزن والی بیز میں نیٹ فاسد ہوگی (۱)۔

۵۱ – ما پ اور وزن والی چیز بیس اس کی شرید اری کے بعد تقعرف کرتے بیس حقیہ کے فزو کیک بیصورتیں ممکن جیں:

اول ہ ماپ کر قریدے اور ای کر فر دفت کرے ، اور ای صورے میں پہلے قرید اور سے قرید نے والے کے لئے جائز نہیں کہ اس کور وفت کر سے آئے اور ای کور وفار وفات کر سے آئے آگا۔ اینے لئے ای کور وفار وفات کر سے آئے آگا۔ اینے لئے ای کور وفار وفات کر سے جیسا کر تھم پہلے قرید اور کے حق میں تھا ، ای لئے کہ سابقہ صدیت میں ای سے مانعت ہے ، اور زیاوتی کا احتمال ہے جیسا کر گزرا (۳)۔ ووم: انگل سے قرید سے اور آئل سے عی فرونست کر ہے ، ای

صورت ہیں اینے کی ضرورت نہیں ہوگی ، ال لئے کہ مقد ارکی تعبین

<sup>(</sup>۱) فع القديم ۲ م ۱۳۰۰ يز حاصية العلمي على تبيين الحقائق سمر ۱۸۰۱ هـ كرماتهد موازند كرين، الدرافقار سمر ۱۲۳

<sup>(</sup>r) الدرالخارور والحلام ١٦٢٠ مر ١٦٢٠

<sup>(</sup>۱) التي مايو بي " ۱ "۱۲ التي الرواد ( ۱ عالي

עללוניארשרוב (r)

<sup>(</sup>۱۱) دیکئے: فخر ۱۲۸ ک

کی حاجت نبیں۔

سوم: ناپ کرفرید ساورانگل سفر وشت کرے ہو دوسر سے خرید ارکونا ہے کی ضرورت نہیں ، اس لئے کہ جب اس نے انگل سے خرید الوق نا میں جس چیز کی طرف اللا رو کیا گیا تھا اس سب کا وہا لک ہوگیا ، لہذا اود اپنی ذاتی طلیت میں تصرف کرنے والا ہے۔

چہارم : انکل سے قرید ہے اور ناپ کرفر وخت کرے ، تو ال کو ایک وار ناپ کے اور ناپ کو ال کی ایک وار ناپ کے یا ال کی موجود کی شرید وخت کرنے والا ناپ لے اس کے کہ ال لئے کہ باپ سے فروخت کرنے والا ناپ لے اس کے کہ باپ سے فروخت کرنے والا ناپ کے اس کئے کہ باپ سے فروخت کی اپنے تاتھ مرف کے لئے شرط ہے ، کیونکہ فروخت شدہ مقدار کی تعیین کی ضرورت ہے ، ربا انگل سے بیچنا تو ال کے لئے اس کی ضرورت نہیں۔

اں آ فری صورت کی بنیاد ہے اس صورت کی تخ نے عولی جس کی الحقیق ابن عابد ین فے کی ہے ، اور ود صورت بدے:

زیم کی طلبت بی انات آگل سے قریم افر وست کے درجہ یا درافت و فیرد سے آگیا، اور اس نے اس کوئر و کے ہاتھ اپ کے طور پر نر وضت کیا تو بہاں فر وضت کرنے والے کا صار (اپ ) ما آلا ہوگا ، اس کے کہ اس کی پہلی طلبت اپ پرموقو ف نیم ہے ، مما آلا ہوگا ، اس کئے کہ اس کی پہلی طلبت اپ پرموقو ف نیم ہے ، صرف فرید ارکے لئے تا ہے کی ضر ورت رہے گی ، لبند اس کی فاتے محر و اس کے ہاتھ بلاتا ہے سے خان نہ ہوگی ، بہلی صورت رہ کی فات مد ہوگی ، پھر اگر واس کو بھر واس کو بھر کے اتھ اور وہ مرک فاتے ایک یا داور مال کو بھر واس کو بھر اور اس صورت میں بھی اور دوم کی فاتے قاسد موگی ، کو گا اس ناہے کی ضر ورت ہوگی ، اور اس صورت میں بھی اور دوم کی فاتے قاسد موگی ، کو گارور وہ مرک فاتے قاسد موگی ، کیوگر کی خان ور دوم کی فاتے قاسد موگی ، کیوگر کی خان ور دوم کی فاتے قاسد موگی ، کیوگر کی خان ور دوم کی فاتے قاسد موگی ، کیوگر کی خان ور دوم کی فاتے قاسد موگی ، کیوگر کی خان ور دوم کی فاتے قاسد موگی ، کیوگر کی خان ور دوم کی خان واس میں موجود سے آگا۔

۵۲ - شرعامعتر ہاپ کے تعلق حقنے کی اسراحت بیہے: الف - دوسرے شریدار کے باتھ فروخت کرنے سے قبل

(۱) مرَّرح المزامِعِ الهَدِ الدِلا به ١٣٠٠ و ١٢ المصرف كرماته

(1) البدامية فتح القديم مع شرح المناسبة من الماره على المارة تبين الحقائق مار ٨٠ س

فروخت کرنے والے کے سابق ماپ کا اعتبار ٹیس، کوک اس نے اپنے لئے شریع ارکی موجودگی میں اپنی شریع ارکی کی طرف سے مایا ہو، اس لئے کہ وہ ماپ موجود وفروخت کرنے والے اور شریع ار کاما پٹیس ہے، اور ٹیس ہے کہی شرط ہے۔

ب یشرید ادکی فیرسوجودگی میں دہری تھ کے بعد اس کے اللہ اس کے اللہ اللہ کی اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی اللہ کا اختیارتیں ، اس لئے کہا بتا ہر دگی کا حصدہ ، کیونکساپ می کے ذر معیفر وخت شدہ چیز کا تعین ہوتا ہے ، اور پیر دکرنا خرید ادک موجودگی کے بغیر ممکن تیں ۔

ی ۔ اگر اس کوٹر ہے ارک موجود گی شن تھ کے بعد نا پایا وزن کیا تو اس میں مشاک کا اختااف ہے:

ایک آول بیہے کہ بیکائی تھیں، دوبار دنا پٹایا وزن کرنا ضروری ہے، اس کی دلیل ظاہر حدیث ہے۔

عام مشائ کا تول ہے کہ بیکائی ہے تی کہ ٹرید ارکے لئے اس میں تصرف کرنا ہا ہے اور وزن کرنے ہے جاتی کہ ٹرید ارکے لئے اس میں تصرف کرنا ہا ہے اور وزن کرنے ہے اس لئے کہنا ہے اور وژن کا مقعد قراریا ہے جس دائے گئا ہے اور وژن کا مقعد قر وخت شد دینیز کا متعین ہوجانا ہے ، اور بیمتصد ایک ناپ کے ذر مجد حاصل ہوگیا ، اور پر وکرنے کا مفہوم یا لیار

ز- نیج الکالی بالکالی ( وین کی وین سے یا اوصار کی اوصار مے فروخت ):

۵۳ - افظ "کالئ" کلا الدین یکلا (دونوں حرف پر زیر کے ساتھ )کلوء آئیمنی مؤخرہ والے شتن ہے کالی الدین المحالی و ایمز دیے ساتھ )
اہم فاعل ہے ، اور ہمز دی تخفیف بھی جائز ہے ، اس صورت میں بدلقظ اضی کی طرح ہوجائے گا ، اسمعی اس میں ہمز دیے قائل نہ تھے ، ان کا کہنا تھا کہ وہ قاضی کی طرح ہے اس میں ہمز دیکا ماسیح نہیں ہے۔

تع الكائن بالكائن اوجاركواوجار كوش فروشت كرائي مت البوتيد في الكائن اوجاركواوجار كوش فرض فروشت كرائي مت البوتيد في المائة الل كي صورت بياج كرائي في البي مت الكرائي في المائة في والمنطح ورائم جروكروب اور جب مت آجائ في من كوائن في اوائل في موائع في اوائل في موائع في اوائل في في اوائل في في المائة في في موائع في اوائل في في اورائر المائة في في اوائل في في اورائل المؤلم اوجار في نوق الموائل المؤلم اوجار في نوق الموائل المؤلم اوجار في نوق الموائل المؤلم الموائل المؤلم الموائل المؤلم المؤل

شری مفہوم افوی مفہوم سے الگ نیس ہے، کیونکہ شرائ میں ال کامعنی وین کودین سے وض الر وضع کرنا ہے (۱)۔

(1) المعباح لمير وي رانسخاح ادد" كوا"-

اں کی تشریع وین کی تاہ ہے بھی کی گئی ہے، جیسا کہ اس کی صراحت ایک روایت میں ہے۔

وین کافر وخت کرنے کی دوصورتیں ہیں:خود مدیون کے ہاتھ اس کافر وخت کرنا اور مدیون کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ اس کو فروخت کرنا۔

فقیاء کے بیبال کوئی اختاا ف تیس کہ مدیون کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ دین کافر وشت کرنا ما جائز ہے۔

بال مدیون کے باتھ اس کوٹر بنت کرنے کے بارے شل ان میں انتقاف ہے، جمبور فقہا ، عام طور پر اس کونا جائز کہتے ہیں ، البتہ پکھ معین حالات اس سے سنٹی ہیں ، حنفیا کا اس میں انتقاف ہے۔

فیل بی فقہاء کی طرف سے قابش کی جائے والی اہم صورتوں اورتفسیمات اور ان کے احکام کا بیان ہے۔

۱۹۵۳ - تدبب ما لکیده ما لکید کے نزویک وین بر مقدی مختلف صورتیں

ب- رین کومد بون کے ملاوہ کے دین کے وض لر وضت کرما کو

<sup>(</sup>۲) مثلاً در میمند: کفاید الطالب ۱۹۲۳ ایشرح اکمل علی المهاج ۱۹۵۳ ایشرح الکبیر آن دیل امنی سهر ۱۹۵

 <sup>(</sup>٣) مديث: "نهي عن بيع الكاليء بالكاليء" كي روايت "كلّ (١٩٠/٥)

مع دارالعدادف المثمانيه ) نے کی ہے، این جمر نے یلوغ الرام (رص ۱۹۳۰ طبع عبدالجيد خفی) ش ال کوشعیف کہا ہے۔

ک وہ لُوری واجب الاواء ہو، بیصدین کی وجہ سے ممنوٹ ہے۔ گہذ ااگر ایک شخص کا وین زیر پر ہو، اور ایک وہم سے شخص کا وین عمر وپر ہو، پھر ان میں ہے ہر ایک نے اپنے وین کودومر سے شخص کے دین کے کوش لڑ وخت کرویا، تو بیصدین کی وجہ ہے جرام ہے، اور بیفاسد ہے۔

ربائسی ایک میمن فتی کے وض ای کفر وضت کرا جس پر بہند مؤخر ہو مثال جا ئیداور یا میمن فوات کی منفعت کے وض فر وخت کرا ، مثال اگر زید کا عمر و بروین ہو اور زید نے ای وین کو خالد کے باتھ مثال اگر زید کا عمر و بروین ہو اور زید نے ای وین کو خالد کے باتھ مذکور دبالا چیز کے وض بیج ویا تو بیجا نزے ، جائیدا واور مین فوات کے منافع کو حاضر کے قبیل سے مانا جائے گا، کوک ای کو سروکریا مؤخر ہو، منافع کو حاضر کے قبیل سے مانا جائے گا، کوک ای کو سروکریا مؤخر ہو، اس کے کہ اس کا ضمان فرمہ میں جوتا ، کیونکہ مین چیز یں فرمہ میں نابعت نہ بوتا ، کیونکہ مین چیز یں فرمہ میں نابعت نہ بول گی۔ حاضر اور نقد میوں گی ، اور فرمہ میں فابحت نہ بول گی۔

ن ملم کے دائی المال (سرباب ) کوتمن دن سے زیاد و سوئٹر کریا جبکہ و دھیمن چیز ہو، یہ منوع و با جائز ہے ، اس لئے کہ اس بھی وین کووی کے فوش کرنے کی ابتداء ہے ، اس کے دین کی وین کے فوش ابتداء ہونے کی و جبریہ کہ ان بیس ہے ہر ایک نے وجس سے کے ذمہ کوا ایسے وین کے ساتھ مشغول کردیا ہے جواس کا دوسر سے پر ہے (ا)

اگرس ماید میں کے علاوہ ہوتو اس کی تا خیر تنین دن سے زیاوہ جا کڑے بشرطیکے شرط کے ساتھ شاہو۔

ان مینوں صور توں میں سے ہر ایک کو افت کی روسے وین کی دین کے عوض نظ کہتے ہیں۔ لینن فقہا مالکید نے ان میں سے ہر ایک کاعلا صدر مخصوص نام رکھا ہے۔

مالكيد كيزويك وين كي دين كيوض في كي اقسام اوران

کے اظام کی تیں۔

ر باد ین کونفذ کے عوش فر وخت کرنا تونا جائز ہے، الاید کر دیون زند و جواور شریعی حاضر ہو، کو کہ مجلس عقد ش موجود ند ہواور دین کا اگر ارکرے، اور ان لوگوں ش سے جوجو ادکام کے تحت آتے ہوں (مینی محکفین ش سے ہو) اور دین کواس کی جنس کے مطاوہ سے یا ای کی جنس سے جو مساوی ہوند کم ندزیا دوئر وخت کیا گیا ہو، اور مونا بیوش جاندی یا ال کے بر تکس ند ہو۔ اور ٹرید اراور مدیون کے مالیون

اورشرط مدے کر دین ایسی بینے ہوجس کی تھے قبضہ سے قبل جائزہ ہو، اور میں معاوضہ کے الماق سے المتر الرہے۔

وسوتی نے کہا: اگر پیٹر الطامو بود بہوں تو تھ جا نز ہوگی، اور اگر ایک ٹرطابھی مفقہ و ہوتو نٹے ممنوٹ ہے (۱)۔

00-امام ٹافعی کا قد ہب ہور ہے۔ اور امام احمد سے ایک روایت میہ ہے۔ کرومہ میں واجب شمن کے توش تبا دالہ کرنا جا کڑنہے۔

المام ثافع كقديم غرب على يمنوت بالمام

<sup>(1)</sup> عاممة الدموني سهران تها مع حليقات التي عليش - عاممة الدموني سهران تها مع حليقات التي عليش

<sup>(</sup>۱) خوله مایل د

<sup>(</sup>۲) شرح کملی علی لهمها ۱۳۶۰ ۱۳۰ شرح کمنی سهر ۱۷۴۰ کفنی سهر ۱۳۴۰ س

<sup>(</sup>٣) عديث الن عمر المست أبيع الإبل ..... "كي روايت الإواؤر (١٥١/٣) معيث الن عمر المراؤر (١٥١/٣) معيث عمر المراؤر محتى عمر مراؤوف عوف كي ميه المحتى في شعب المحتى المرافع معلم أن المرافع المرا

#### ئى منبى عنه ٥٧-٧٥

وراہم وصول کرتا ، اور دراہم سے ریجا اور اس کی جگد دائیر وصول کرتا تھا، خدمت نبوی میں حاضر ہوکر میں نے اس کے بارے میں وریافت کیا تو آپ عظیم نے نر ملیا: کوئی حرب نبیں ، اگرتم اس حال میں مداہوکتم ووٹوں کے ورمیان کچھ ندرہے )۔

انہوں نے کہا: میقف سے قبل شمن میں تعرف ہے، اور شن ایک عوض ہے (۱)

مذہب لَدیم کی ویکٹی میددیث ہے:" إذا اشتویت بیعا فلا تبعه حتی تقبضه" (۴) (جبتم کوئی پیزش برواؤ قبند کرنے ہے ال اس کافر وخت ندکرو)۔

اگر سودگی نبات بین فیر موافق سے استبدال کرے مثلاً وراہم وینار کے موض تو مجلس بیں بدل پر قبضہ کریا شرط ہے۔

اگر سودکی علمت میں موافقت ندر کھتے والی چیز سے تباولد کر سے مثلاً ذمد میں واجب دراہم کے موش کیٹر اخر میا ہے تو وہ شرط ند بوگی (۳) یہ

ر با وین کو مد بون کے علاوہ کسی اور کے باتھ قر بخت کرا تو اٹا فعید کے غرب بٹل اظہر یہ ہے کہ باطل ہے، بیتنابلہ کے غربب بٹل بھی باطل ہے، مثالاً کسی نے زیر سے ایک کیٹر ااپ اس ایک سو کے عوض فر بیرا جو تمرور واجب بیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہر وکر نے کی قدرے نیس ہے۔

مثا فعید کے دوسر فے ول میں سیج ہے، اور اس کو اسل کاب

(۱) معنی سر۱۲۱۰

'' الروضة' على سيح كما ہے ، رافق كى رائے ال كے برخلاف ہے اور وى معتدہے ، بيد كھتے ہوئے كردين ثابت ہوچكا ہے، جيسے كردين كو مديون كے باتھ فرونت كرنے على ہے۔

لیمن ال علی میل میل کے اندر دونوں عوش پر قبضہ شرط ہے، اگر کی ایک پر قبضہ سے قبل وہ دونوں مید ایو گئے تو تاتی باطل ہوگی ، کوک اکثر شافعیہ کے کام کا قتاضا ال کے برخلاف ہے، جیسا کو کل نے لکھا ہے (ا) پ

اً کر زید اور تمر و کے دود ین کی ایک شخص پر یموں ، اور زید نے محر وکو ایٹاد بین اس کے دین کے خوش کی دیا تو بید بالا انسالاف قطعالم طل محر وکو ایٹاد بین اس کے دین کے خوش کی دیا تو بید بالا انسالاف قطعالم طل مدیث مورگا، جنس ایک ہمویا مختلف ، اس کی دفیل حضرت ایس تمریکی حدیث ہے ۔ "اُن النہی منتج می عن بیع الکالیٰ بالکالیٰ الکالیٰ " (۴) (نبی کریم منتج نے مالی کے فوش کالی کی فتح سے شعر نر مایا )۔

۵۷ - منابلہ کا تدبیب بیاہے کروین کو این کے واش مدیون کے ہاتھ یا اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ فروقست کرنا مطابقاً باطل ہے۔

انہوں نے اس کی چند صورتی جوٹا تعید کی ڈکر کر دواہنش ان صورتوں کے علاوہ جیں جن جی حتالہ نے مثا تعید سے اتفاق کیا ہے، دین المند رئے کہا: اہل علم کا اجمال ہے کہ وین کو وین کے وہش ویتی ان المند رئے کہا: اہل علم کا اجمال ہے کہ وین کو وین کے وہش ویتی المند رئے ہا اور ہے کہ ان المام احمد نے فر مایا: یہ سسکا داجماتی ہے (۳) کے اس اقبیا زی موقف کی سے کہ حقید کے اس اقبیا زی موقف کی طرف اشار دکر دیا جائے جس جی وین کو مدیون کے ہاتھ بیجے اور مدیون کے حال ویک کا ویک کیا گیا ہے، مدیون کو دین کا مالک بنانا ہے کوک

 <sup>(</sup>۲) حدیث: "إذا المسویت بیعا فالا نبعه حصی شبطه ....." کی دوایت احد
 (۳) حدیث: "إذا المسویت بیعا فالا نبعه حصی شبطه ....." کی دوایت احد
 (۳) ۲۰۳ طبع أمیمهید) نے کی ہے، این حیان نے ال کوچک کیا ہے جیسا کہ نصب الرام عی ہے (۳) ۳۳ طبع کیلیں انظی یا گیند)۔

نصب الرامير مل ہے (سم سسطی محمل الطبی البتد)۔ (۳) شرح الحل علی المعمل المعمل معمد ۳۱۳، شرح التج عمامية المحمل سم ۱۷۳، ۱۸۵، ۱۵۳، تحقة المحمل محمد ۲۰ مرد ۲۰

<sup>(</sup>۱) مَرْحُ أَكُلُ ۱۲ (۱۵) وَيَرُو بِيَصِيَّةٌ كُنَّا فِي القَاعَ ۱۲ ۱۵ مِل

 <sup>(</sup>r) عدیث "لهی عن بیع الکالی؛ بالکالی؛" کی تخ نیج تقره/ ۵۳ کے تحت یکی ہے۔

<sup>(</sup>٣) كشاف التاع سر ٢١٥ الشرح الكبير في فريل أمغني ١٧٢٧ ل

بعوض ہو، غیر مدیون کوما لک بنانا جائز نہیں ،جیسا ک<sup>و صک</sup>ی نے این ملک کے حوالہ سے لکھا ہے۔

حفیہ نے تین صورتوں کا ہشتاء کیا ہے جن میں غیر مدیوں کو وین کاما لک بنانا جائز کہاہے۔

اول: اگر ترض وین والا ودمرے کو دین پر تبعند کرنے کے لئے مسلط کروے تو وہ شخص ایسا وکیل جو مؤ کل کے لئے تبعند کرنے والا جو کا جو مؤکل کے لئے تبعند کرنے والا جوگا۔

ووم: حوالہ، ال کے جواز کے اشتثاء پر اجمال ہے جیسا کہ شا المجید نے اس کی صراحت کی ہے۔

سوم (وصيبت -

یہاں عدم جواز کا معنی منعقد ند ہوتا ہے، یکی تجییر کا سائی ک ہے، انہوں نے کہاند ہون کے علاوہ کے ہاتھ وین کی بیٹی منعقد ند ہوگی، اس لئے کہ وین ہے تو دسہ بیس واجب مال تنمی کا مام ہوگا ہا مال کا مام ہوگا ہا اور اس کو میر دکر نے کے عمل کا مام ہوگا، اور فر وضت کرنے والے کے حق بیل ان چیز ویں بیس جوانگی پرقد رہ تیں ہے، اور اگر مدیوں پر پر دگی کی شرط کا گائی جائے تو بھی سیم جوانگی پرقد رہ تیں ہیں ان پر اور اگر مدیوں پر پر دگی کی شرط کا گائی جائے تو بھی سیم جوش کا قاسد میں کرنے والے کے علاوہ پر پر دگی کی شرط ہے جوش کا قاسد بوگی اور بھی قاسد ہوجا ہے گئی۔

دین کو مدیون کے ہاتھ کر وضعہ کرنا جائز ہے، اس لئے کہ ماقع میر دکرنے سے عاجز ہوتا ہے اور یبان پیروکرنے کی کوئی ضرورے تبین۔

ال کی افلیر خصب کرد دینج کوفر وضت کرنا ہے، کہ ال کو عاصب کے ہاتھ ورست نہیں، کے ہاتھ ورست نہیں، کے ہاتھ ورست نہیں، اگر عاصب محر ہوا ور مالک کے ہائی بینہ نہیو (ا)۔

(۱) الدرانخيّار وردانكيار سم ساه ۱۹۱ بخواله الدشيان بدائع العنائع ۵۸ ماه. نيز ريكين تحدّ الكتاج مع حاصية الشروالي سم ۹ م.

" فق الكالى با لكالى" كي سلسله عن من مياتنصيل اورصورتول كي الشاخ العالى" من المسلسلة عن من من المسلسلة عن المسلسلة المسلسلة عن المسلسلة ا

# ح -جانور کے بوش گوشت فروخت کرنا:

۵۸ - حضرت معید بن سینب کی صدیث ش ہے: " أن النبی منتخب نهی عن بیع اللحم باللحیوان" ( آبی کریم علیہ نے بانور کے فوش کوشت کی نتی ہے منع فر مانا ہے )، ایک اور روایت کے افاظ ہیں: "نهی عن بیع اللحی بالمیت" (۱) (مرده کے فوش زند دکار وقت کرنے ہے منع فر مانا)۔

ال مسئلة ش بحث ع حسب ولل فقاط بين:

اول: كياسارا كوشت ايك جنس ب؟

09 - میسنلد فقباء کے بہاں انتقاباتی ہے، اور یہی مسئلہ آئندہ آ نے والے مسئلہ آئندہ آ ہے۔ والے مسئلہ آئندہ آ

لبند اابنت اپنی تمام انوان کے ساتھ (خواد عربی، بختی ایجین، دوکو بان والا ، ایک کوبان والا ہو) ایک جنس ہے۔ ای طرح ان کے کوبان والا ہو ) ایک جنس ہے۔ ای طرح ان کے کوبان ہوں گے۔

گائے اور بھیٹس ایک جنس ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عدیث الهی عن بیع الملحم بالعبوان ..... "اوردوم یک الفاظ می المعمو بالعبوان ..... "اوردوم یک الفاظ می المعمو بالعبوان ..... " الله (۱۵۵/۳ فیج المعمو بالعبو بالعبی بالمبی بالعبی بالمبی بالعبی بال

وشی (جنگلی) جانور مختلف اسناف بین: وحشی گائے الگ صنف، وحشی بهمیئر الگ صنف، وحشی بران الگ صنف بین -

ريد مختلف اصناف بين جس كامستقل مام اورصفت جو، وو الك صنف ه

ہے۔ ٹا فعید کے یہاں اظہر ، حنابلہ میں فرقی کاقول ، اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ کوشت سب ایک جنس ہیں (<sup>(m)</sup>۔

ن - مالکید کی طرف سے ایک جنس کی مثال بیں گائے کے
کوشت کی زند دمیند سے سے کوش نے ،اور فیر جنس کی مثال بیں زند و
جانور کی پرند دیا چھل کے کوشت کے کوش نے ، جیش کرنے سے ظاہر
ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کے کوشت کو ایک جنس، پرند وں کے کوشت کو
ایک جنس اور چھلیوں کے کوشت کو ایک جنس مائے ہیں۔

ابن بڑی نے سرامت کی ہے کہ کوشت امام مالک کے زود یک تین اصاف کے بیں: چوبایوں کے کوشت ایک صنف،

(۱) بزائع المعنائع ۵۱.۵۸۰

(r) سورة أنعام ١٣٣٠ ١٣٠٠

(٣) ويجهيمة شرح لمحلق على المعهاج ٢٦ ساء ١٥٥ أمنى سر ١٣٣ ماء ١٣٣ الماء الماء المعمار الكبير في وين المعنى سر ١٣٣ ما ١٣٠

ر ندول کے گوشت ایک صنف، اور مجھلیول کے گوشت ایک صنف آن

دوم - گوشت کوائی جنس کے جا نور کے عوض فر وخت کرنا: • ۱ - جمہور نفتہا و کوشت کوائی جنس کے جانور کے عوض فر وخت کرنے کو جائز قر ارنہیں ویتے ، مثلاً بھری کے گوشت کی زند و بھری کے عوض فتے ، اس کی وجہ رہے کہ:

سما بقد حدیث میں کوشت کو جانور کے عوش فر وخت کرنے کی مما نعت ہے، جبیبا ک ثانی یہ کہتے ہیں۔

نیز ال لئے کہ بید ہوئی ال ہے جوابی ہم جس کے کوش مقد ار کی جہالت کے ساتھ فر وقت ہوا، لبند انا جائز ہوگا جیسا کہ آگ کی تھے اس کے تیل کے کوش ما جائز ہے۔

نیز ال لئے کہ بیمعلوم میں بیعن کوشت کو جمہول میں بیعن جانور کے موض فر وخت کرنا ہے، اور میں مزادند ہے جبیبا کہ مالکاید کہتے ہیں (۱) یہ

یجی امام مالک کاقول ہے، اور ان کے فز ویک صدیث کا محمل کی ہے کا ور ان کے فز ویک صدیث کا محمل کی ہے ہے کہ اور ان کے کوشت کے موض فر وخت کے میاں بھی کیا جائے ، یکی امام شافعی کا غرب ہے ، اور میجی منابلہ کے میمال بھی الانتقادات غرب ہے۔

حقية في ال في كوجائر ارديا ياين

القوائين الكليدرس ١٦٥، ١٦٩، عامية الدروق على الشرع الكير للدروم
 سهره هد اى كى تا تبع وتوثيق ابن أبهام سف كى سبه و يجعنه فع اللندير
 المرسمار مناسبات المستحدات المستحدا

<sup>(</sup>٣) و يجتنع مشرح ألحلى على أحدم التيم على المدارك المشاف التماع سر ١٥٥ م ألفنى سهر ٢٧ ما ١٠٩ ما ما أشرح الكبير في ذيل أمننى ١٧ ٢ ما الشرح الكبير للدردير مع حاصية الدروق سهر ٢٥ همشرح الخرشي ٥ م ١٨ ما لقوانين التعبيد رص ١٩ ل

بعض حفیہ نے ان وہوں کو وہ کنف جنس مانا ہے (ال لئے کہ ان جنس کے ان وہوں کو وہ کنف جنس مانا ہے (ال لئے کہ ان جن ہیں ہے ایک وزن والا اور وہم انتمار والا ہے )، چنا نچ انہوں نے امام الوہ نیفہ اور الولیسف کے مزو کیک آگل سے ان ووٹوں کے افر وخت کے جواز کی جنیا وائی پر رکھی ہے ، اس لئے کہ اس نے ایک جنس کو وہم کی جنس کے وض افر وخت کیا۔

بعض حفیہ نے ان وونوں کوا کے جس ملا ہے، اور انہوں نے ان وونوں کوا کے جس ملا ہے، اور انہوں نے ان وونوں ( بعنی شیخین ) کے قدیب کی جیا وال پات پر رکھی ہے کہ کری وزن والی پیز نہیں ہے، اس لئے ان جس ہے ایک کو وجر ہے کے کوش اکل ہے اور زیاوتی کے ساتھ فر وخت کرنا جائز ہے، ال لئے کہ رہا انتقال کا مدار ووجہ فی ایمی جنس اور قد رکے اکتھا ہونے پر کے لیکن تعیین کی شرط کے ساتھ، جیسا کر مسلمی کی تجییر ہے یعنی ایک وجر ہے یہ ان اور انہوں باتھ کی شرط کے ساتھ جیسا کر کا سائی کی تجییر ہے۔ اور یہی بایر تی کی کا ساتھ جیسا کر کا سائی کی تجییر ہے۔ اور یہی بایر تی کی تجییر ہے۔

لیکن ادھارنا جائز ہے، اس کئے کہ وہ ویڈوں اس صورت ہیں سلم ہیں اور سلم ان دوٹول ہیں ہے کسی ہیں سیحے تبیں ہے، جبیدا کہ این عاجرین نے ''التیر'' کے حوال ہے کھا ہے۔

لیکن امام محد نے کوشت کوال کی جنس کے جانور کے کوش فر وخت کرنے کے جوازیش بیٹر طالکائی ہے کہ ملاحہ و کیا ہوا کوشت اس کوشت سے زیا دہ ہوجو بھری میں ہے تاک بھری کا کوشت ہم شل کوشت کے مقابلہ میں ہو، اور باقی کوشت اِ - قاط (چڑ اسر، پاؤل، او جو وغیرہ) کے مقابلہ میں ہوجائے ، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا رہا کا کھن و شومت بایا جائے گا، جو الن کے نزویک سابقہ صدیت پر محل کر نے ہوئے نا جائز ہوگا۔

این ال لئے کہ وہ دونوں ایک جنس ہیں، اور اس وجہ سے ال

یں سے ایک کو دہمر سے کے توش ادھا ڈیر وخت کرنا ما جائز ہے ، تو ای طرح کی ڈیٹی کے ساتھ بھی ما جائز ہوگا جیسے زیتون کے پہل سے توش زیتون کا تیل فروخت کرنا ہے (۱)۔

موم - گوشت کوخلاف جنس جانور کے عوض فرو دخت کرنا: ۱۱ - مثابا مالکید کے علاوہ وجمرے حضرات کے فزویک اونٹ ما گائے کے گوشت کے عوض فروخت کرنا اور مثالا مالکید کے فزویک کمری کو پرندے کے گوشت یا مجھل کے عوض فرونس فرونس کرنا (۱)

حقیہ اور مالکیہ میں ہے جمہور فقہا وقے اس صورت کو جائز مقر ار
ویا ہے ، اور میں شافعیہ کے بیبال فلاف اظہر ہے ، منابلہ میں سے
تاقتی نے ای کو افتیا رکیا ہے ، میں امام احمد سے ایک روایت ہے اور
'' الاقتاع'' کے متن کی مجارت ای کے مطابق ہے۔

حنفیہ نے اس کی توجیہ ہیا کی ہے کہ وہ دونوں دومختلف اصول میں بابند اورونوں دونوں کی تھے مطالقا میں بابند اورونوں کی تھے مطالقا الکے جنس بول کے ، اور ان دونوں کی تھے مطالقا اکل سے نقلہ اور اور حار جا از ہوگی ، اس لئے کہ وزن اور جنس معدوم میں جس کی وجہ سے روا کا تحقق والکلیے نہیں ہوسکتا (۳)

مبر چند کہ مالکیہ نے کوشنوں کی جنسوں کے بارے بیں اپنی اصطلاح کے مطابق کوشت کو قلاف جنس کے عوش فر وخت کرنا علی الاطلاق جائز فقر اردیا ہے ، لیکن آبوں نے اس بیس قیدلگائی ہے کہ ووفقہ ہو، اور اگر ادھار ہوتو جائز جیس ، بشرطیکہ جانورکو یا لئے کے مقصد سے نہ رکھا جاتا ہو، ورنہ ال کوخلاف جنس کے کوشت کے عوش

<sup>(</sup>۱) عبر النح العنائع هم ۱۸۹ و کیجنهٔ الهرامین المشروع ۱۲۲ م۱۲۱ میدا اوالدرالق) دو دوانس ارسم ۱۸۴ میز در کیجنهٔ تیمین افتقائق ۱۸۴ م

<sup>(</sup>٢) الشرح أكبير للدرير مع حاهية الدموتي سم ٥٥ ـ

<sup>(</sup>٣) و يُحِينَة عِد اللهِ الصنائع هر ١٨٩، شرح أبلي على أصباع ١٧٥١، أمنى ١٨٧٣، ١٥٠٠، أشرح الكبير ١٨٧ ١٤، كشاف القناع ١٨٣.

اوحار بيجنا جائز ہے۔

ای طرح نا فعیہ نے کہا ہے کہ جواز کا تول ال بات پر جی ہے
کہ کوشت مختلف اجنال ہیں، اور جواز کی توجیہ بید کی ہے کہ وہ کوشت
کے کوش کوشت کار وخت کرنے پر قیال ہے، انہوں نے کہا: بیال
جانور کے بارے میں ہے جس کا کوشت کھلیا جاتا ہے، رہا وہ جانور
جس کا کوشت نہیں کھلیا جاتا تو اس میں وجہ جواز بیہے کہ مانعت کا
سبب رہا کے مال کو اس کی اصل کے ساتھ فر وخت کرنا ہے جورہا پر
مشمال ہے، اور وہ سبب بہاں نہیں پایا جا رہا ہے۔

حنابلہ میں جو حضرات اس کے جواز کے تاکل نیمی انہوں نے اس کی تو جید میک ہے کہ وہ مال رہا ہے جواچی اسل کے علاوہ کے توش نر وخت ہوا، کہذاوہ وجائز ہے اجیسا کہ اگر اس کوشن کے توش فر وخت کیا جائے۔

اس صورت لیعنی کوشت کو خلاف جنس کے جانور کے عوض آفر وخت کر نے کوشا فعید نے اپنے اظہر تول ، اور منابلہ نے اپنے مذہب کے ظاہر میں نا جانز افر اردیا ہے ، اور اس کے باطل ہونے ک معراحت کی ہے ، اور اس کے باطل ہونے ک معراحت کی ہے ، اور اس کی وجہ مائیتہ دونوں احاد ہے کاعموم ہے۔

نیز اس لئے کہام کوشت ایک جنس میں (۱)۔

(۱) كفاية الطالب من حاصية المعروى المراعة الدموقي الدموقي المره ها، مثرح المحلى على المعهاج المرسماء هاء، المغنى المراه الدء هذاء الشرح الكبير في ذيل المغنى المراه الماء كشاف القطاع المره هاء تحقية المشاع المراه الم

(r) الشرح الكبيراني ذيل أمنى سهرا سال

یہ میں طور کے مثافعیہ نے صدیت میں کوشت کو مطاق رکھا ہے، خوادوہ مچھلی کا کوشت ہویا جگئی ہویا جگریا تلی ہو۔ اور انہوں نے حیوان کو مطاق رکھا ہے ، جاہے وہ مچھلی ہویا غزئی ہو ، کھایا جاتا ہو مثال اونٹ یا نہ کھایا جاتا ہو مثالاً محمرہ او ان کے فز دیک جا نور کے کوش کوشت کی بچے افہر تول کے مطابق علی الاطابات باطل ہے (1)۔

چہارم - گوشت کو نہ کھائے جائے والے جانور کے عوض فروخت کرتا:

۱۳ - جمبور (حفیہ مالکیہ اور منابلہ ) اس صورت کے جواز کے قائل میں ، اور میں ثافعیہ کے یہاں ایک قول ہے۔

این قد مدینے کہا: اور اگر ہی کوند کھائے جانے والے جانور کے کوش فر وخت کرے تو جمارے اسحاب کے قول کے ظاہر میں جائز ہے، اور کی عام فقہا مکاتول ہے (۲)۔

ای طرح نثافعیہ نے ال صورت کے جواز سے بتعلق اپنے بعض فقہاء کی رائے کی تو جیہ بیک ہے کہ مالعت کا سب مال رہا کوال کی ال امسل کے ساتھ فر وفت کرنا ہے جو رہا پر ششم لی ہو و اور بیسب بیال موجود تربیل بین نثا فعیہ کے فزویک اظہر (جیساک ابھی گزرا)، بیال موجود تربیل بین نثا فعیہ کے فزویک اظہر (جیساک ابھی گزرا)، بیہ کے حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے کوشت کو جانور کے حوض فر وفت کرنا حرام ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) تحفظ الختاع سرمه من شرح أكل على أمها ع الرسمان ۵ ما اشرح المج علية الجمل سهر ۲۱ مالا

<sup>(</sup>۳) المغنی سم ۱۵۰ الشرح الکبیر فی فریل استی سم ۱۷ سار نیز و کیھیئے کشاف الشامی سم ۱۷ سار ۱۵۵ سے کہا استامی سم ۱۵۵ سے کہا اور الشرح الکبیر للاد روبر سم ۵۵ سے کہا ماغوفو ہے۔ ماخوفو ہے۔ استرح الحق ۱۷ میں ۱۵ سے ۱۳ میں ۱۳

جمبور فقنها ، (ما لک ، ٹافعی ، احد اور حنفی میں سے صالایس) اس نی اور اس طرح کی نی مثلاً انگور کی تنتی کے موض ، وو و حد کی بنی کے موض اور تر گیہوں کی ختک گیہوں کے موض فی کو یا جائز قر ارو بے ہیں ، اور اس کی دلیل سابق میں نہ کور صدیت ہے ، یہ فقیاء کہتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی طرف اٹارو ہے کہ ختک ہوئے کے

رطب بیابس" (۲) (تر کھور فٹک مجور کے موش فر وخت تیں ک

(۱) ودیث معدین افخ واکام که استل عن بیع الوطب بالصبو العهی عن فا فالک" کی دوایت شاقی (۱) افغ آمکنیو انتجا دیم کی ہے این فالک" کی دوایت شاقی (۱۹ ما طبح آمکنیو انتجا دیم این المدری کی طرف مجر نے پاوخ الرام (رص ۱۹ ماطبع حبرالجید تنی) میں این المدری کی طرف ہے اس ودیث کی تجمع تنگی کی ہے۔

وقت یر ایری کا اختیار کیاجائے گا۔ ورند کم ہونا ال درجہ واضح ہے کہ اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت کیا نیت المعلوم ہے (<sup>()</sup>۔

نیز ال لئے کہ بیدائی جنس ہے جس میں رہا ہے، اس کے بعض کو بعض کے عوش اس طور رپر فر وخت کیا گیا ہے کہ ایک عوض میں کی ہے، آبند انا جائز ہوگا۔

۱۳۷ - عام او حنیفہ جو از کے قول میں منفر و ہیں، جیسا کہ کمال بن البهام کہتے ہیں، اور جیسا کہ حنفیہ کے متون میں ہے۔

مصلی نے سر است کی ہے کہ تر تھجور کوتر تھجور کے وض یا خشک تھجور کے موش قر وخت کرنا جائز ہے ، جبکہ دونوں فی الحال پر ایر جوں ، آئند دے اعتبار سے بیس ،ال میں صاحبین کا اختگاف ہے، کہذ الگر

<sup>(</sup>۱) مدیدی: "لا بیاع د طب بیابس....." کی دوایت کافی (۵/ ۱۹۵ مفع دائر ۱۵ الهادف العمانیه ) نے حفرت عبدالله بن ایوسلری مرسوا کی سیس دائر ۱۵ الهادف العمانیه ) نے حفرت عبدالله بن ایوسلری نے کہا بیرسل زیلی نے این عبدالهادی کے حوالہ نظل کیا ہے کہا تیوس نے کہا بیرسل جید ہے اور بیرحفرت محد بن الی وقاص کی ما بیند عدیدے کے لئے "مثابہ" جید ہے اور بیرحفرت محد بن الی وقاص کی ما بیند عدیدے کے لئے "مثابہ" ہے (نصب الراب مهر مهم طبح آیاس العلمی عندوستان ) اور بی ایکی کا کلام ہے۔

<sup>(</sup>۱) شرح أكل على أمباع ١٠/ ١٥ ما تحدّ الكتاع عمر ١٨١ -

ا أكل مار وخت كري قوبالا تغاق ما جائز ہے (ا)\_

امام اوصید کا استداه ل حضرت مجاوه من اصامت کی ال صدیت ہے ہے: "فال وسول الله علیہ : الذھب بالذھب، والتسو والفضة بالفضة، والبو بالبو، والشعیر بالشعیر، والتسو بالتمر، والتسو، والتسو، والتسمو، والسلح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، یدا بید، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبیعو اكیف شنتم، إذا کان یدا بید "(۱) (رسول الله علیہ فیلی نے لم باید سواء و نے ک کر ہے، وائدی چاندی کے برلے، ویول کے برلے، ایم شن میل بائیں تو جس فرح ویاد و براید براید اور نقد افتد ہیء، تی برجب برتم برل بائیں تو جس فرح ویاد و براید براید اور نقد افتد ہیء، تی برجب برتم برل بائیں تو جس فرح ویاد و براید براید اور نقد افتد ہیء، تی برجب برتم برل بائیں تو جس فرح ویاد و براید براید اور نقد افتد ہیء، تی برجب برتم برل بائیں تو جس فرح ویاد و براید بریان قد تونا ضروری ہے )۔

ال صدیث ہے وجہ استدلال کے بارے بیل امام ابو حقیقہ کہتے بس:

رطب (تر مجور): یا تو تمر (خلک مجور) بوگ یا تمر تمین بوگ۔
اگرتمر بوتو اس کی تھ جانز ہے ، اس لئے کہ صدیت کے آغاز بیل ہے:
"المتصو بالمتصو" (تمر کوتمر کے توش) اور اگر تمر ند بوتو اس کی فئے بھی
جانز ہے ، اس لئے کہ صدیت کے آخری تکوے بی ہے: "إذا
اختلف النوعان فہیعوا کیف شئتم" (پھر جب دوتوں جنس
برل جا تیں تو جس طرح جا ہوتیج) ۔ امام اور منیقہ نے مما تعت والی
سابقہ صدیت کوتیس لیا، اس لئے کہ اس کا مدار داوی زید بن عمیاش پر
سابقہ صدیت کوتیس لیا، اس لئے کہ اس کا مدار داوی زید بن عمیاش پر
سابقہ صدیت کوتیس لیا، اس لئے کہ اس کا مدار داوی زید بن عمیاش پر
سے ، اور زید بن عمیاش کی صدیت مقبول تیس ، ووجھول ہے ("")۔

اگر صدیت کوئی مان ایاجائے تو بھی وہ ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے: "نھی عن بیع الرطب بالنمو نسبتہ" ("آپ علیہ اللہ کے رطب کوئم کے کوئش ارصار فر وخت کرنے سے منع فر مایا)، اور مدیث کرنے سے منع فر مایا)، اور مدیث کے اس اضافہ کوئیول کرنا واجب ہے (")۔

تمر کے عوش رطب کی نے کی ممل بحث اور اس سے متعلق تفصیلات واد کام کے لئے اصطلاح" رہا"ر مجھی جائے۔

# ى-نى اورقرض:

۱۵ المحضرت عمر و بين العالمي كى حديث بش ب ك رسول الله منطقة في بيع و الا شوطان في بيع و الا شوطان في بيع و الا و الله و المالية في بيع و الا و الله عند الله و المالية و الا و الله و المالية و المالية و الله و ال

حضرت عبد فقد بمن عمر وبمن العالم كل دوايت بش هم البول في المعالم الله: إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا بكتابتها؟ قال: نعم، فكان أول ماكتب النبي المناف إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع مالم بضمن ... "(") (اكالله كرسول! مم

<sup>(</sup>١) الدالق رمره ١٨٠

 <sup>(</sup>۲) عديث عباره بمن الهدامت ۳۱ الملعب و الفضة بالفضة .... ۳
 کی روایت مسلم (سهر۱۳۱۱ طبع کیلی نے کی ہے۔

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٢ / ١٦٨، ١٩١، نيز و يكفئة البدارين أشروح تش مقام يريتين
 الحقائق ٣ / ٩٠، ٣٠ ، ١٩٠ العنائح هار ١٨٨ .

<sup>(</sup>۱) مدین حمی عن سع الوطب بالمنمو السیدات کی دوایت الادالاد (امی ۱۵۸ فیم حزت حرودهای) نے کی ہے دارلطی اورزیالی نے ایک داوی کی جہالت کے سیب الی کومطول کیا ہے (نسب الراب سم ۲۳ فیع انجیلس انظمی)۔

<sup>(</sup>r) Singraphi

<sup>(</sup>۳) عديث الا يتحل سلف و بهيع، ولا شوطان في بيع ..... كل دوايت ترخدي (سر ۱۳۵۵ طبح اللي ) نے كل ہے، دورتر خدي نے كہا بردورت شن مسح ہے۔

<sup>(</sup>٣) عديدة الإيجوز شرطان في بيع واحد "كاروايت لا أل في مظ

آپ سے احادیث سفتے ہیں، کیا آپ جمیں ان کے لکھنے کی اجازت ویتے ہیں؟ آپ علی اللہ نے الرایا: بال، چنانی حضور علی فی نے سب سے پہلی چیز الل کمہ کے ام یہ تری کی: "ایک فی میں دو شرطیں، ایک ساتھ وی اور ترض، اور ایک چیز کی فی جس کا صال نہ ہو ا جائز ہے ۔۔۔۔۔)۔

امام محمد بن الحن في في ملف اور انتي الكي تشريح ميل ب ك ايك فحض و دمرے سے كبيد ميں اپنا ميكم تنها رے باتھ است است ميں لروخت كررہا ہوں اس شرط يركتم جحوكوا ننا انافر ض دو گے۔

ال لواظ سے بید مسئلہ 'نشرط کے ساتھ نیے'' کے موضوع ک طرف اور نے گا اور فی الجملہ فقہا ، کاشرط کے ساتھ نیچ کے فساویس انتقاد ف نیس ہے۔

ابن جزی نے صراحت کی ہے کہ ٹرید بغر وخت کرنے والوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ترض کی شرط کے ساتھ دنتی والاجماع ما جائز ہے واگر چید تناولد کے بیمان ایک روایت اور ایک اخمال بیہ ہے کا سرف شرط واطل ہوگی (۱)۔

مالکید نے جب معین مدتوں والی بیوٹ پر بحث کی (اور یہ بیوٹ پر بحث کی (اور یہ بیوٹ بطاہر جائز ہیں کیلین ان کا متبج ممنوٹ تک مینچا تا ہے ) تو انہوں نے اس تھے کوممنوٹ کر اردیا جس کولوکوں نے ممنوٹ رہا کے حسول کا بھٹر ت ورجہ بنالیا ہو، کوک وہ نٹے بظاہر جائز ہو، اس کی و جیست اور سد ذرجیہ ہے ، مالکیہ نے اس کی مثال میں ایک ساتھ نٹے اور قرض یا ایسافر ش جونفع لا نے یا ایسافران جوائز ہے ۔ کے فوش ہو، کا ذکر کیا ہے۔

#### مالكيد في في او يرض كي تين صورتمي ذكر كي بين:

اول: ایس نظی جو بظاہر جائز ہولیکن وہ نیتجناً نظی اور ترض تک پہنچی ہوجیسا کہ درویر کہتے ہیں، تو بیتہت کی وجہ سے ممنوث ہوگی، کیونکہ ان دونوں نے ممنونہ نظی اور ترض کا قصد کیا ہے۔

اس کی توجیت ہیں کہ مثانا دوسامان دوریتاروں کے دوش ایک رینار مادیک کے لئے فر وخت کیا ، پھر ان میں سے ایک سامان کو ایک دینار فقت کے لئے فر وخت کیا ، پھر ان میں سے ایک سامان کو ایک دینار فقت کرنے والے نے ایک سامان اور ایک ویتار فقت تکال دیا ، اس لئے کہ جو سامان اس کے باتھ سے نگل کر دوبار وال کے بات اور ایک ویتار فقت تکال دیا ، اس لئے کہ جو سامان اس کے باتھ سے نگل کر دوبار وال کے بان دوبوں سامانوں کے جیسا کہ دسوتی کہتے ہیں (۱) ، پھر اس نے ان دوبوں سامانوں کے برا ہیں ہے ایک دینار جو سامان کے برائی ہیں ہے اور بیاتی ہے ، اور دوسر ادینار اس دینار کے جو سامان کے برائی ہیں ہے اور بیاتی ہے ، اور دوسر ادینار اس دینار کے برائی ہیں ہے ۔

یہ صورت نے اور قرض کک پہنچائی ہے، اور یہ بظاہر جائز کے المین قد بہب شل میصورت والا تفاق ممنو کے الن بشیر، ان کے متبعین اور وجمر ول نے اس کی سراحت کی ہے (۱)، چونک اس صورت بیل نے وہا رہوئی ہے، اس کی سراحت کی ہے (۱)، چونک اس صورت بیل نے وہا رہوئی ہے، اس کے ان کے ان کے اور آن کے تقدید کی تہمت کے سب میصورت ممنو کے ہوگا۔

ودم : فروضت كرنے والے ياشريد الك طرف سے لكائى كئ شرط كے ساتھ وقتى اور قرض ممنوت اور ماجائز ہے ، ال لئے كرتر ض سے تغیق انحانا عمن كا حد يہوگا ، اگر قرض كى شرط فر وضت كرنے والے كى طرف سے لكائى كئى ہويا وہ سامان تھ كا حد يہوگا اگر قرض كى شرط فريد الك طرف سے لكائى گئى ہو بادہ سامان تھ كا حد يہوگا اگر قرض كى

ت من حبد الله بن عمروے كى سے جيرا كرنسب الرابي (سهراا اوقع المحلس العلى الله لي المحلس العلى المحلس العلى المحلس العلى المحلس ا

<sup>(</sup>۱) نصب الراب سرده، التوانين التعبيد رص عداء أننى سرده، الشرح الكرح الكبيران ويل أمنى سرده، عد

<sup>(</sup>۱) المثرة الكيراللدوير ١٦١٧ ك

 <sup>(</sup>٣) الدمولي على الشرح الكيرلاء دهيه ١٨٧٧.

نفع لارباہے۔

سوم: بلاشرط نظ اورترض نصراح نظ موند حکما اور بیمعند قول کے مطابق جائز ہے (۱)۔ مطابق جائز ہے (۱)۔

#### ك- تيني اورشرط:

۱۲ - حدیث عمل تنے اور شرط کی مالعت آئی ہے۔ چنانچ معزت محرو ہن شعیب من ابیمن عدو کی روایت عمل ہے ؟ ان الله بی منتیج نفی میں ہے ؟ ان الله بی منتیج نفی اللہ بی منتیج نفی اللہ ماتحو نفی اور شرط ہے منع کیا ہے )۔ اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح '' فقے "اور اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح '' فقے "اور اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح '' فقے "اور اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح '' فقے "اور اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح ' نفی "اور اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح ' نفی "اور اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح ' نفی "اور اس کی تفصیل کے لئے اصطلاح ' نفی شاہد

## غرر ہے متعلق اسہاب ممانعت:

۱۷- این ے مانعت کے اسباب میں سے بید ہر اسب ہے جس کاتعلق عقد کے از م سے بہت بالسب رہاتھا۔

یون فررے مفرت ایو بریرڈ کی اس صدیت میں مانعت آئی

ہوں فررے مفرت ایو بریرڈ کی اس صدیت میں مانعت آئی

ہوں النہیں النہیں النہی عن بیع المحصافہ و عن بیع

الفور "(")( نہی کریم علیات نے کاری کی نئے اور وحول کی نئے سے منع

قر مایا ) مال کے علاوہ اور کئی اصادیت ہیں جن کاؤ کر آئے گا۔

فر مرکامعنی لغت میں خطرہ اور وحول ہے۔

فر مرکامعنی لغت میں خطرہ اور وحول ہے۔

فر مرکامعنی لغت میں اس کی کئی تعریفات ہیں:

(١) شرع الدرور وحافية الدس في ١٦١٣، ١٢٠ عد

- (۲) مدین "الهی عن بیع و شوط ...." کی دوایت طرائی نے لاوسائی کی بوائی نے لاوسائی کی میں بیع و شوط شرائی کے دوار کی ہے وزیلنی نے ایمن قطان کے دوارے اس کی تھویوں تھی کی ہے (تسب المراب مهر ۱۸ الحمع کچنس العلمی )۔
- (۳) مديث: "لهى عن بيع الحصاة و عن بيع الفور...." كل دوايت معلم (٣/ ١١٥٣ طُحِوُرُ س) فَكِل بِد

حنیہ کے فز دیک فرروہ ہے جس کانکم انسان سے فنی ہو۔ بعض مالکیہ کے فز دیک فرریہ ہے کہ ایسے دوامور کے درمیان تر دوبایا جائے جن میں سے ایک فرض کے مطابق، اور دہم ااس کے خلاف ہو۔

مثافعیہ کے فزویک فرروہ ہے جس کا انجام انسان سے تنفی ہویا جو ایسے دوامور کے درمیان متر دو ہو تن میں زیادہ خطرنا ک امرغالب ہو۔ بعض مالکید کی رائے ہے کہ انفررا اور انخطرا ایک معنی میں دومتر اوف افغاظ میں بینی دلیمی چیز جس کی فرات مجھول ہو۔

غررکی دونتمین بیان

اول: جس كاتعلق مع ير اسل وجوديا ال رفر وخت كرن

<sup>(</sup>۱) و کیجئے المصیاح المعیر ، بخار السحاح بادہ " فرد"، ننج القدیر ۱۳۱۸ اشرح الناریکی القدیر ۱۳۱۸ اشرح الناریکی الندر ۱۳۱۸ اشرح النبیر ۱۳۷۳ میلادی، النزای النبیر ۱۳۷۳ میلادی، نیزائن عرف کی ایک دومرکی آخریف کے انتے و کیجئے حاصیہ العدول علی کفایہ النالی ۱۳۷۳ میلادی العدول علی کفایہ النالی ۱۲۱ سامی میلادی القالی النالی ۱۲ سامی میلادی القالی کا کا میلادی النالی ۱۳۷۳ میلادی القالی کا کا میلادی النالی ۱۳۷۳ میلادی القالی کا کی النالی ۱۳۷۳ میلادی القالی النالی ۱۳۷۳ میلادی النالی ۱۳۷۳ میلادی النالی ۱۳۷۳ میلادی القالی النالی ۱۳۷۳ میلادی النالی ۱۳۵۰ میلادی النالی ۱۳۷۰ میلادی النالی ۱۳۵۰ میلادی ۱۳۵۰ میلادی النالی ۱۳۵۰ میلادی النالی ۱۳۵۰ میلادی النالی ۱۳۵۰ میلادی النالی ۱۳۵۰ میلادی ۱۳ میلادی ۱۳۵۰ میلادی ۱۳۵۰ میلادی ۱۳ میلادی ۱۳۵۰ میلادی ۱۳۵۰ میلادی ۱۳۵۰ میلادی ۱۳۵۰ می

والے کی ملابت یا اس کے پر وکرنے پر اس کی قدرت سے مود ال کی وجہ سے تی یا طل موجاتی ہے، لبند الن میں سے کسی چیز میں بالا تفاق تی منعقد نہیں ہوگی۔

ووم: جس کاتعلق می ہے وصف یا اس کی مقد ار سے ہویا و دمین میں یاشمن میں یا مدت میں جہالت پیدا کروے۔

تو بیکل اختلاف ب، ای کی تنصیل اصطلاح "فرر" می

فیل بی فاص طور پر ممانعت وارد ہے اور ان کافتہی تھم یعنی بطالان یا فساوؤ کر کیاجار ہاہے، ممانعت وارد ہے اوران کافتہی تھم یعنی بطالان یا فساوؤ کر کیاجار ہاہے، کیونکہ فرر سے ممانعت جیرا کو نوی کہتے ہیں بٹر بعت کے امول بی سے ایک اصل ہے جس کے تحت بہت زیادہ مسائل آ ۔ تے ہیں (1) مثالاً تھے اوصا قالاً تھے المال میں المال

اور پکھ سائل دری ذیل میں:

الف-شکم ماور میں موجود جنین کی ن**ٹ:** ۱۹- اس کو نٹی حمل کہتے ہیں، جیسا کر بعض فتعنی مراضع میں بہتہ ہیر ہے(۱)

جنین وہ بچرہ جوشکم ما در بس ہو، اس کی جمع اُجنہ ہے جیسے دلیل کی جمع اُجنہ ہے جیسے دلیل کی جمع اُدلہ ۔ اور جنین می کے شک ملقوع اور ملتو حدہے، جن کی جمع ملاتھ ہے، اور ال سے مراور مم اور جیسے میں موجود جنین بین ، حنفیہ اور جمہور کی تقیم کی ہے، اور ال سے مراور مم کے برخلاف مالکیہ کے بہاں اس کی اور جمہور کی تقیم کی ہے، اس کے برخلاف مالکیہ کے بہاں اس کی

تَرْبِحُ بيرے كال الله ورب دور كى بيت يس بوالك

صدیت میں جین کی تھے ہے ممالعت ہے جب تک وہ جین ہوں تا آگہ بید ابوجائے حضرت ابوسعیڈ ہے مروک ہے : ''نہی النہی

النہ عن شراء ما فی بطون الأنعام حتی تضع ''(\*) (نی

الریم عَلَیْنَ نے جو بایوں کے بیت میں موجود بچرکاڑ یہ نے ہمنع
فر مایا تا آئکہ وشع حمل بوجائے )۔

اس نیچ کے باطل ہوئے پر اجماع کا ذکر آچکا ہے جیہا کہ
این الدند رینے سراحت کی ہے(ویکھنے نقر در ۵)، اس کی ولیل
حدیث میں وارد اس سے ممالعت اور فرر ہے، کیونکہ یوسکتا ہے کہ بچہ
بید اندہ و بینز اس میں اس کی صفت اور زندگی کی جہالت ہے و بیز اس
لئے کہ اس کو پر وکر نے کی قد رہ نیوں ہے۔

یباں ال کا فرار تحق فرد کی وجہ سے ہے الیمان میفر رتشم اول کا ہے ، لیعنی جوفر ریڈ ات خود مین کے ساتھ ال کے اصل وجود کے اعتبار سے متعلق ہے ، اور ای وجہ سے مید ممالعت تمام علماء کے نزویک بتال ان کا سب ہے جتی کہ حقیہ کی اصطلاح میں بھی جو بطال اور فساد کے درمیان تفریق کر تحقیہ کی اصطلاح میں بھی جو بطال اور فساد

ب- قاتل انتفاع ہوئے ہے بل پھل کی نئے: • ۷ - ان کو' خاضرہ''بھی کہتے ہیں،جیسا کربعض نصوص میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) و تجھے: ثبل الاوظار ۵۸ ۸ ۱۳۱۰

<sup>(</sup>۲) مثلار يميخ البدام مع الشروح الروه.

 <sup>(</sup>۱) شرح الكفليد على الهداب ٢٦ هـ، العناب الى مقام بر، الدرافقار وردائشار
 ٣٦٠ - شرح الكفليد على الهراب ١٨٠ ما التي للدروب هم ٥٥، شرح أكلى على أمهاج سهر ٥٥، شرح أكلى على أمهاج سهر ٥٥، شرح أكلى على أمهاج
 ٣٦٠ - ٥٠ أمنى ١٨٠ ١٦٠ أشرح الكيراني والي أمنى ١٨٠ ١٠.

ال مع مالعت يهت ما احاديث ين وارد مع شأا:

حضرت عبدالله بن محرا کی روایت ہے:"أن النبی تاہی نہی عن بیع الشعار حتی بیدو صلاحها، نهی البائع و المبتاع" (۱)
عن بیع الشعار حتی بیدو صلاحها، نهی البائع و المبتاع" (ای کریم علی نے کھلوں کو بیچ ہے منع فر مایا، جب تک ان کا اللہ انتخاب بونا ظاہر ندہ وجائے۔ آپ نے بیچ والے کو اور قریم ارکو منع فر مایا)۔

ایک و دمری دریث کے اتباظ میں: "نھی عن بیع المنخل حتی تؤہو، وعن بیع السنبل حتی بیبض ویافن العاهة" (۱) (آپ مُنْلِیْنَ نے کیجور کے بیچنے ہے منع فر بایا جب کک کروہ رنگ نہ کار لے اور ہائی کے بیچنے ہے منع فر بایا بیمال تک کروہ سفید ہوجائے ، اور نقصال کا اند ایٹر جا تا رہے )۔

(٢) مديث: "لهي عن بع النمرة حتى يسوصلاحها...." كل هايت

ال کا قابل انتقاع بوما ظاہر ند بوجائے ، اور کھجور کی تئے سے منع فر مایا:
جب تک ال پر رنگ ندا جائے ، عرض کیا گیا: رنگ آنا کیا ہے بخر مایا:
الل یا زر د بوجائے ) حضرت آئی کی بعض روایات میں ہے: "حتی تنوهی ، فقیل له: و ها تنوهی با فال: اند جمعو " (ا) ریبال تک ک رنگ آنا کیا ہے اگر مایا: الال بوجائے ) ۔
رنگ آجائے ، عرض کیا گیا: رنگ آنا کیا ہے اگر مایا: الال بوجائے ) ۔
ای طرح " بدوها اح" کی انٹر کے حضرت این عمر کی روایت میں آئی ہے ، انہوں نے کہا: " نهی النہی نائیج نے کا من بیع الشعر فی میں آئی ہے ، انہوں نے کہا: " نهی النہی نائیج نے کا میں بیع الشعر فی ختی بیملو صلاحها " (ا) (انہی کریم النہی نائیج نے کا میں بیع الشعر فی ختی بیملو صلاحها " (ا) (انہی کریم النہی نائیج نے کا میں بیع سال کے نامیات کی اور جب ان سے " صلاح" کا مصل وریافت کیا جاتا تو کہتے : اس کے نقصان کا اندیشہ جاتا کو کہتے : اس کے نقصان کا اندیشہ جاتا کو کہتے : اس کے نقصان کا اندیشہ جاتا

<sup>(</sup>۱) مديئة "لهي عن بيخ اللمار حتى يبدو صلاحها...." كَل دوايت يَمَادِكِي (اللهِ الباري مبر مه مع في النهاري) ورسلم (مبر ١٦٥ الطبح المني) في يهد

 <sup>(</sup>۳) مديث: "لهي عن بيع المحل حتى تزهو، و عن بيع السعبل حتى
 يبيطن و يأمن العاهة" كل روايت مسلم (٣/ ١١١٥ في أكلن) في كل
 بينيان عنها.

<sup>(</sup>۳) عديث: "لا ديناعوا الغمار حتى يسلو صلاحها...." كي روايت مسلم (٣/ ١١١٤ طبي الحرار) فركا يحد

<sup>=</sup> جودی ( فتح الباری سرعه ساطع المثلقيه ) اورسلم (سره ۱۱ الطع الحلي ) نے کی ہے۔ کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) - مدیث "حسی مزهی، فقبل له : و ملاؤهی؟....." کی روایت بخاری (قیم الباری سم ۱۸ سافیم استانیه) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) عدیث الهی عن بیع العدب عنی یسود، و عن بیع الحدب علی
یشند کی دوایت ایرداؤد (۳/ ۱۹۱۸ تحیّق عزت البید دهاس) اور حاکم
(۱۹/۳ طبع دائرة المعادف العثمانی) نے کی ہے، حاکم نے اس کو سیح
قر اددیا ہے اورؤی نے ان کی ام افتات کی ہے۔

سیح روایت میں آیک تیمرے لفظ کی تعبیر بھی آئی ہے اور وو رہمت میں آیک تیمر کانٹائی روایت میں ہے، آبول نے کہا: "نھی النبی خلاف ان نباع النسوة حتی نشقع فقیل: ما تشقع قال: تحمار و تصفار، ویو کل منها" (ایک کریم علیا ہے کہا ہے ہے می فر ملیا جب تک ک ووش نے نہ موجائے، عرض کیا آبیا ہی جوجائے، اورکھائے کے جان کیا ہے جانم ملیا: مرخ یا زروجوجائے، اورکھائے کے واکن بن جائے ک

"بدوصلاح" کامعتی:

ا > - فقها ، في برومادح" كي معافى يان ك ين

حفیہ نے اس کی تشریح میں کہاہے کہ تقصال اور شرائی کا اند جینہ جاتا رہے ، اور بعض حفیہ جیسے کرالائی نے کہا ہے کہ وہ کھاں انسانوں کے استعمال اور جانوروں کے جارہ کے تامل ہوجائے (۴)۔

مالکید نے مختلف اشیاء کے انتہار سے مختلف تشریح کی ہے:

مجور بی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہم نے یاز روبوجائے اور رنگ پکڑ

مے، انکور میں وہ یہ ہے کہ سیاد بوجائے اور اس بی مختاس آجائے،
اور ان کے علاوہ کھلوں میں "جوصلات" مختاس آتا ہے، " خس" اور ان کے علاوہ کھلوں میں "جوصلات" مختاس تا ہے، " خس" اور " کسم" میں ان دونوں کا تامل انتخاب بوتا ہے، ایتیہ بتر یوں میں ان کا کھانے کے لائق بوتا اور نیسی اور داند میں خشک اور شخت بوتا ہے (")۔

بوتا ہے (")۔

جانا جاستنا ہے۔
اول: رنگ ، ہر ایسے پھل شن یو کھایا جاتا ہواور رنگ پکڑنے
والا ہو، آئر اس میں سرخی یا سیاسی یا ذروی شروب ہوجائے، مثلاً پکی
سمجور، مقاب (میرکی شل کا ایک عمر وف پھل) ، خو بائی ، آلو بخارا۔
ووم ہمزو، مثانا گئے کی مضاس اورانا رکی ترشی ۔
سوم: پکنا اورزم ہونا ، مثانا آنجیر اور تربوزو۔
چہارم ہمضوط و ہونا اور تحت ہونا ، مثانا گیبوں اور جو۔
پہلام ہمنو ط ہونا اور تحت ہونا ، مثانا گیبوں اور جو۔
بہم ہیں ایرونا ، مثانا گئزی کہ کھانے کے قاتل ہوجائے ۔
بہم ہیں ایرونا ، مثانا گئا ہے کا پھٹا ، ثانا رو وال

مثا فعیہ نے کیل اور اس کے علاوہ مثلاً تھیتی میں" بروصلاح" کا

معنی کینے اور مضام کے آنا رکا ظاہر ہوجانا قر ار دیا ہے، بیان پیزوں

الله ہے جن میں رنگ میں آتا ہے، اور جن میں رنگ آتا ہے ان میں

"برومالاح" بدے كر سرفى يا سائى يا زردى كا آغاز ہوجائے۔

مثافعیہ نے آٹھ علامتیں وکر کی ہیں جن ہے" بدوصلاح" کو

اور جن كا غلاف تهي جونا مظارياتين ، تو ان كا ظاهر جونا ى بر دسائ كا تعامت بي شامل بر دسائ كي علامت بي شامل كوة خرى علامت بي شامل كياجا سكنا بي حافيه في منامل كياجا سكنا بي قليوني في ال كيد لك الك شابط مقر ركيا بها اوروه بي كوفي تيز الى حالت كوفي جائ جس بي عموماً السه طلب كيا جانا موال

حنا بلہ نے بیر ضابط مقر رکیا ہے کہ جس پھلی کا رنگ ال کے صادح کے وقت بدل جاتا ہو مثالاً تھجورہ کالا انگورہ اور آلو بخارا، توال کا بدومان کا حکمان کے دیک بدل جانے سے ہوگا، اور اگر انگور سفید ہوتو (ا) مشرح انگل علی الممان عمرہ معامید الحرائل شرح انگی سر ۲۰۱۰۔

<sup>(</sup>۱) مدیری : "لهی آن لباع اللموة حسی مشقیع...." کی روایت تادی (انج الباری ۱۳ م ۱۳ طبح الزنیر) نے کی سید

<sup>(</sup>۲) رواکتار ۱۸۸۳ نیز دیکھنے حامیہ العلمی کی تین ادعا کن ۱۲ اس آخ القدیر ۱۷۵ ۸ ۴ ۴ شرح الکفاریکی البدار ۵۸ ۸ ۸ س

<sup>(</sup>٣) ويجع شرح الدوديري عامية الدوق سهرا عاء التواني التنهير المرادي

ال کابد وصلاح ال کا انتہ و و " ہے بینی ال سی سینھلیا فی ظاہر ہواوروو رم ہوجائے اوران کا رنگ زروہ وجائے ، اوراگر جیس ایسا ہوجس میں رنگ نہیں آتا ، مثلاً سیب وغیر و ، تو اس میں ہر وصلاح میشا اور محمد و ہوتا ہے ، اوراگر تر اوز و وغیر و ، تو اس میں ہر وصلاح بیشا اور جس ہے ، اور جس کے اور جس کی ایک کارنگ نہیں ہرانا اور عمد و ہوئے مرجع و فی بر ی ہر شمل میں کھایا جاتا ہے مثلاً میک کی اور کی اور کھی اور جس میں ہر وصلاح عادی کھائے کا تاب کا رنگ نہیں اور کھی اور جس میں ہر وصلاح عادی کھائے کے قابل میں ہو وصلاح عادی کھائے کے قابل میں ہونے کہائے کے قابل میں ہونے کہائے کے تابی ہونے کے قابل میں ہونے کے قابل میں ہونے کے قابل میں ہونے کے قابل میں ہونے کی ہونے کی ہونے کے تابل میں ہونے کی ہونے کے تابل میں ہونے کی ہونے کے تابل میں ہونے کے تابل میں ہونے کی ہونے

بدو صلال سے بیل بھال کی تھ سے مالعت میں حکمت بیب کہ بھال کے تھا سے مالعت میں حکمت بیب کہ بھال کے حصول سے بال اس کے ضاف ہونے اور اس بر آ فت آنے کا اللہ ایشہ ہے (۲)۔

حطرت أس كى صديث بش آيا ب:" أرأيت إذا منع الله الشعوة، بم يانوذ أحدكم مال أعيه به (٣) ( تمبارا كيا خيال بي أكر الله تفالى بين تدوي، توتم بس سيكونى تحص البية بمائى كا الكس بين كي برائي المرائد تعالى بين برائي كا الكس بين كي برائي كي برائي كا الكس بين كي برائي كي برائي كا الكس بين كي برائي كا الكس بين كي برائي كا الكس بين كي برائي كي برائي

بدوصلاح سے بل پھٹ کوٹر وخت کرنے کا تکم: ۷۲ - جمہور نفتہا ، عام طور پر بدوصلاح سے بل پھٹ فر وخت کرنے کو نا جائز اور نیر سیح کہتے ہیں۔

ابن آلمند رئے کہا: اہل کلم کا بالجملہ اس صدیث کو افتیار کرنے راتفاق ہے (۱۳)۔

البنة انہوں نے عقد کے کی شرط کے ساتھ مقید ہونے یا مطلق مونے کے لتا ظ سے اس میں تنصیل کی ہے ، اور کھاں کی تنظ ورج ذمیل احوال سے خالی نہیں:

میلی حالت مید برکی ظاہر ہونے اور نکلنے سے قبل اس کی تھ کی جائے ،لیننی اس سے پھول کے جھڑنے اور اس کے پھل بننے سے قبل موتو یہ نے بالا تفاق سیجے نہیں ہے۔

وہری حالت ہیے کہ بروصاناتی ہے قبل قلام ہونے کے بعد
کال کی نئے ہیں شرط کے ساتھ کی جائے کہ پھنے تک ورخت می پہ
حچوڑ ہے رکھا جائے گا تو ایسی نئے بالا جمال درست نہیں ہے، اس لئے
کہ بیدائی شرط ہے جس کا عقد مشقاضی نہیں ، اور وہ دوہر سے کی ملئیت
کوشفول رکھنا ہے میا وہ مقد کے اندر ایک دوسر اعقد ہے، یا وہ نئے کے
ساتھ اعارہ یا اجارہ ہے۔

دین قد مدینے اس کی وجہ ندکورہ عدیث میں وار دیمانعت بتانی ہے اور ممانعت فسا وکی متقاضی ہے۔

فقہاء نے کہا: بدومالات سے قبل تھوڑنے کی شرط پر پھل کی تھ عی طرح سخت ہونے سے قبل جیتی کی تھ ہے (۱)

تیمری حالت بیہ کہ بروصالات سے تیل ظاہر ہونے کے بعد فورانوڑنے کی شرط برنچ کی جائے تو یہ فظالا جمال تیج ہے ، اس کے جواز میں کوئی اختارات نہیں (۲) رحنا بلہ نے اس کی وجہ بیہ بتائی ہے کہ بروصال سے تیل فتھ سے ممالعت سرف اس لئے ہے کہ اس کے حصول سے تیل اس کے تلف ہوجائے اور اس پر آفت آجائے کا اندویشہ ہے۔ اس کی دلیل حضرت انس کی فدکور و صدیت ہے اور اس

<sup>(</sup>۱) أختى الريدوي

<sup>(</sup>٢) أمنى مرا ١٠ ماهيد الفليو في الترع المحلى مر ٢٠٠٠ ...

 <sup>(</sup>۳) عدیث: "أوأیت إذا مع الله اللمو قایمیانحد أحدكم مال أخیه؟"
 کل روایت بخاري (نتج الباري ۱۱۹۰ المبح التاتیر) و رسلم (۱۲۰ ما۱۹۰ طبح التاتیر) و رسلم (۱۲۰ ما۱۹۰ طبح التاتیر) و رسلم (۱۲۰ ما۱۹۰ طبح التاتیر)

<sup>(</sup>٣) مختي سرم ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) الدوافقار ودوافقار سهر ۱۳ شنز و کھنے: فتح القدير ۱۵ ۸۸ م، ۹۰ م، جمين الحقائق ۱۲ ماء الشرح الكبير عمامية الدموقی سهر ۱۷۱، اورو کھنے: شرح مجلی علی الحمیاج ۱۲ سام المنتی سهر ۲۰۲ اوراس کے بعد کے مقوات ۔

<sup>(</sup>٢) في القدير ١٥/ ٨٨ كه أختى عمر ٢٠٠ كم الناف المقالي ١٨١/ ١٨١ـ

میں بیار ثاور ہوں ہے: "آر آیت إذا منع الله النسرة، به یا باخد آحد کم مال آخیه؟ "(ا) (بتاؤ!) گر الله تعالی بیس ندو ہے تو تم س ہے کوئی شخص ایت بھائی کا مال کس بین کے ہر لے لے گا) ، اور تو ڈیلنے کی صورت میں بیاند این ٹینی بایا جا تا ہے ، لبند اس کی فی سیح ہوگی جیسا کہ اگر ہروصلاح کے بعد ہو۔

(1) وديث الوأيت إذا صع الله العموة.... "كَاثِرٌ مَ الْكُولُ المَدَرُ عَالَمُ المَدَرُ وَالْمُدُولُ المَدَرُ وَالمُدُولُ المُدَرُولُ المُدَالِقُولُ المُدَرِقُ المُدَرِقُ المُدَرُولُ المُدَرُولُ المُدَرِقُ المُدَرُولُ المُدَرُولُ المُدَرُولُ المُدَرُولُ المُدَرُولُ المُدَرُولُ المُدَالِمُدُولُ المُدَرِقُ المُدَرُولُ المُدَرُولُ المُدَرِقُ المُدَالِمُدُولُ المُدَرِقُ المُدَرُولُ المُدَالِقُ المُدَالِقُ المُدَرِقُ المُدَالِقُ المُدَالِقُ المُدَرُولُ المُدَالِقُ المُنْكِرُ مِنْ المُعَالِقُ المُدَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعِلِي المُولُولُ المُعِلِي المُعَالِقُ المُعَالِقُولُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعِلِي المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ الْعُمِنِي المُعَالِقُ المُعَلِّقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعِلِي المُعَالِمُولُولُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَال

شرط ریجاں کی تھا کے جواز کو بچھ آبو و سے مقید کیا ہے جن میں ہے

بعض متفق علیه میں، اور بعض قیو دات چند دوسرے فقیاء کے یہاں

(۱) أمنى سر ۲۰۱۳، كثاف الناع سر ۱۸۱۱، ترح أكل على أمبها عاض ح عامية القلع في مرسس

(۳) حدیث: الو بعث من أخیک ثموا...." كل دوایت معلم (۱۹۹۰) طع الس

یں، ذیل میں اس کی طرف انٹار دکیا جارہ ہے: ممالت

ميل پيلىشرط: كيال قاتل انفاع بود

مثاناتسیاں (ایک تشم کی گھائی جس کو جا نور کھائے ہیں) اور حصرم (کچاسبز آگور،کچا کھاں) کی تنتی جائز ہے، اس لئے کہ وہ جانور اورانسان کے لئے کاہل انتقاع ہے (۱)۔

ووسری شرط دمتعالد ین کویا آن میں سے کسی ایک کوال کی ضرورت ہو۔

تبيسري شرط: لوكول من بكشرت ايها ندجوه اور لوگ ال

<sup>(</sup>۱) في القديرة مهم من المشرح الكبير للدروي عامية الدسوق ١٧٣١ما، القوائين التعبير ١٤٢٢ما

<sup>(</sup>۳) مَرْح أَكُلُ عَلَى أَهُمَها عَامِ ۳۳۳ مِثْرَحَ أَنَّجَ مع حامية الجبل سر ۲۰۲۰، ۲۰۱۰ كثاف القناع سر ۲۸۳ المثررج الكبير عامية الدموتي سر ۲۷۱

میں ایک دومر ے کا تعاون نہ کریں۔

ان دونوں شرطوں کی مالکیہ نے صراحت کی ہے، آگر ان میل ہے کوئی ایک شرطوں کی مالکیہ نے صراحت کی ہے۔ اگر ان میل کی سابقہ شرطوا اطلاق کی صورت میں ممنوع ہے، جیسا کہ آئے گا۔

کی سابقہ شرطوا اطلاق کی صورت میں ممنوع ہے، جیسا کہ آئے گا۔
چوتھی شرط : حنابلہ نے جس کی صراحت کی ہے، اور وہ سے ک کوئی ہی نیم میں نہ ہو، جالا بید کوئی کو بھون نہ ہو، جالا بید کوئی شخص ہر وصلاح ہے جل آ وجا نہل نیم متعین صورت میں تو زنے ک شرط کے ساتھ شرط کے ساتھ شرط کے اپنے مملوک کھال کو تو زنا نیم مملوک تھال کو تو زے بھیر مملوک تھال کو تا ہے۔ مملوک تھال کو جانزور ہیں گا

(۱) بیرکہ ہر وصالات سے قبل پھیل کی نیٹے ورنست کے ساتھ یا ہری شیق کی نیٹے زمین کے ساتھ کی جائے ، اس میں نقباء کا اختیا افسانیں ہے ، اس لینے کہ اس صورت میں پھیل اور جیتی ورنست اور زمین کے تالی میں جن اس کی تالی

(۱) یہ کہ پہل کی فیٹے اصل کینی ورضت کے ہا لک کے ہاتھ یا ایک کے ہاتھ یا گئے کہ جب وو یا گئے کہ ان کے کہ جب وہ اسک کے ہاتھ کی جائے ،اس لنے کہ جب وہ اسک کے ساتھ فر جنت ہوگا تو تا لیج ہوکر فیٹے بھی واضل ہوگا، لبند اال شیل نم رکا اختال معز نہیں، جیسا کہ بھری کے ساتھ فنس بھی موجود دودھ کی تاجے بھی جہا اسکا احتال ہوتا ہے۔

ال صورت كى صراحت حنابلد فى بے،جيسا كر الى صورت

کی صراحت سب نے کی ہے، اور مالکید نے دریج فریل صورت کا اضافہ کیا ہے:

اور قال کے بڑھنے اور تکمل ہونے یا اس کے تمل ند ہونے ک صورت کے سلسلے بھی قداہب کی بعض تنصیلات مختر بیب آرہی ہیں۔ لیمن مالکید نے اس حالت بھی جواز کو (اپنی تشریح کے مطابق ہر وصائے کے ساتھ ساتھ ) اس قید کے ساتھ مقید کیا ہے کہ وہ اپنے خلافوں بھی چھپا ہوانہ ہو مثال کی تھجور ، انجیز ، انگور ، مولی ، کرات حالان ہر ہو دار تسم کی مبزی ) ، گاتہ ہور ہیاز ، اس نوٹ کی تھے انگل سے جائز ہے ، اور وزن سے ہر رہ اولی ۔

اورجو اپنے فااٹوں میں چھیا ہوتا ہے مثلاً کیبوں بالی میں اتو تنبا اس کی نیچ انگل سے جائز تبیش ہے ، اور ماپ سے جائز ہے ، اور اگر اس

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيرللدردير بحالية الدسول ١٨٣ عار

<sup>(</sup>r) كثانسالغائ ١٨٢٠هـ (r)

<sup>(</sup>۱) و یکھنے دوافقار سر ۱۸سے تین الحقائق عر ۱۵ الشرح الکبیرمع حاصیہ الدسوقی سراد ماد، شرح الفرشی هره ۱۸ تحق الحقاع سر ۱۲ س، ۱۲ س کشاف القتاع سر ۲۸۳ تحق الحقاع سر ۲۸ س

کے جھلکے (لیمنی بھوسہ) کے ساتھ افر وشت کیا جائے تو اُکل سے جائز ہے، اور ناپ سے ہدرجداولی۔

اورجوائ باوس من چھپاہوشا الوبیا، تو ال کی فق اکل سے نہ تبا جائز ہے اور شال کے ہے کے ساتھ بال باپ سے جائز ہے <sup>(1)</sup>۔ ۲۷ سپانچویں حالت: نجال کی فق ہروسلاح سے قبل مطلقا ہو لین نہ تو ڈنے کی شرط ہو نہ ہائی رکھنے کی، بیصورت فقباء کے ماہین اختاا فی ہے:

ب دخفیہ نے اس مناویس تنعیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اگر پہل اس حالت بیس ہوک وہ کھانے یا جانوروں کے جارہ سس کے لئے فائم دمند تین تواس کے بارے بیس مثال کے درمیان افعاً اف ہے:

ایک قول بین جائز ہے، تائنی خان نے اس کو عام مشاک حند سے منسوب کیا ہے ، اس کی وجہ ممالعت ہے ، اور اس لئے کہ بی ایسے مال کے ساتھ خاص ہے جس کی قبت ہو، اور ہر وحمال کے سے قبل بیل اس نوعیت کائیس ہوتا۔

مستح قول مدے کہ جائز ہے، اس کئے کے مستقبل میں مدقاتی ا انتقاب ال ہے کو کر فی الحال کا مل انتقاب مدہو۔

اَر بِيلَ السطرة كاب كاس سے انتقال بوسكتا ہے، كوك جانوروں كے جائز ہے اگراس جائوروں كے جائز ہے اگراس كوتور نے كاشرار بار مطاعات والت كيا بورا)۔

مالکیہ نے سابقہ تینوں مسائل میں بدوسلات سے قبل تھ کے جواز کی است کی ہے۔

بعض فقباء مثالاً حنفیہ اور متابلہ نے بیصورت بھی کھی ہے۔ کے میسٹی حالت: ایبا کھل شرید اجس کی ما نعیت اور پکنا ظاہر ہوچکا تحالیین اس کا ہر هتا کمل تیس ہوا تھا، اور اس کے ہڑھنے کے مکمل ہونے تک باتی رکھتے اور چھوڑنے کی شرطانگانی تو:

الف به جمبور کا قدیب جیها که این قد امد کی صراحت ہے، یہ ہے کہ اس صورت بیس آج جائز ہے، بلکہ نعلی الاطلاق جائز ہے، اس لئے کہ:

حدیث کی بدومال کے سے قبل کہناں کی تیج سے مالعت ہے،
جس کا مفہوم ہے ہے کہ بدومالات کے بعد اس کی تیج مباح ہوں ان کے
خزو یک جدومالات سے قبل ممالعت جھوڑ نے کی شرط کے ساتھ تیج
کرنے کی ہے، لبند ابدومالات کے بعد اس کا جائز ہونا واجب ہوگا،
ورنہ بدومالات کی اعلیت کی مالیت کی مارہ بدوگا۔
کرنے کرکرنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔

نیز ال لئے کہ صدیت ہے: "نھی عن بیع الشعرة حتی بیلو صلاحها، و تنفن العاهة" (نبی کریم علیہ لئے کے اللہ کا کہ اللہ وصادح موجائے، اور آفت سے مامون سے منت فر مایا تا آگہ بدوصادح موجائے، اور آفت سے مامون

<sup>(</sup>۱) فع القدير ٥١ ٨٨ منه ٩ من الشرح الكبير مع حاصية الدموتي سمر ٢١١١

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير للدردير مع حالية الدسوتي سهر عداء شرح الخرقي هره ١٥. القرائين العبيد ومن سعاء شرح الخرشي على المهاع ١٣٣٣، ألتني العبيد ومن سعاء شرح الخرشي على المهاع ١٣٣٣، ألتني

<sup>(</sup>۱) في القدير هرده من والكار سرم من المناب بشرح الهداب للباير في المداب للباير في هرمم من من المداب المناب المناب

ہوجائے)، اور آفت سے مامون ہونے کی خلست بیان کر اباقی رکھنے پر ولالت کرتا ہے، اس لئے کہ جس کوٹوری طور پر تو ڑالیا جائے گا اس پر آفت ہے۔ آفت ہے کا اند ایشہ نیس، اور جب بر وصلاح ہوگیا تو آفت سے مامون ہوگیا، لبند اواجب ہے کہ باقی رکھتے ہوئے جائز ہو، کیونکہ ممالعت کی خلست ذاکل ہوگئی۔

نیز ال لئے کہ فروخت شدہ چنے میں نقل وتحویل عرف کے مقاطعے سے واجب ہے، اور جب اس فے ال کی شرط لکائی تو جائز ہے جہیا کہ ان کی گر وخت کرنے والے کی طلبت سے خفل کرنے کی شرط لگا ہے (۱)۔

حفیے نے اس مسئلہ میں تفصیل کرتے ہوئے کہا:

اگر چھوڑ نے کی شرطانگائے اور پکنا، بردھنا کھل ندہوا ہو اق اس نے اس میں بڑ ومعدوم کی شرطانگائی لیعنی ووجھ پرجوزین اور ورخت کی وجہ سے بر بھے گا، اور بیزیا وئی فر وخت کرنے والے کی ملیت سے تھے کے بعد پیدا ہوگی، تو کویا اس نے معدوم کوموجود کے ساتھ ملا دیا، اور ال ووٹول کوٹر یدا، لبند احقد قاسد ہوگا (۴)۔

اگراس نے چھوڑنے کی شرطانگائی جبداس کا ہر صناتھ لی ہو ہے ۔ یعنی ہو ہو تھی امام او صنیف او را بام ابو بیسف سے تزویک جب تھی معند فا مد ہوجائے گا، اور یکی قیاس ہے ، اس لئے کہ بیالی شرط ہے ۔ مس کا عقد منتقاضی نیس، اوروہ و وہر ہے کی مائیت کو مشغول رکھنا ہے اور اس میں متعاقد بین میں سے ایک کے لئے تقع ہے ، اور اس طرح کی بینے معقد کو فا مدکر ویتی ہے ، اس کی وجہ بیاہے کہ اس سے فروشت شد دینے میں مزید ہے کہ اس سے فروشت شد دینے میں مزید ہے کہ اس سے فروشت شد دینے میں مزید ہے اور اس می ترید ارکا فائد دہے۔

جبكه الم محدين أحن في ال صورت بن التحسان كو اختيار

(۱) المغنى سره ۱۰

کرتے ہوئے اخر ٹالاشک طرح کیا کہ عقد فاسد نیس ہوگا، ال لئے کہ اس کا عرف ہے، برخلاف اس صورت کے جبکد بردھنا تکمل نہ ہوا یوک میں جزومعد وم میں شرطے۔

مِر چند کا شراح " الهدائية من ہے بارتی اور كرلائی نے حجوز نے کی شرط انگائے میں تعال کوشلیم نیں کیا ہے، بلکہ ان دونوں نے کیا ہے کہ عادت وروات بلاشر طافچھوڑ تا ہے، اور مقد میں بلاشر طال کے جیموز نے کی اجازت ہے، چیموز نے کی شرط لگانے کی نیمیں، تا ہم كرالاني في" لأسرار" كي حوله ب لكعاب كرنتوي المام محد كي قول بر ہے، امران کو تحاوی نے اختیا رایا ہے، کیونکہ عموم بلوی ہے (<sup>()</sup>۔ ٨٧ - أكر كل مطاقاتر يرب جهوز نے يا تو زنے كي شرط نداكا ہے . ا ورال كابرُ هنا ما تكمل بيو يجر ال كوچيورُ و بي تو أكر چيورُ ما تحمل لر وخت كرتي والفيل احازت سيدوتو بداشاقد سيداوران كالحامان کے لئے حال وطیب ہے، اور اگر چھوڑ ما اچا رو کے حمن میں اجازت ے ہو مثالاً ور فتوں کو یکنے کے وقت تک کے لئے اجاروم کے لیا ہوتو بھی اشا آرحال ہوگا، اس لئے کہ اجار وباطل ہے، کیونکہ لوکوں میں ورختوں کے اثرے پر لینے کا عرف نہیں ، نیز شریع ادکو درختوں کے اندے یر لینے کی حاجت نیس ، اس لئے کہ مجلوں کو ان کے اصل کے ساتھ تربیا اس کے لئے ممکن ہے ، اور قیاس میں اسل بیہے کہ اجارہ باطل ہے، تم عا حاجت کی وجہ ہے اس چیز میں احازے و رے وی گئی جس کا تعال ہے، اور محض در فتول کو اجار دیر و بنے کا تعامل نیس ، کہذا اجاز عشاقی رمی ب

کنین اگر ال کو بلا اجا زے چھوڑ دیے تو ال پھل کی واسے بیں جو اضافہ بواہے ال کوصد قد کر دے ، اس لئے کہ اس کاحسول ممنوع

<sup>(</sup>٢) البداميرم الكفائي للكارة في ١٩٠٥ م.

<sup>(</sup>۱) البدامير مع الشروح هر ۱۹ من تيمين الحقائق سر ۱۴ الدرالخار ورواكتار سره س

طریقہ سے ہواہے، لیمنی فصب کروہ زیمن کی آوت سے اس کا حصول ہواہے، لہذا پکتے سے قبل اور اس کے بعد ووٹوں حالتوں میں اس کی قیمت لگائی جائے، اور ووٹوں کے ورمیان اضافہ کو صدقہ کردیا جائے۔

آگر نجلی کواس کی میز طور کی سے تعمل ہوئے کے بعد شریع اور ال کو چھوڑ دیا تو اس کے ذمہ کچھ صدق کرنا لازم نہیں ، اس لئے کہ سیہ حالت کی تبدیلی ہے ، زیادتی کا ثبوت نہیں (۱)

کیا کھل کی نیچ کی صحت کے لئے پورے کھل میں بدو صلاح شرط ہے؟

92 - عموی طور بر بیابا جا سکتا ہے کہ نیج کی صحت کے لئے بیا بات
کافی ہے کہ اگر ایعش پہلوں ہیں بد وحمالا جے بوجائے ، خواہ و وقعوز ا : وتو

پورے کی تیج درست بوگی ، بشر طیکہ عقد جنس ، باٹ اور قل جسل کیساں

بور یا چھی فقنہا ، جیسے بٹا فعیہ کے نز و کیس ہے ، یا جنس ایک بور یا چھی
فقنہا ، جیسے مالکید کے نزو کی ہے ، کوک ان ہیں ہے بعض فقباء نے
وہر وال کے برخلاف پور ہے کہاں ہیں صلاح کی شرط لگائی ہے ، لبند ا

ان کے نزو کی صرف ان پہلوں کی تیج جائز ہوگی جن ہی جو مصال خ

بود چکا ہے (۱)۔ اس مسئلہ ہیں تفصیل ہے جس کو ہم ذیل ہیں ذکر

اول: اگر ایک ورخت ہو، اور اس کے بعض مجلوں میں بروصلاح ہو چکا ہوتو اس کی وجہ سے بورے کھل کی نے جائز ہوگی،

(۱) البدايد مع الشروع عام ۱۹۸۵ و التي تين المقائق سرسان يدائع العنائع

(۲) شرح کملی علی المنها ع مع حاصیة القلع فی ۱۸۳۳ عفر و یکھنے تحق الحماع عضر را المعمال علی المنها ع مع حاصیة المنه الشرح الكيم الماد و المنها علی مع حاصیة الدموانی معرف ۱۳۰۵ الدر القل و دود المناه می الشرح الشرح الكيم معرف ۱۳۰۵ الدر الحق دورد الكتار مهر ۱۳۰۹ سد

ائن لقد امد نے کہاہ میر نے کم میں اس میں کوئی اختاراف نہیں ہے۔ ووم ہ اگر ایک ورخت میں بدوسالاح ہوا ہوتو کیا ہا ٹ کے اس نو کے سارے ورخوں کے بچلوں کی تی جائز ہے؟

ال شرورة الوال بين:

اول: جمبور معنی ما لک مثافعی رخمه بن گسن کا غرب، اور حنابله کے غرب میں اظہر ریا ہے کہ اس نو بٹ کے تمام کھلوں کی تائج جائز ہے، اور اس کی وجو بات ریابی:

جس وائی میں وہ ہے اس میں ای نوٹ کے کھل میں ہدو صلاح جو چکا ہے، لبند ایورے کی تھ جائز ہوگی جیسا کہ ایک ورضت میں ہے۔

مالکید نے ال صورت ہیں شرط لگانی ہے کہ تجور کا درخت
"اکورہ" ند ہو اور باکورہ وہ ہے جس پرطویل عرصہ گذر چکا ہواں طور
پر کہ جلدی جلدی ڈیل جیار ند ہو تے ہوں ، لبذ ااگر وہ باکورہ ہوتو اس
کے تدو ہوتے ہے بات کے اور جلوں کی تھے جائز نیس ہوگی ، بال تبا

ودم: امام الحمد ہے ایک روایت (اور یکی حفیہ کے کلام ہے مبادر مفہوم، اور نٹا تھید کے بہال معتمد ہے) یہ ہے کہ جن پس ہروملاح ہودیکا ہے سرف ان کی آتا جائز ہے، ال لئے کہ جس پس

<sup>(</sup>۱) المنتني ۱٬۳۰۵ من ۲۰۱۱ تا منظر و ميمينة كشاف القتاع ۱٬۲۸۷ شرح أكلي على المعتبار من المنتاع ۱٬۲۸۷ شرح أكلي على المعتبار من ۱٬۵۸۷ شرح أخرشي ۵٬۵۸۱ كناية المعتبار من ۱٬۵۸۱ شرح أخرشي ۵٬۵۸۱ كناية المعادية المعدور ۲۰٬۵۸۱ مناه ۵۵۱ مناه

بروملاح نہیں، وہ ممالعت کے عموم کے تحت واقل ہے، نیز ال لئے کہ اس میں ہروملاح نہیں ہوا، لہذا الل کی نئے توڑنے کی ترط کے بغیرنا جائز ہے، اور بیدو دسری جنس کے مشابہ ہو آلیا، اور الل جنس کے مشابہ ہو آلیا جو دوسر ہے ہائے میں ہے (ا) جیسا کہ آئے گا۔

• ۸ - سوم: اگر ایک ورضت میں یا کسی ایک ایک نوٹ کے چند ورختوں میں ہروملاح ہوجائے تو ہائے میں موجود ای جنس کی دوسری نوٹ کے میں ہروملاح ہوجائے تو ہائے میں موجود ای جنس کی دوسری نوٹ کے کیا جائز ہوگی؟

ال صورت كوارك شي يندآ راءين،

کہلی رائے : بعض اصحاب امام شافعی کی ہے ، اور بھی منابلہ بٹی اناضی کا قول ہے کہ وہ اس کے تالیج شدہ وگا ، اور ایکن قد اسد نے کہا ہے کہ بھی اولی ہے ، اس کی وجہ رہ ہے کہ:

و و انواٹ کا پکٹا ہے او تات بہت فرق اور زمانہ کے ساتھ دوتا ہے البذ ابد وصلاح میں ایک نوٹ دوسری کے تالیج ند دوگی جیسا کہ وہ جنسوں میں بہتا ہے۔

اور ال لئے کہ بیہاں ملت ایک وجر سے کافر بیب قریب بگنا بیز شرکت اور ال پر مختلف قبضے کے آئے کی وجہ سے بیدا ہوئے والے ضررکو دورکرنا ہے۔ اور بیبین ووانوائ میں حاصل تیمی بوعتی، ال لئے وہ دونوں ال سلسلہ میں دواجناس کی طرح ہوگئیں۔

وجهری دائے : الام محمد بن أفسن كى ہے ، ود يہ ہے كہ جن كا بكنا ايك دوسرے سے تربيب تربيب بوتو ان بھى بعض كے اندر بدوسان كى وجهر سے سب كوٹر وضت كرنا جائز بوگا، اور اگر ايك دوسرے كے مقابلہ بين وير سے كے تو كے بوئے بھل بين فيچ جائز ہے ، اور باقى بين جائز ہے (۴)۔

- (۱) أغنى سره ۲۰۱۰ منثرح أكل على أمنها ع مع حامية القليد لي ۲۳۱۷ م رواكم ارسره س
- (۲) کفنی ۱۸۲۳ ما ۱۸۴۸ کا کا کا این داید کا فکر این تندامه نے کیا ہے۔

تیسری رائے ایس اسحاب الام شافعی اور حنابلہ میں ہے اور اللہ میں ہے اور اللہ میں ہے اور حنابلہ میں ہے اور اللہ میں گئی جائز ہے ، انہوں نے اس کوز کا قامی شاب کو کمنل کرنے پر قیاس کیا ہے ، انہوں نے اس کوز کا قامی شاب کو کمنل کرنے پر قیاس کیا ہے ، انہوں واحد کو نساب کی تحمیل میں ایک وہم ہے ما ایا جانا ہے ، البند ایواز میں وہ اس کے تابع ہوگی ، اور وہ ایک نوٹ کی طرح ہوجائے گی (ا)۔

۸۱ - چہارم: اگر دوقر بہ قریب کے فات میں ہے ایک میں ہدوسایاتی ہوجائے دوسر ہے میں نہیں، اور ان دونوں باغات کو ایک مقد میں فروخت کرے، اور کھاں ایک نوٹ کا ہوتو اس کے بارے میں دور آئیں ہیں:

اول : امام اما لک کا غرب ، شائید کا ایک تول ، اور امام احمد ایک روایت بید ہے کھیت کے ایک درخت شی بد وصالاح ، ال کھیت کے ایک درخت شی بد وصالاح ، ال کھیت کے لئے بد وصالاح ، ال کھیت کے لئے بد وصالاح ہے ۔ لبند او وسب ال کتا بع ہو تھے ، اس کی وجہ بید ہے کہ وود ونوں صلاح ممالاح میں تر بیب کہ وود ونوں ممالاح میں تر بیب تر بیب بین ، لبند اید اید ایک کھیت کے مشاب ہو تھے ، نیز اس لئے اس لئے کی مقدمور آفت سے مامون ہوتا ہے اور وو پایا گیا ، نیز ال لئے کی وود ونوں ایک عقد بی جمع ہیں۔

مالكيد في يبال الرّب وجوار" كي تشريح: عادة بي بدي

مالا کله هند کی جو کائیں میر سے ماست جی ان میں بیدا نے دیکھی ایس آئی البت گز دچکا ہے کہ امام جمر مقد کے جواز کا فتوی دیتے جیں آئر چکو چھل آئل چکے عول اور چکھ نہ ظلے موں ، اور اگر قربی اراس کے جھوڑ نے کی شرط لگائے جہدوہ تھمل کا مد چکا ہو، آوعرف کی وجہ ہے استحمالا جائز ہے ، مہی انٹر الاش کا قول ہے انہوں نے کہا جموم کی وجہ ہے اس برفتوی ہے (ویکھینے الدر الخمار ورد انتخار سمرہ س)۔

<sup>(</sup>۱) المُعَنَى ۱۸۲۳ ما نيز ديكھنے حاميہ الشروالي على تحفۃ الحمّاج (۱۳ مام ۱۵ مام ۱۳۵۸) كرانبول فينا الى مونے ش اتحاد تجلس كي شرطانگانے پر بيرحاشيہ كلمائية "أي لا اوع"۔

طیب وعدہ ہونے یا اہل تجربہ کے قول سے کی ہے۔

مالکیہ میں سے این کنانہ نے با عامت میں تھم کو عام رکھا ہے، کو کران میں تمرگی کے بعد و گیر ہےنہ ہو۔

این تصاریے اس تھم کوآئ ہا ہی ہے باغات کے طاوو سی بھی عام رکھاہے جس کے تحت پوراشی آجائے گا۔

اور با غامت کے متصل ہونے کی شرط انکانے کے بارے ہیں مالکایہ کے دو آقو ال ہیں البین انہوں نے کہا کہ ظاہر ہیںے کہ بیشرط نہیں ہے کر ترب وجوار کے باغات، اس باٹ والے کی طلبت ہیں ہوں جس ہوسلاح ہو چکا ہوں ورخت ہے جس میں ہروسلاح ہو چکا ہے ، البتہ انہوں نے اندروہ باکورہ ورخت ہے جس میں ہروسلاح ہو چکا ہے ، البتہ انہوں نے اس تھم کو کھلوں ہیں تحد وور کھا ہے ، اور کھلوں کے مشل گڑی کا کھیت ہے۔ری کھیتیاں تو ان میں تمام واتوں کا خشک مونا ضروری ہے ۔ری کھیتیاں تو ان میں تمام واتوں کا خشک مونا ضروری ہے ۔

ووم: ایک بات وصرے کے تالی ند ہوگا، یک شاخمید کے نامی ند ہوگا، یک شاخمید کے نزویک اسے اور منابلہ کے پہال فد بب ہے۔ کوک وور وقول لر میں آر میب آر میب ہول والی کی وجہ بیسے ک:

مقامات کے مختلف ہونے کی وجہ سے تامیر (گابھاویے) کا وانت مختلف ہوجاتا ہے جیسا ک ٹا نعیہ کہتے ہیں، لبند اورسر سے اِٹ شن آؤ زینے کی شرط نہروری ہے۔

اور بیاک بین میں ہروصلاح تنیمی ہوا، ان کو ہر مصلاح والے کے ساتھ ملی کراشر کت اور مختلف قبضوں کے مشرر کو وقع کرنے کے اللے ساتھ کرنے کے اور بیشر ردومر سے بات میں موجو وزیس ہے، ابند اتا اللح نہ بتایا واجب ہوگا، جیسا کہ دوردور کے دویا عاست میں ہے (۲)۔

(۱) أمنن ۱۲۰ منز و يجعنه التوانين التعبير ۱۷ منز و أبلى على المنهاع (۱) المنن ۱۲۰ منز و يجعنه التوانين التعبير ۱۷ ماء مرح أبلى على المنهاع المرح الترق على ١٢٠ من المرح الترق على مختصر ميدي طبيل مع حاشية العدد ك٥ ر٥ ١٨ -

(r) تحدّة الحمّاج سرع و سيرة من أكل على العهاج سرا الله ألفي سرا ١٠٠٠ ا

۱۹۳۰ - بیم : اگر پیل کی ایک جنس میں بدوسانات ہوجائے تو بدو اور کی جنس کے پیل جس میں بدوسانات نہیں ہوا، کی تھے کے حال ہونے کے لئے کافی نہیں، لبند ایکی تھیور میں بدوسانات ، مثلاً انگور کی تھے کی صحت کے لئے کافی نہیں ہوگا، اگر باٹ میں انگور اور انا رہول اور انگور میں بدوسانات ، مثلاً انگور کی تھے کی صحت کے لئے کافی نہیں ہوگا، اگر باٹ میں انگور اور انا رہول اور انگور میں بدوسانات ہوجائے تو انا رکی تھے جائز نہیں ہوگا، تا آنکہ اس میں بروسانات میں ہوگا، تا آنکہ اس میں بدوسانات ہوجائے ۔ مالکیہ نے اس کی صراحت کی ہے، اور بیا مشتق نلیہ ہے۔ اگر اس حالت میں انر وشت کر دے تو دوسری جنس مشتق نلیہ ہے۔ اگر اس حالت میں انر وشت کر دے تو دوسری جنس کے کھل کو ڈرنے کی شرط واجب ہوگا۔

۸۶۳ - فقباء نے بعض کے بدوسلاح کی بنیاد پرتمام کی تھے کے جواز کے حکم جس کلزی کے کھیت کو پال کے ساتھ انتی کیا ہے۔ اور اس کی صورت بید ہے کہ ووردی اور کھانے کے قائل ہوجائے۔ مالکید نے صورت بید ہے کہ ووردی اور کھانے کے قائل ہوجائے۔ مالکید نے صراحت کی ہے کہ بیتی میں ویڈوں کے ساتھ فائس ہے۔ رہی جیتی تو بعض کا ختک ہونا سب کی تھے کے جواز کے لئے کا فی نیس، بلکہ تمام وانوں کا ختک ہونا میں وردی ہوگا وال کی وجہ بید ہے:

ک' سخک، کے طور پرتر سچلوں کو کھانے کی لوکوں کو زیادہ ضرورت ہے۔

اور ال لئے کہ اگر بعض کھلی بیں بدوصالات ہوجائے تو عموماً تین ہدوصالات ہوجائے تو عموماً تین ہدوصالات ہوجائے تو عموماً تین کے ساتھ وجنے ہیں ایسا ہوجا تا ہے ، اور کھڑی وغیرہ ای کے مثل ہے ، برخلاف بھیتی کے۔ اور دانوں (خلوں) کی توعیت الی منہیں ہے ، کیونکہ دوند اس کے لئے ہوتے ہیں انتظار کے لئے بین انتظار کے النے بین انتظار کیا ہے ہوئے النے النے النے النے بین انتظار کے النے بین انتظار کے النے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کیا ہے ہوئے کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بیار کے بین انتظار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کیا کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بیار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بین انتظار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی بین کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کیا گئے بیار کے بیار کے

بعض میں ہروصلات کافی ہے کو کرتھوڑ ایہو، بلکہ این تجر نے صراحت ک ہے کہ بعض دانوں کا پختہ ہوا خواد ایک عی بالی ہو کافی ہے، اس ک

۲۸۸، حامیم العدوی علی شرح کنایته طفائب ۱۲ ۱۵۴، القوانین العمیه ر ۱۷۳ مارشرح آملی علی العباع ۱۷۳۳

(1) مَرْحَ الْحَرْثِي هُمُ هِ هِ هِ العَامِينَةِ الدَّمُونَ عَلَى الشَّرِحَ المَدِيرِ ٣ / ١٤٧ ـ

#### ئَيْ مَنْهِي عنه ٨٨-٨٨

وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے کھلوں کا عمد ہوا بندر آئے رکھا ہے تا کہ اس سے تعکد کا زمانہ وراز رہے۔ اور اگر تمام کے عمدہ ہونے کی شرطہ واقو اس کا نتیج بیہ ہوگا کہ پڑھ بھی فروشت نہ کیا جا کے گا ، اس لئے کہ جو پہلے عمدہ ہوگیا وہ کمف ہوجانے گایا ایک ایک واند کر کے فروشت کرمار اس کے گا، اور وونوں میں شدیم حرت ہے (ا)

۱۹۲۷ - حنفیہ کے سامنے بیستاہ یعنی بیٹی کی صحت کے لئے سارے مہلوں ہیں ہر وصلاح کی شرط لاکا ہا اور اس کے تحت آنے والی تعبیلات نہیں ہیں ، اس لئے کہ بنیا وی مسئلہ یعنی ہر وصلاح سے قبل پہل کی بیٹی اور اور ای طرح وانہ وفیر و کے بارے میں ) حنفیہ کا غیب بیہ ہے کہ اگر و د آنا میں انتخاب ہو و تو او جانو روس کا جار و بی ہوتو نیٹی با آغاتی الل غیب جانز ہے ، جبکہ اس کو تو ز نے کی شرط پر یا خلی الاطلاق فرونست کرے ، اور نی الحالیاتی الرونست کرے ، اور نی الحالیاتی الرونست کرے ، اور نی الحالیاتی الرونست کرے ، اور نی الحالی فرید اربی سے کا تو زیا واہیب ہے۔

سارے بھل میں صلاح اور سارے والد میں صلاح کی شرط اللہ کا ایک میں صلاح کی شرط اللہ کا نے کے بارے میں اخر اللہ اللہ کا تمام سابقہ اختیاف، حقیہ کے فرد کیک کش اللہ النقائ ہونے کی حالت میں ہے، اور ان سب کی تعظیم حقیہ کے ترویک جائز ہے۔

حنفیہ کے بہال اختادف اس صورت بی ہے جبکہ برجمال گ سے قبل کھانے یا دیارے کی سے قاتل ندہو:

چنانچ سرحسی اور شیخ الاسلام (خواہر زاود) اس جزائیے بل ممالعت اور ہے قبت ہونے کی وجہ سے عدم جواز کے قائل ہیں۔ مرابعت عرب بل سیجے قول (اور مرنینانی کے زویک اسح) میں ہے ک

(۱) تحدّ الحاج مر ۱۲ مر ماه مد والحل على شرح التي سر ۲۰۱۳ منز توديد كے ملا سرد ۲۰۱۳ كثاف القاع ملرد على شرح أكل سرد ۲۰۱۳ كثاف القاع

اں کی تائج مجمی جائز ہے، اس لئے کر مستقبل کے لواظ ہے وہ تامل انتفاع ہے، اگر چدفی الحال قامل انتفاع ند ہو، اس حیثیت ہے کہ وہ مال ہے (ا)۔

ای وجہ سے حنفیہ نے بورے یا بعض بیطوں میں بروملاح کی شرط پر بحث نہیں کی (ای طرح غلہ میں بھی)، اور ان سے متون کی عبارتیں ال سلسلہ میں سریح میں، اصل عبارت بدہے:

جس نے ایسا کھاں بھا جس میں ید وصلاح نہیں ہو والیا یہ وصلاح ہم ایسا ہو وصلاح ہو ایسا ہو ایسا واجب ہے، اور ایسا ہو ایسا واجب ہے، اور ایسا ہو ایسا واجب ہے، اور اگر تھجور کے درخت پر ایس کو چھوڑ ہے دکھنے کی شرط الگا دے تو تھے فاسد ہے، اور ایک تو ل ہے کہ فاسد تیم اگر وہ کھاں کمل ہو چکا ہو، اور ایس پر فتوی ہے (۲)۔

بے در ہے پیدائرو نے والے بھلوں وغیرہ کی تھے:

- مماات سے قبل کھاں فر وخت کرنے کے مسئلہ سے متعلق (سابقہ اختاب کے ساتھ ) بی مسئلہ بھی ہے کہ سی نے ایسا کھال فر وخت کی ہے کہ سی نے ایسا کھال فر وخت کیا جس کا بدو صابات ہو چکا ہو، اور وہ کے بعد وگر ہے کہال ویتا ہو، اور وہ کے بعد وگر ہے کہال ویتا ہو، اور وہ کے بعد وگر ہے کہال ویتا ہو، اور وہ کے بعد وگر ہے کہال موجودہ کھاں اس کے کھاں آئے بیجھے آ ۔ تے ہوں، اور نیا کھال موجودہ کھاں ہے اور ای طرح کھی مسئلہ موجودہ کھاں)، اور ای طرح کھی مسئلہ النعم العنداد حق (کے بعد وگر آ نے والے کھال کے مسئلہ النعم العنداد حق (کے بعد وگر آ نے والے کھال کے مسئلہ النعم العنداد حق (کے بعد وگر آ نے والے کھال کے مسئلہ النعم العنداد حق (کے بعد وگر آ نے والے کھال کے مسئلہ النعم العنداد حق (کے بعد وگر آ نے والے کھال کے مسئلہ النعم العنداد حق (کے بعد وگر آ نے والے کھال کے مسئلہ النعم العنداد حق (کے بعد وگر آ نے والے کھال کے مسئلہ النعم وقت ہے، اور ای بھی کھی اختیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) البدامية الشروح ۵۱ ۸۸ مه ۸ ميتين أفقائق م ۱۲ ـ

 <sup>(</sup>۲) مشروح اليدائيه ۵۸۸ مه ۸۸ من توريظ بسار مع الدرافق رورد المتار

یہاں طاہر الروابیاور یکی ان کے یہاں قیاساً اس ہے، بیے کہ بیڑی سیح نیس ہے، اس کی وجہ بیہ :

ال میں طاحدہ کرنے کے محال ہونے کی وجہ سے ہے وکرنے کی قد رہ بہ بہ البند البہ ہے وکرنے سے قبل بناک ہوئے کے مشابہ ہوگیا، جیسا کہ حفیہ میں سے مرخیناتی اور کمال بن البمام کہتے ہیں، جبکہ شافعیہ میں سے مرخیناتی اور کمال بن البمام کہتے ہیں، جبکہ شافعیہ میں سے قاضی زکریا افساری نے توجیہ سے صرفی البندائی حمد کو قرار کیا ہے۔ اور مرخمی نے اس کی توجیہ بیال ہے کہ یہ طفد عمل موجود و معدوم دونوں کو تی کریا ہے ، اور معدوم مقد کو قبول نہیں کرتا ، اور مودود حمد فیر معلوم ہے (۱)۔

حنابلد کی توجیہ ہے کہ یہ ایسا پھل ہے جو پیدائیں ہوا، لبند الل کی تعج نا جائز ہے، جیسا کہ اگر کسی پھل کے ظاہر ہونے سے قبل کر تعج نا جائز ہے، جیسا کہ اگر کسی پھل کے ظاہر ہونے سے قبل فر وضت کروے۔ اور اس لئے کہ اس کی اصل کی نتی کے ذر مید جا بہت ہو رکی ہوجاتی ہے۔

سمجور کا جو پھل ابھی پیدائیں بواہل کی نئے پیداشدہ پھل کے تالع بوکر جائز نہیں ہے، اور اگر ہی جی جو بھلائے تد ہوا ہو تو بر وصلاح والنہ ہے ماتھ تالع بوکر اس کی نئے جائز ہے، اس بر وصلاح والے پھل کے ساتھ تالع بوکر اس کی نئے جائز ہے، اس لئے کہ جس میں ہر وصلاح نہیں بوا بعض حالات میں آخر اوی طور پر اس کی نئے جائز ہے جیسا کر ارابیوں جو پھل ابھی پیدا نہ ہوا ہواں کا سے تھے نئیں ہے (۱)۔

۸۶ - امام ما لک کائریب جواز کا ہے۔ بعض حنفی مثلاً حلواتی، او بکر محد بن نصل بخاری اور دوسر ے فقہا و نے بھی انتسانا کبی فتوی دیا ہے، اور اس کی صورت میرہے کے موجود دیجاں کوعقد بھی اصل قر ارد سعدیا

(r) المغنى الريمة وا

جائے ، اور ال کے بعد بیدا ہونے والے ال کے تابع ہوں ، اور ال شل بیرقید شہوکہ عقد کے وقت موجود کھاں زیاد و ہو، این عابد ین نے اس کورتر جیج دی ہے دور اس کی دلیل ذکر کی ہے۔

استخسان کی وجہ لوگوں کا تعالی ہے، کیونکہ لوگوں میں اس طریقہ پر آگور کے پہلوں کی تھ کا روائ ہے، اوراس سلسلے میں لوگوں کا عرف وروائ واضح ہے، اور لوگوں کو ان کی عادتوں سے بنانے میں حری ہے۔

امام محمد رہمہ دفتہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے درفتوں پر موجود گلاب کے پچول کی تاج کو جائز کہا ہے، جبکہ پیمعلوم ہے کہ سارے پچول ایک ساتھ جیس کملتے ، بلکہ آ گئے چھچے کملتے ہیں (۱)۔

ال سے واضح ہے کہ آگے بیٹھیے پیدا ہونے والے پہلوں کی تھے کا جواز حقیہ بیس سے جواز کا فقوی وسینے والوں کے فزو کی استحسان منر ورت "کے قبیل سے ہے۔

لیکن جن او کول نے اس تھ کے عدم جواز کے بارے میں جمہور کے مسلک کو اختیا رکیا ، انہوں نے تصوص کو لیا ہے اور یہاں ضرورت کے وجود کی تھی کی ہے:

ال لئے كافر وقت كرتے والے كے لئے اصل كافر وقت كرنا جائز ہے۔

یا شرید ارموجودہ کھلی کو بعض شمن کے عوض کے اور بقید میں مقد کو اس کے وجود کے واقت تک مؤثر کرد ہے۔

یاموجودہ پھل کوتمام شمن کے کوش ٹرید کے ، اورٹر وخست کرنے والائر بدار کے لئے بعد میں بیدا ہوئے والے پھلول سے انتخاب کو

<sup>(</sup>۱) شرح أكل على أمهاج مرع مه المنق مرع و مرك التا ع مراء المنقاع مراء المنقاع مراء المناقب التناقب التناقب المناقب المناقب المنظم المن

<sup>(</sup>۱) القوائين القبير سماء أشرح الكيرللدري عمامية الدموتي سهر ۱۸۵ فخر الكيرللدري عمامية الدموتي سهر ۱۸۵ فخر الدوالخفار ودوالختار سهر ۱۳۸۸ سات ما تعدمواز ندكري، تمبين الحقائق سهر ۱۳۸۳ مرسور ۱۳۸۵ مرسور ۱۳۸۸ مرسور

مباح کروے، اور ای وجہ ہے ان فقہاء نے کہا ہے کہ معدوم میں مقد
کو جائز اگر ارو بے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ وو اس نعس سے
متعارض ہے جس میں انسان کے باس نیر موجود پینے کافر وشت کرنے
ہے منع کیا گیا ہے (1)۔

الى سلسلے على ابن عابد ين كبتے بين:

المارے زمانے ہیں ضرورت کاپایا جا انتخی ٹیں ، اور خاص طور ہے ، وشق شام بیسے ملاقہ میں جہال ورختوں اور کھلوں کی کھڑت ہے ، کیونکہ لوکوں ہیں جہالت کے خلیہ کی وجہ سے خدکورہ کی طریقت کو اختیار کر کے اس سے بہتے ہوان کو مجبور کریا یا ممکن ہے۔ اگر بعض افر اور کے لیا فاسے ایسامکن ہو بھی تو عام لوکوں کے لیا فاسے یا ممکن ہے ، اور لوک کو اور کی اور کی اور کی کا وہ ہے بیتا نے ہیں جری ہے (جیسا کر آپ کو معلوم ہو چکا ہے ) ، اور لازم آنے گا کہ ان شہوں ہیں نہاں کہا جرام قراد و کے دوریا جائے ، اس لنے کہ ان کی تھے ای طریق ہوئی کھا احرام قراد و کے دوریا جائے اس کے کہ ان کی تھے ای طریق ہوئی کھا احرام قراد اور کے دوریا جائے ، اس لنے کہ ان کی تھے ای طریق ہوئی ہوئی ہے ۔

۸۷ - الکید نے دو جواز کے قائل ہیں ان کے بعد و بیرے آنے والے بچلوں کی جن میں کی کھیپ بیداوار ہوتی ہے دو میں کی ہیں:
جس کی تصلیس ایک وجرے سے علا صدو ہول ۔
جس کی تصلیس ایک وجرے سے علا صدو ہول ۔
جس کی تصلیس ایک وجرے سے فل ہوئی ہول ۔
جس کی تحدیث ایک وجرے سے ممتاز ند ہول ان کی بھی دو شہیس ہیں تا کہ وجر ہے سے ممتاز ند ہول ان کی بھی دو شہیس ہیں تا کیک وہ جس کی انتہا نہ واجر وجر کی وہ جس کی کوئی انتہا نہ

ولي من ال كراحكام درق مين:

اول: جس کی فضلیں ایک دوسرے سے ممثا زند ہوں ، بیروہ جی بوطان مدوسی میں ایک دوسرے سے ممثا زند ہوں ، بیروہ جی بوطان مدوملا حدو ملاحدہ اُصل بیں پہل ویتا ہے، تو اس میں دوسری اُسل میں دوسال میں دوسلا حدو ملاحدہ اُصل بیں پہل ویتا ہے، تو اس میں دوسری آسل کے بدوصلاح سے بیل دوسری آسل کے بدوصلاح سے قبل پہلی اُنسل کے بدوسلاح کے بیروسلاح کی بنیا و پر انرونست کرنا جائز نہیں ہے آلہ چرکی آنسل کے بدوسلاح کے میں بوئے سے قبل دوسری آسل میں نافعیت فلام اور چرکی آن کے بدوسلام میں نافعیت فلام میں ہوئے ہے۔

ائن رشد نے جواز کا ایک قول ال بنیاد پر نقل کیا ہے کہ وہری قصل لائق انتقات ہونے میں پہلی قصل کے تالع ہے الیکن اہن جزی نے اس صورت میں عدم جواز کوشفق طریقر اروپا ہے (۱)۔

ووم: بوقصل و قصل کیاں دیتا ہو، اوروہ آ لیس میں ممتازنہ موں، اوروہ آ لیس میں ممتازنہ موں، اوران کی ایک انتہاء ہوجہاں وہ ختم ہوجائے مثلاً گلاب کا پھول، افہیر اور مثلاً کھیر اور ککڑی، تر ہوزہ، کوار، اور بیکن وغیرہ کے کھیت، تو اس صورت میں بہا فصل کے بدوصلاح کے بعد بقیدساری مصلوں کی تھ جائز ہوگی۔ این جزی نے کہا: ان کا لیعن اند محلات کا اندیکا

<sup>(1)</sup> تبين الحقائق سم ١٠٠ يز ديڪ دواڪار سم ١٩٠١

<sup>(</sup>۲) ريڪ نخ القدير ۱۳۸۵ مهروالال سره س

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير للدرور من حامية الدموتي سم ١١٤ ، مرح الخرقي الخرقي المردد الخرقي المردد الخرقي المردد الم

#### ئ**ڭ**مىنى عنە ۸۸–۸۹

اختلاف ہے، لہذا جس نے ان شکورہ بین وں س سے کوئی بین شریدی، توال کے لئے ساری فسلوں کافیصلہ دوگا، کو کہ اس نے اس کی شرط عقد میں ندلگائی ہو۔

ال سلسله بين ايك ماه وغير و كاوفت مقرركها جائز نبيل يهيه ال

کے کالت وکٹرت کے خاط ہے اس کا فیاں مختلف ہوتا ہے (<sup>1)</sup>۔ سوم: جو کے بعد ویرے تھاں دے، اور اس کی فعل آئیں میں ایک وجم سے متاز نہ ہوں اور اس میں مسلسل تھاں آ تے ہوں لیعنی اس کی اثبیّا ء ندہو ملکہ اس کا تھاں ویتانہ انہ جا ری ہو۔ جب بھی اس کا نجل تو زال جائے اس کی جگہ مر دوسر انجاب آجائے ،اور ال طرح ال کی کوئی انتهاء ند ہو، بلکہ و دیورے سال جاری رہتا ہو، مثلاً! كيلا البعض ملكول بين تو اس نوت كي زج أيك طرح كي متعين مدت مقرر كے بغير ما جانز ہے ، اور وہ زيا وہ سے زيا دو امكافى آخرى مدت عولى . اگر جدمات زیا ده (طویل) ہو بیشہور قول کے مطابق ہے ، اس میں ابن نا نع کا افتاً اف ہے کہ انہوں نے جواز کوایک سال بی تحدود کیا

جواز کے بارے بیں مدے مقرر کرنے کی طرح می متعین فعل کا استثناءکرہائیمی ہے<sup>(4)</sup>۔

ا وراس من ال او كول كاليمي اختارات ي جودوسال عداراو

## ج- كنى سال كے لئے زينہ:

کافی کرتے ہیں۔

۸۸ حصرت جائزگی روایت کس ہے : " فن النبی النجنج نہی عن بیع السنین"(")(نی کریم علی نے کی سالوں کے لئے تھ

- القوانين العلمية اسماء الشرح الكيرلاء دويه سعر المعايش حافير في المراه المد.
  - (۲) مايتيراڻ-
- (٣) عديث: "لهي عن بيع المدين" كي دوايت مسلم (٣/٨١١ المي أللي)

كرفے ہے منع فر مايا ہے )۔ال سے مراد بياہے كا تھجور كا ورخت آئند دووسال یا تمن سال یا اس ہے زیاد د تک جو کھاں دیلے وخت کرنے والا اس کوٹر وخت کرے۔اس ہے ممالعت کی وہیہ اس میں غررے ۔ اور بدید وصلاح ہے تیل کھلوں کی تنتے کی ممالعت کے مقابلہ شل بدرجداول منوع سے(1)\_

# و-ياني ش سيج على كي فق:

٨٩ - فررى وجد سے جن ديور كى ممالعت ب ان ميں يا فى ميں چھلى ک نے بھی ہے۔ حضرت این مسعود کی صدیث بیں ہے: "أن النبي عَنِينَ قال: لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر" (٣) ( آبي كريم عَنْ نَهُ عَرْ بالواول شيء وجود محلي كوند شريدوه ال لئة کال بی رحول ہے)۔

جمبور فقبا استفق ہیں کہ شکار کرنے سے قبل اس کی فاقع سیج تبیں ہے، ای طرح اگر اس کو شکار کر کے بائی میں ڈال دیا گیا ک بلامشقت ال کو پکڑنا مامکن جورتو بھی اس کی تی سیح نہیں ہے ، اور ب انٹی قاسد ہوگی ، اس لئے کہ بیانی شملوک کی آتھ ہے۔ اور اس میں بہت انیادہ قررہے جو بالاجمات کا کائل معانی ہے، نیز ال کئے کہ اس کو شکار کرنے کے بعد عی اسے سیر وکرنے پر وہ تاور ہے، کہند اور نشا میں برند ہے کی طرح ہوگی۔ ای طرح وہ مجبول ہے، کبند اس کی تھ تشخیح نه بموگی ، جبیها کرفتن نیس د دورهدا در کنجور نیس تنهل (<sup>m)</sup> به

<sup>(1)</sup> فيض القدير للمناوي الرعوسية

 <sup>(</sup>٣) معينة "لا تشوو اللسمك في الماء...." كي روايت اثير (٣٨٨/١) طع کیمویہ) نے کی ہے واقعی اور خلیب نے اس کے موتوف ہونے کو ورست قراده إي المحتيم أليم الابن جرس المعيثركة المباحد النوير).

<sup>(</sup>m) تحيين الحقائق سره سه الشرح الكبير للدروي سر ١٠، نيز شرح الخرثي ۵/۱۹/۵ عرض ال كالطير كي الرف الثارة كي التي و يجعين ألغني عهر ١٤٧٦

حفدے بہاں بی ت ان کی این اسطارے کے اناظ سے باطل ے، اور بعض حفیہ اس کو قاسد کہتے ہیں اگر اس کو سامان کے وض لر وخت کیا گیا ہو، اس لئے کہ اس صورت میں چھلی شن ہوگی اور سامان مجتم ہوگا۔اوراگر جہائت شمن میں ہوتو تئے قاسد ہوتی ہے، باطل نبیں ہوتی ۔اوراگر وراہم وونانیر کے وش فر وخت کی ٹی ہوتو نی باطل ہوگی ، ال لئے کہ ج میں ملابت نیس ہے ، کیونکہ اس صورت میں مجھلی کامبی ہونا اور در اہم یا دہا نیر کائن ہوا متعین ہے۔

ال کے بارے میں فاص شرانط واحکام کے ساتھ جواز کی کچھ صورتیں میں (۱) بن کی تنعیل اصطااح "فرر" میں ان کے این مقام ر دیکھی جائے۔

9 - یانی میں مچھلی کی تابع کے مثل نضاء میں برندے کی فاقع ہے۔ اس کے فاسد ہونے میں فقنہا مکا اختلاف نیں۔

اٹا فعیداور منا بلدے برخان ف حنفیا کے بیمان تنعیل ہے کہ اگر ود چھوڑنے کے بعدلوث آئے تو بع سی بوگی، اور اگر چھوڑنے کے بعد ندلو نے تو تعیم نیں ہوگی (۴)۔

لين شاركر في ساتبل الى كى في ان كرزويك واطل ہے،جیرا کر اجمال ہے، اس کے بعض احکام، اس کی تنصیلات اور جواز اورعدم جواز کی توجیه اصطلاح "غرر" اور" نیچ " میں دیکھی جائے۔

# ه يعلور عاام كى نا:

ا ٩- حضرت الوسعيدكي روايت شي بيه: "أن وسول الله مَنْتَجَةً

- (1) الدرالخاروروالكار الراحاء عادية القليد في على شرح أكلى عرمها، أعنى
- (P) الدر الخار ورد أتمار المرك والتحيين الحقائق المرهام الاستراع الخرقي ٥١١٨ بشرح أكل وحاشية أقلع في عهر ١٥٨ وكثاف القتاع سر ١٩٢٠

نهى عن شراء العبدوهو آبق ((رمول الله علي في قالم كوشريد في المنع كيا جبد وو بحاكا جواجو) البد اجمهور كرز ويك ال كانتاني الملام ب-

حفیہ نے اس کی نی اس محض کے باتھ جائز مقر اردی ہے جس کے پائی ووقام ہے یا جوائی کو تکرنے پر قاور ہے۔

مثا نعیہ نے اس کی نی کے جواز کے لئے پیر تیدا گائی ہے کہ اس کی نی ایسے تخص کے باتھ ہوجو اس کو عاد تایا تابل پر داشت مشقت كيغير اورال برقائل أفاظ مرأدك بغير فوالينزير قادر بوء

حنا بلد في العطاء ق ما جائز كباعيم كوك ال كى جكدكا ال كونكم وولا ال ك حاصل كرف يركادر جود إلى الركسي انسان ك باته آ جائے تو جائز ہے ، اس لئے کہ اس کو پیر وکر ہائمکن ہے۔

ای پر ان و وچیزوں کو قیاس کیا گیا ہے دید کا ہوا اونٹ مید کا ہوا محور اابر م شدہ جانور الابیک ایسے تص کے باتھ ار وخت کیا جائے جو ال كوبية ساني والي في منظمًا جوء اور غصب كروه جيز الابيك شافعيد كنزوك الي تحض كم الحوفر وخت كياجائ جوال كوچين لين یر آور بوءاہ راس کی آنتے غاصب کے باتھ یقیناً درست ہوگی (۴)

ال مسئلة بين بهت ي فروعات بين بن كواصطلاح " بيج" اور '' تحرر 'میل ویکھاجائے۔

## ويخفن بنل دو ده كي نين:

97 - ال كي مما أعت كم يا رك يش حضرت ابن عباس كي حديث

- عديث "لهي عن شواء العبد وهو أبق" كاروايت ابن باجر (٢/ ٩ ٥/٢ طبع کھلی ) نے کی ہے وہلی نے مبدائق جمیلی کا بیٹول نقل کیا ہے اس کی استاها قال استدلال بهرانسب الرابير مهره الله مجانس العلمي إلهند). (۲) الدوافق رودوالحتار مهر ۱۱۲، بوائع المنائع ۵۸ ۱۳۸، شرح العلى ۱۲ ۵۸،
- كثاف القائل مهر ١٧٢ وأثنى مهر ٢٧١ و

شوکانی نے صراحت کی ہے کہ ال دریث کی وجہ ہے ال کا نظر اسر ہونے پر فقیا ، کا اجمال ہے۔ نقیا ، نے اس کی توجیہ ہی ک ہے کہ اس کی صفت اور مقد ارجی ال ہے ۔ لبند اور حمل کے مشاہد و گیا۔

ہے کہ اس کی صفت اور مقد ارجی ال ہے ۔ لبند اور حمل کے مشاہد و گیا۔

حفیہ اللی بات میں متر ووجیں کہ و وملکیتوں کے اختیا اولی وجہ ہے ۔ باقی اللی ہوگی۔

ہے بیاتی فا سر ہموگی یا اس کے وجود میں شک کی وجہ ہے اطل ہوگی۔

وجم سے مسائل کے لئے یہ ضا ابلا مقرر کیا ہے کہ جوجیز اپنے قابا ف وجم ہیں نیک جوجیز اپنے قابا ف میں نیک جانے ووما جائز ہوگی ، البتہ نلد کی نئے اپنے جھکے میں مشکل کے دوما جائز ہوگی ، البتہ نلد کی نئے اپنے جھکے میں مشکل ہے ووما جائز ہوگی ، البتہ نلد کی نئے اپنے جھکے میں مشکل ہے ۔ اس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک جوجیز اپنے تعالی میں مشکل ہے ۔ اس کے ایک ایک میں البتہ نلد کی نئے اپنے جھکے میں مشکل ہے ۔ اس کے ایک ایک میں ہے۔

ز-لیشت بررہے ہوئے اون کی ن**ٹ:** ۹۳ - اس کے متعلق انھی اور نقر در ۹۴ میں گذری ہوئی حدیث وارد ہے۔

ال کے فاسد ہونے کی صراحت کرنے والوں بی حقیہ ہیں،

- (۱) مدیث: کہی آئی بہا ع المو حسی بطعیہ.... کی دوایت دار فنی (۱۳/۳)
  طعی دار الحاس ) اور کائی (۲۰ م ۳۳۰ طبع دائر قالمها رف الشمائیہ ) نے کی ہے۔
  اکائی نے کہا اس کومرفوں کی کرنے شن عمروی الروخ کا تفرد ہے اور وہ آئو کی
  خیس ہے دومروں نے اس کی دوایت موقوق کی ہے ای طرح دار قطش نے
  حضرت ایس تاہم اس کے موقوف عونے کو درست آئر اور ا
- (٣) مُثِلُ الأوطارة (١٠ ١٦) أَشْرِح الكبيرِ فَي دَيِلِ أَحْنَى سر ٢٨، أَحْنَى سر ٢٨، أَحْنَى سر ٢٨، أَشَلَ ال القراع سر ١٦١، الإنسان سر ١٠ مه الدر أقبار ووراً كمار سر ١٩٨٨ فيز و يجعنت البداريم لشروح ٢٦ من جين المقائق سر ٢ سم فع القدير الراه

اور کی حالمہ کے میاں قدیب ہے۔

المام ابو بیسف اس کے جواز کے قائل ہیں، امام احد ہے بھی ایک روایت کی ہے بشرطیکہ فی الحال اس کو کاٹ لیا جائے ، مر داوی نے کہا: بیدائے تو ی ہے (۱)۔

مالکیدکا قد بب ای کوتھوڑے دنوں اٹاؤن ضاد یں کا لئے لئے کی شرط کے ساتھ جواڑ کا ہے۔ کا کلین فساد کی دلیل ای سلسلے میں اور بیال ہور ہی اور بیال ایر سلسلے میں اور بیال ہور بیال ہور کے اوصاف میں ہے ہے، جس کی الگ سے نی نیس ہوئتی ۔ اور بیٹی کا نیر جی ہے انتقاط ہے ، اس لئے کہ وہ نیچ ہے اگرا ہے یا اس کا جانور ہے متصل ہونا ہے ، لبد الی کی وہ نیچ ہے اگرا ہے یا اس کا جانور سے متصل ہونا ہے ، لبد الی کے اعتماد کی طرح اس کو الگ ہے لئر وضت کرنا ناجاز ہے ، ال کے اعتماد کی طرح اس کو الگ ہے لئر وضت کرنا ناجاز ہے ، الی کا انتقاد کی جہاں ہے ۔ اس کو الگ ہے لئر وضت کرنا ناجاز ہے ، الی کا انتقاد ہے ۔ اس کو الگ ہے اللہ وضا ہے ۔ اس کو الگ ہے ۔ اس کو

امام او بوسف ال كوتسيال (اصفصد با بريم) برقيال كرية بين البرتيم) برقيال كرية بين البرتيم) برقيال كرية بين البرتيم البرتيم البرائو بين جو جاتورول كي البرتيم البرائو بين المنظل البرائو المنظل البرائو المنظل البرائو المنظل البرائو المنظل البرائو المنظل البرائور المنورتين بين بين كو اصطلاح "في" المنظر المنظل المنظل المنظل ويكفاجا في المنظل المنظل ويكفاجا في المنظل ويكفاجا في المنظل المنظل ويكفاجا في المنظل ا

# ح-دوره يس كل كان

۱۹۳ منظرے ایک عمالی کی سابقہ حدیث بیس ال ہے ممالعت وارد ہے: " سسانو مسعن فی لہن" ( سسیا دود حدیث تھی ) (۳ ) ماور پیر بچھ سیج نبیس ہے ، اس لئے کہ اس میں مجھ کا غیر مجھ کے ساتھ ال طرح

- الانساف مارا وسه جوام والكيل ۱ را ۱۲ مادروتي سرسوس و.
- (٣) البدامير مع الشروح الروه، الاه تمين التقائق مهرا م، بدائع المعائع المعائع مراه ما الكوار المرود المرود
  - ~ John Tot 48 10 / 1/3 Case (T)

مخلوط ہوتا ہے کہ وہ ممتازندہ و سکے اور اس میں جہائت اور فررہے، پھر سیان بیز ول میں سے ہے جو اپنے فلائوں میں ہوتی ہیں، اور ان کو حاصل کرنا اور ہیر و کرنا اطری شکل کو بگاڑے یغیر ممکن نہیں جیسا کہ حفظ میں ہے این الجمام کہتے ہیں، فلوں کو اس ہے مشتنی کیا تا یا ہے، لہذا ال کی تابع سیح نہیں ہوگی (۱)۔

## ط- أية مين مجبول في كالشفناء كرنا:

'' ثنیا'' کامعنی استثناء ہے، نکے میں استثناء میہ ہے کہ کوئی چیز فر وضت کرے اور اس کے بعض حصہ کوسٹنی کردے، اگر استثناء کردو حصہ متعمین ہو مثناً افر وضت شدہ درختوں میں سے متعمین درخت تو نتی سیح ہوگی، اور اگر مجہول ہو مثناً ابعض ورخت تو سیح نہیں ہوگی (س)۔

فقها ، نے اس کے لئے یہ ضابط مقرر کیا ہے کہ تجا جس پیز کا عقد کرنا جائز ہے تھ میں ہے اس پیز کا استثنا ،کرا بھی سیح ہے۔ این عاہرین نے اس پر یہ حاشیہ لکھا ہے کہ یہ قاعد د عام معتبر کتا ہوں میں ذکور ہے، اس پر پچومسائل کی تفریق ہوتی ہے (۳)۔

- (۱) ويمينة تبين التفاكل وحافية العلى سهرا سينتل الاوطارة مره ها، فق القديم
- (۱) مدیث: "لهی عن المدواللة و العزابدة...." کی دوایت نظاری (التخ ۵۰ ۵۰ طع اشتیر) اور سلم (سهره ۱۱ طیح الیمی) نے "العبا بلا اُن معلم "کے افیرک ہے البتہ الی خاکورہ حمرکی دوایت الآخری (سهر ۱۸۵۵ طی الیمیلی) نے کی ہے۔
  - (m) تمل الأوطارة/ •هار
  - (٣) ويكفئة الدرالخار ٣٠ و ٢٥ نيز ويكفئة تبين الحقائق ٣٠ ٣٠ ١٠

شافعیہ نے بھی ال قاعدہ کی طرف اشارہ کیا ہے ، ای طرح اللہ فید نے بھی اور صاحب اللہ کے الکیر ''نے اس کا نام'' ضابط'' منطبہ نے بوئے کہا کہ اللہ سے تعلق مرکھتے ہوئے کہا کہ اللہ سے تعلق مسیح نہیں ہے راک اللہ سے تعلق مسیح نہیں ہے (ا)۔

٩٦- س كى بعض عملى مثالين درية ويل بين:

الف و ایک فیر متعین بکری کے ہشتاء کے ساتھ اگر" ای متعین رہوز" کوفر وقت کیا تو اکثر الل نظم کے قول کے مطابق سیح میں دہور" کوفر وقت کیا تو اکثر الل نظم کے قول کے مطابق سیح نہیں ہے ، اس کی دلیل فیر معلوم استفاء کی تیج ہے مافعت کے بارے میں نہ کورو در دیشے ہے ، اس لئے کی بیامعلوم ہی ہے ، اس لئے سیح تہیں ہے ۔ اس لئے سیح بیا کہ اگر کیے جمل نے تہیں ہیں ایک تہیں ایک بیری بی ہوگیا جیسا کہ اگر کیے جمل نے تہیں ایک بیری کر وقت کی جس کوئم اس دیوز میں سے نتی کرو گے ۔ بہی تھم اس بائی کوفر وقت کر نے کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا ہے جس میں ایک فیر متعین در فت کا

<sup>(1)</sup> ويجهجة مثرح أللي على إمهاج الإلهاء المشرح أكبير في ويل أمغني ١٩٨٣ -

<sup>(</sup>۲) - الدرافقا رور دالحتار سهراسه الشرح الكبير في ذيل أمنى سهر ۱۳۹، ۳۰ س

ورخت سے تم یا زیادہ یا مساوی ہو، اور یکسانیت بیں شک حقیق کی بیشی کی طرح ہے۔ اور اس کے نتیج میں قبضہ سے قبل خلد کی فٹے لا زم آئے گی، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک اپ والی ہو<sup>(1)</sup>۔

ب- اگر ایک تفیر یا ایک رطل کے استثناء کے ساتھ گیہوں وغیرہ کے ال متعین ڈھیر کی تابع کی تو:

حنف امام مالک اور امام احمد سے ایک روایت میں جائز ہے، اس لئے کہ بہاں استثنا معلوم ہے آبند اودا سے بی ہوگیا جیسا کہ آگر اس سے جز و نیر مین کا استثنا مرک جیسا کرآنے گا۔

امام احمد كالمدب بيائي كرما جائز بي الل النظاء مثلبه و پيز كانكم محض مشاهر و سے بوائي مقدار سے بيس ، اور اشتناء مشاهر و كر كانكم كو بدل ويتا ہے ، اس لئے كر مشاهر و كر تكم بيس كتنا باتى ہے نامعلوم ہے ، كہذ انا جائز بوگا (۴)

ن - اگر ایک معین بحری کے استناء کے ساتھ ال رہوز کو فر وضت کیا یا ایک معین درخت کے استناء کے ساتھ ال با ٹ کو فر وضت کیا تا ایک معین درخت کے استناء کردوجھ متعین ہو اور فر وخت کیا تو بیجاز ہے ، اس لئے کہ استناء کردوجھ متعین ہے اور اللہ وخت شدوجی مشاہدہ سے اللہ کے تیج بیل جہالت پیدائنہ وگی ، اور فر وخت شدوجی مشاہدہ سے معلوم ہے ، ابند اسب فساوتم معلوم ہے ، ابند اسب فساوتم میوگیا (۳)۔

د بیند محین رطل کے استثناء کے ساتھ کئی ڈھیر کی نیٹے ہوتو: حند کے تزویک جائز ہے ، اس لئے کہ اس پر مقد کریا سیجے ہے اگر معلوم ہو کہ مشتقی کئے مجنے حصہ سے زیادہ باقی رہے گا اور پیلس کا

سنٹر سے اسٹنا و بوگا جہیرا کہ اگر ایک رطل کا اسٹنا وکرے۔ای طرح حنفیہ کے زویک سیجے ہے اگر درخت رہو جو دیجانوں میں سے چند معلوم رطل کا اسٹنا و ہو، خامر الروایہ کی ہے (۱)۔

المام احمد کے زوریک (اور کی امام الوصنیفہ ہے ایک روایت ہے اور میدروایت ان کے قد بب کے قریب کے قریب کے ایک ہے ) میرے ک میال جائز تربیل جیسا کہ جملی صورت میں اگر دونوں عقد کرنے والے رطل کی مقد ارسے اواقف ہوں ، اس کئے کہ اس کی جہالت کے نتیج میں استثنا ہے بعد ماتی مائد دھی جہالت بیدا ہوگی (۱۲)

حد آگر نیم مین بلکرسی عمومی حصر کا استثنا مرکیا مثاؤچو تھائی اور تبائی تو بدیا لاتفاق سیح ہے، اس لئے کہ اس کے اجز اویس مینی کا نام ہے، اور اس لئے بھی کہ ان پر مقد کرنا سیح ہے (۳)۔

و۔ اگر ایک گز کے استثناء کے ساتھ دنین یا گھریا کپڑ افر وخت کر ہے:

مثا فعید اور منابلہ کا قد بب اور صفیہ میں سے صاحبین کا ایک تول سے ہے کہ اگر متعاقد میں زمین یا گھریا کیڑے کے گز کی تعداد جائے موں کہ مثالا دیں گز ہے تو نہ سی سے موں کہ مثالا دیں گز ہے تو نہ سی ہے اور فرکور دگز اس میں شتر کے ہوگا، کویا کہ اس نے دیں کی نہ کی ہے ، اور اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک یا واقف ہوتو نہ سی جے نہیں ہوگی، اس لئے کرمیع نہ میں ہے اور زمشتر کے جہارتہ اوہ مجہول ہوگی واسک

42 - تاعدد: "جس تيز برعلاحده عقد كرنا ورست ہے ال كا عقد عد استاء بھى ورست ہے ال كا عقد سے استثناء بھى ورست ہے "كا تطبيق حنفيد كى ذكر كرده ال صورت بر

<sup>(</sup>١) مرح الحرش ١٥ سه، ١٥٠

 <sup>(</sup>۴) الدرائقار سهراسم الشرح الكيرتی و بل اُحقی سهر وسمه اور اس کو امام ما لک
 وغيره منسوب كيا ہے۔

 <sup>(</sup>٣) الدرائقار سمراسه المشرح الكيراني ولل أخنى سمر • سه كشاف هناع سمر ١٨٠ سـ

<sup>(</sup>۱) روافتار ۳۸را ۳.

<sup>(</sup>٣) - كشاف التناع سهر١٧٩ ، نيز در ي<u>كيمنة الشرح الكبير في ويل انفي سهر ٥ س</u>

<sup>(</sup>٣) ويكف وواكتار مهر ١٢ مكتاف القائل ١١٨٨ س

<sup>(</sup>٣) الدوافقار ودوالمكار سهر ٣ سه شرح أعلى على المنهاج ٣ ر ١١ ا، كشاف القتاع سهر و بداء ابدا

ممکن ہے لیعنی میدکہ اگر کوئی شخص سوگڑ والی زیمن یا گھریں سے خواد وہ آنامل تنسیم ہویا نہ ہووں گڑ زیمن افر وخت کروے:

توامام ابو صنیفہ اس عقد کو جگہ کی جہائت کی وجہ سے اجاز کہتے ہیں، الل لئے کہ بینے زمین کی عین مقد ار پر ہوئی ہے، عام حصہ پڑئیں، اور گھر کی جہتوں اور اس کے این اور میں قناوت ہوتا ہے، اور بیجہالت فزائ کی یاحث ہے، اور جب اس پر عقد کریا سیجے نہیں ہے تو مقد ہے اس کا استثناء کریا بھی سیجے نہیں ہوگا، یہ خلاف '' والے مسئلہ کے کیونکہ اس کے این اور بیس تفاوت نہیں ہوتا۔

اورصالایوی کہتے ہیں: اگر مجمو**ی** ؤرائ کو تنعین کروے تو سیح ہوگا، ورند جہالت کی بنام حقد سیج نہیں ہوگا جیسا ک گذرا۔

صافین کے مذہب میں سے مقد جائز ہے ، آگر چہ متعاقد ین گزے اختیار سے زمین کی مجموعی پیائش ند بیان کریں ، اس متعاقد ین گزے اختیار سے زمین کی مجموعی پیائش ند بیان کریں ، اس لئے کہ بیالت ہے جس کا زائل کریا این ووقوں کے ہاتھ جس ہے ، کہذا اس کی پیائش کی جائے گئی ، اور اس جس سے وی فروخت شد و کے ناسب کو معلوم کر ایا جائے گئی ، اور اس جس سے وی فروخت شد و کے ناسب کو معلوم کر ایا جائے گئا ، اور ذیتے پوری زمین جس عام برگئی (ا)۔

جب دیں پر عقد کرنا مینے ہے تو عقد سے دیں کا استثناء کریا بھی مینے موگا۔

44 - اگر ایک بحری فر وضت کی اور اس کے "حمل" کو ستنی کردیا تو بالا تفاق نظ سیح تبیس بوگی ، ای طرح آگر اس کے بعض اعطاء کا استثناء کر دے ، اس لینے کہ نیرکورہ بینے کا علاصرہ عقد کریا سیح تبیس ، لبند اعقد سے اس کا استثناء کریا بھی سیح ند بوگا ، اور وہ شرط قاسد بیو تی جیسا ک این عابدین کہتے ہیں ، اور اس شراخ وضت کرنے والے کا نفع ہے ،

ابند ان فاسديوگي (<sup>1)</sup> \_

حتابلہ نے حادل جانور کے سر کھال، پیکے جانے والے ابڑا او اورسلب (۲) اور ال سے باتھ باؤل و فیرہ کے استثناء کو جائز قرار و باہر بال کے اسمب حضور علیج کہ سے مدید بہر ہو کے لئے نظے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عامر بن آبیر و رضی اللہ عنہا سے بو ان کا گز را یک تے واب کے بال سے بوان ان وقول نے اس سے ایک بحری فریع کی اور اس سے ایک بحری فریع کی اور اس سے ایک بحری فریع کی اور اس سے اس کے اسلب کی شرط لگائی (۳)، اور نتا بلہ کے فری فریع کی مخری فریع کی اور اس سے اس کے اسلب کی شرط لگائی (۳)، اور نتا بلہ کے فری فریع کی مخری فریع کی مخری فریع کی اور اس سے امام ما لک رحمہ اللہ سے سفر بیس ان ان اور دی کے استثناء کا تیج بونا منتقول ہے حضر بیس فیس، اس لئے مکورہ چیز وال کے استثناء کا تیج بونا منتقول ہے حضر بیس فیس، اس لئے کے کھال اور اس کے دوی این اور چوز کر نمرف کوشت کے فریع نے کو حائز قر اردیا تا ہا کہ ان کوچھوڑ کر نمرف کوشت کے فریع نے کو حائز قر اردیا تا ہا ۔

ممانعت کے وہ اسہاب جوعقد سے متعلق ٹیمں ہیں:

99 - ان سے مراد وہ اسہاب ہیں جن کا تعلق کی عقد یا عقد کے وصف
اوزم سے ند ہو ال طور میر کہ وہ ال سے عبد اند ہوتا ہو، بلکہ ان کا تعلق
ال کے ملاود کسی فارجی امر سے ہو، ایس وہ ندنؤ رکن ہو اور ندشر ط
ہو (ہ)۔

- (۱) الدوافقار وردافکتار مهر ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ م م م مین الحقائق مهر ۱۵ م القوائین التعهیر ۱۹۱ م شرع آبلی علی المهاج، ۱۸۱۸ م تحفته التناج بشرح المهاج علایته الشروانی والعبادی مهر ۲۰ م، شرح المجیح عمالایته الجمل مهر ۱۸۳۸ کشاف التناع مهر ۱۲ م الشرح الکیر نی ویل اُنفی مهر ۱۸ م ۱۳۳۰
  - (r) ويحكاملية ال كاكوال، إيدور تكم بر القاموس).
- (٣) ويجيئة كشاف **تناع س**رائعا مألم تني سمر ١٩٨٠ أشرح الكبير في ويل أغني سمر ١٣٣٠ أ
  - (٣) و يجيئ كثاف القام سهرا ما المنفى عهر ١٦٥٣، الدسوقي سر ١٨ ـ
- (۵) حالية الحمل على شرح أنتج (سم ۸ م) مواد قلبولي، كے ماتحد موازندكريں۔

<sup>(</sup>۱) و يكينة الدر الخارور والمنارس اله ۳ سيد التي المناتج هز ۱۹۲ م ۱۹۲ م

ان اسباب کورٹ ذیل دوانو اٹ میں تشیم کیا جا سکتا ہے:

نوٹ اول: جس کے تیج میں تکی یا ایڈ اورسانی یا ضرر خواد مادی
ہویا معنوی ، خاص ہویا عام لازم آئے ، فیسے نمین ، ایک مسلمان کا
اپند بھائی کی نانج پر نانج کرنا ، اور اہل حرب کے ہاتھ ہتھیا رفر وخت
کرنا ۔

نوٹ ووم: جس کے متیجہ میں خالص ویٹی مخالفت یا خالص عباواتی خلاف ورزی لازم آئے وہسے او ان جمعہ کے وقت ویٹے ، اور کافر کے ہاتھ اِر آن کریم کی فاقے۔

نوع اول: وه اسهاب تن کے نتیجہ میں ضرر مطلق ایازم آئے: • ۱۰ -اس نو شکے تحت آئے والی اہم بیوٹ حسب ویل ہیں:

الف- غام كى ني بين مال اوراك كى بيد ك درميان تفريق كرنا:

ا ۱۰ - فقها ، کا اس پر انقاق ہے کہ یہ تھ ممنوں ہے ، اس لئے ک صدید شن اس کی ممانعت تابت ہے ، مثالا حضر ہے مرا ان بن حصیت گل صدید شن اس کی ممانعت تابت ہے ، مثالا حضر ہے مرا ان بن حصیت گل صدید شن میں ہے ، ووٹر یا تے ہیں کہ رمول اللہ علی ہے ، ووٹر یا تے ہیں کہ رمول اللہ علی ہے ، ووٹر یا تے ہیں کہ رمول اللہ علیون ہے ، ووٹر مالیا ، ملعون میں فوق بین واللہ وولدها ، (۱) ( ملعون ہے ، ووٹلدها ، (العون ہے ، ووٹلدها ، (العون ہے ، ووٹلدها ، (العون ہے ، العون ہے ،

حضرت الوالوب الساري كي صريث بي، ووفر ما تي تين ك شل في رسول الله عليه كوفر ما في يبوع عناد" من فؤق بين واللدة وولدها، فؤق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (٢)

(۱) حدیث "ملعوی من فرق بین والدة وولدها...." کی روایت دارش (سم ۱۷ طبع دادادی) نے کی ہے این قطان نے کیا حدیث سمج فیم ہے نصب افرانی (سم ۲۵ طبع کیلس اطبی عندوستان)۔

(٣) مديث: "من فرق بين والدة و ولدها...." كل بوايت " شكل (١١/١١)

(جس نے مال اور اس کے بچہ کے درمیان تفریق کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے مجبوب لوکوں کے درمیان تفریق کرد سعگا )۔

ای تفریق کے حکم کے بارے میں فقیاء کے فداہب: ۱۰۲ – یقفریق عام فقیاء کے زور کیا۔ عمومی طور پر اور اپنی آنے والی مختلف تنصیلات کے مطابق ما جائز ہے۔

جمہور بعنی امام ما لک، امام شافعی اور امام احمد کا غرب ہیا ہے۔ ک نے کے ذر مع تفریق حرام ہے۔

قام ما لک کے فردیک اس کو فتح کرنا واجب ہے، اگر چہ ان وہ تول کو ایک شخص کی النیت ہیں جمع کرنا ممکن ند ہو، الباتہ عقود معاوضات وغیر معاوضات ہیں تفصیل ہے بودری ذیل ہے:

ان دونول (مام تانعی اورمام احمد) کے زریک نظی باطل ہے۔ شاخعید کا ایک قول ہے کہ تفریق کرنے سے روکا جائے گا۔

امام او حنیفداور امام محمد کاند جب بید ہے کہ نیج جائز ہے، اور فی تفسد تنکم کا فائدہ و بینے والی ہے، الباتہ تکروہ ہے، اور باک تفریق کرنے کی وجہدے کندگار ہوگار

المام اور بیسٹ کا تمریب ہے ہے کہ والدین اور اولاویش تھ قاسد ہے، اور بیتی قرم جی رشتہ وارول بیل جائز ہے۔

اور ان سے ایک روایت ہے کہ نے سب میں فاسد ہے۔ ان آراء کے دلاکل کی تنصیل اصطلاح" رق امیں دیکھی جائے۔ ۱۰۴۳ سیلاوو از یں دنفیہ اور حنا بلہ کا غرب ہے کہ حرمت عام ہے جو ہر ذی رحم تحرم کے درمیان ہر حتم کی تفریق کوٹنا مل ہے۔

<sup>=</sup> طبع اللي ) نے کی ہے اور حاکم نے اس کو سطح کہا ہے (ام ۵۵ طبع وائر 3 اللہ کا کہا ہے (ام ۵۵ طبع وائر 3 اللہ کا اللہ کا

مالکید کا تدبیب یہ ہے کہ صرف حقیقی ماں اور اس کے اس اللہ کا تدبیب یہ ہے کہ صرف حقیقی ماں اور اس کے اس اللہ عول، نظ جھو نے ہے کے درمیان جس کے دانت دوبا ردند تطلع جول، نظ کے ذراید تفریق میں جے۔

بٹا فعید نے ال کور ابت والاوت میں مخصر کیا ہے، کو کہ ینچے کی ہو، بشر طیکہ مجھونا ہو یہاں تک کہ وہ باشعور اور اپنے کھانے پینے کے سلسلہ میں خورفیل ہوجائے ،اگر چیر سات سال کی ممر کونہ پرنچا ہو (۱)۔ ولائل کی تفصیل اصطالات ' رق' میں ہے۔

جھو نے جانوراورائی کی مال کے درمیان تفریق کا تکم:

۱۰۴ - مالکیہ کے بہاں رائح بیب کہ جو پایہ جانور اور اس کی مال کے درمیان تفریق جانوں کے ساتھ درمیان تفریق جانوں ہے۔ اور جو تفریق میں ماتھ درمیان تفریق ہے ، اور مالکیہ بیس سے این القائم سے مروی ہے کہ جانوروں کے بہاؤروں کے بہائے تفریق ہے ، اور مالکیہ بیس سے این القائم سے مروی ہے کہ جانوروں کے بہر فالم حدیث سے بہال تک کہ وہ بچانی مال کے درمیان بھی تفریق میں ہے ، اور فالم حدیث سے بہال تک کہ وہ بچانی مال کے درمیان بھی تفریق ہے ۔ اور فالم حدیث سے بہال تک کہ وہ بچانی مال کے درمیان کے خیر جے نے گئے۔

البند ااگر ان دونوں کے درمیان نے کے ذر میرتفر یق کردی جائے تو افغ ندیموگی، امر متعاقد ین کو ایک طلبت میں دونوں کوجھ کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور بیعاتل کی آخر یق کرنے کی المرح نیس ہے (۹)۔

9-1- یہ جس کو این القاسم نے ممنوع کیا ہے یکی شاخمیہ کا بھی فرہب ہے جن کی سراحت ہے کی چوپا یہ جانور اور اس کے بچہ کے درمیان آخر این کرنا حرام ہے۔

پر انہوں نے متلہ یں تنصیل کرتے ہوئے کہا:

(۱) برائع العدائع ۵۱ ۳۳۳ تیمین الحقائق ۱۸۸ الداریخ الشروح ۱۸۸ ۱۰۱۰ المفنی سر ۷۰ س، کفلید افغالب ۱۲۷ سارشرح النج عدامید المحمل ۱۲۸ مه ۱۳۷ تحقید الحمل ج شرح العمیاج عدامید الشرو الح والعبادی سر ۱۳۱ س

(٢) كفاية الطالب وحامية العدول ١٣٥٦، المشرح الكيرللدرور وحاهية الدروق ١٣٥٦، المشرح الترق وماهية العدول ١٣٥٥، عد

بال اگر فرید ارکومعلوم ہو کہ فر وشت کرئے والے نے اس کے فرائی کی نفر رہائی ہے اور فر وشت کرئے والے نے فرید ار پر فرائی کی نفر والے نے فرید ار پر فرائی کی نفر والے ایک کو نائی کی نفر ہے اور بینکہ بید لیما ہوگا ، اور قرید ار پر اس کا فرائی کرنا واجب ہے ، اور اگر وہ فوائی نہ کر ہے تو تامنی اس کو فرائی کرو سے گا ، اور فرائی کر نے والا اس کو فتر اور شرائی کرو سے گا ، اور فرائی کر نے والا اس کو فتر اور شرائی ہو اپنی مال سے بے نیاز ہو کر وہ ہے ، فرائی ہے اور ان کرو ہے ، اور ان دونوں کو فوائی کرنا حرائی ہو اپنی مال سے بے نیاز ہو کر وہ ہے ، اور ان دونوں کو فوائی کرنا حرائی ہیں ہے (۱۶)۔

ال مسئله يس جميل حنف اورحنا بله كا كلام نبيل ملا \_

ب-شراب بنائے والے کے ہاتھ عمیر (رن) کی نیٹے: ۱۰۷- میر سے مراد: ممیر عنب ہے لینی اگور کا دوری جواں سے نچوڑ کرنکالا جائے۔

ماهية القليد إناكي شرح كلن مهر ۵۸۱ ر.

اں بڑا کیا ہے شرق تھم سے ملسلہ میں فقیاء کے مختلف قداہب ہیں۔

ماللیدی عبارت ب، مکلف پر حرام ب ک وہ انگورک نی ایسے مخص کے باتھ کرے جس کے بارے بیل مم یوک وہ اس سے شراب کشید کرے گا، ان کا استدلال اس فربان باری سے ب " و لا تعاولوا علی الائم والغذوان" (اور مدون کرو گناد پر اور گلم بر کان کہ این گذار کے گیا، یہ مالعت حرمت کی متقاضی ہے۔

جائے ال بر، ال کی قیت کھانے والے بر، ال کو پینے والے بر، اور ال کو بال نے والے بر)۔

وجدا شدلال جیسا ک<sup>ام</sup>یہ دیر<sup>ا</sup>ن کہتے ہیں ، بیاہے کہ اس صدیت ہے حرام کا سبب بننے کی حرمت معلوم ہوتی ہے <sup>(1)</sup>۔

اورال کی ولیل این جرین ہے مروی وہ روایت بھی ہے کہ حضرت معدین افی وقائل این جرین ہے مروی وہ روایت بھی ہے کہ اس قفاء اس فے حضرت معدیو آجور کے بارے شی تنایا کہ وہ فقائی بیس بن سکتا اور ال تالی تیمیں کر شراب کشید کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے باتھ فر وخت آیا جائے ، تو حضرت سعد نے ال کو اکھا رہے نکے کا تکم دیا اور کی اور کیا اور کیا اور کیا ہے فر اس فی جو ل تو حضرت سعد نے ال کو اکھا رہے نکے کا تکم دیا اور کیا اور کیا اور بین جو خش کے اور میں شراب آجوں تو بدترین بوز حاموں گا"۔ نیز ال لئے اور کیا تو ہوت کی دو ال کو معمدت کے تصد سے لے رہا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ال کو معمدت کے تصد سے لے رہا ہے ، اس کے لیند ایدا سے ی ہو تیا جیسا کہ ایک شخص اپنی بائدی کسی ایسے شخص کے لیند ایدا سے ی ہو تیا جیسا کہ ایک شخص اپنی بائدی کسی ایسے شخص کے بارے شی معلوم ہوکہ وہ ال کو زنا کاری کے لئے انہ سے پر ہے ہو ۔ ا

شافعید کا وجر اقول بیائے کہ وہ تکروہ ہے، اور تھے دونوں او ال کے مطابق سیج ہے۔

الم الوضيف كى رائے ہے كى ميان جائز ہے، ابن المند رفے اللہ كو حسن، وحاء ورثور كى سيان جائز ہے، ابن المند رفع ال الك كو حسن، وحاء ورثور كى سيان كى باہر الله كى بار سيان الله كا يقول نقل كيا ہے، اور الله كى بار سيان الله كا كا الله كا الله

<sup>(</sup>۱) الدرائلاً رورداكنار ۵ر ۲۵۰، البدابير المروح ۱۸ ۱۳ مر المرح الكير للدرديم مع حامية الدس في سهر عاشر ح الخرشي ۵ر ۱۱، نيز در يجيئة شرح الكان على المعها ع وحامية القلع في ۲۲ ۱۸۳، أختى سمر ۱۸۳ الانصاف سهر ۲۵ س

\_Problem (P)

 <sup>(</sup>۳) عدیث: "اهنت المحمو ....." كی دوایت این باب (۱۱۳۳ فی ۱۱۳۳ فی کی دوایت این باب (۱۱۳۳ فی ۱۱۳۳ فی کی دوایت این آمکن نے ال کوسی فر اددیا ہے این آمکن نے ال کوسی فر اددیا ہے (منطق فی سر ۲۵ فیل شرکت اطباط اللہ یہ)۔

<sup>(</sup>۱) و بچھنے حاشیم میرونلی شرح کھی فی ذیل حاصیہ انتقاب بی ۱۸۴ ۱۸۴ وحاصیہ الجسل علی شرح البیج سهر سهو\_

<sup>(</sup>۳) المختي ۱۳۸۳ م

<sup>(</sup>٣) الروافقارة/ ١٥٥٠ أفتى ١٢٨٣ (٣)

ے ہے:"وَ أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ"() (اور الله فَيْ كوما اللهُ البَيْعَ اللهُ البَيْعَ اللهُ البَيْعَ اللهُ البَيْعَ اللهُ البَيْعَ اللهُ اللهُ البَيْعَ اللهُ ال

نیز ال لئے کہ معسیت کاتعلق ہید ال سے نیمی بلکہ ال کے تغیر کے بعد ال کے چئے ہے ہے۔ اور یہ افتیار رکنے والے فحق کا مغل ہے ، اور چیا افعا کر لے جانے کے لواز بات ہیں ہے نیمی ، ال لئے کہ جیا بہا اوقات افعا کر لے جائے کے لواز بات ہیں ۔ نیمی ، ال لئے کہ افغا کر لے جانے کے لواز بات ہیں ۔ نیمی ، ال لئے کہ افغا کر لے جانا ہے ، اور لئے الفا کر لے جانا ہیں ، ال لئے کہ افغا کر لے جانا ہیا اوقات بہائے کے لئے اور مرک ہیں ڈالی کرمر کہ بنائے کے لئے اور مرک ہیں ڈالی کرمر کہ بنائے کے لئے بور الفا کہ افغا کر لئے بائے کہ افغا کر الے جائے کے لئے اور مرک ہیں ڈالی کرم کہ بنائے ہیں ۔ نیمیں ، اور بید اگور نجوز نے کے لئے اقدت پر لئے کے مثل ہوگیا ، میٹیل ، اور میا ہیں کہ با ، جود بظاہر معلوم ، وقا ہے کہ قد ہب کہ کو کہ دسا مب کہ کرد و شوز بہی ہے اور فلا ف اول ہے ، کیونکہ صا مب نہیں ہوگی حرت ہیں ہے بارے ہیں معلوم ہوکہ وو اس ہے شراب کئید کردے گراہ کراہے تو بیل ہے ۔ اور کر بی ہیں لفظ "لا بائس" (کوئی حرت فیمی) کراہے تو کہ کرنے خیمی کے لئے ہور نا اول ہے ۔ گراہے کئید کراہے تو کہ کراہے تو کہ کے لئے ہے۔ ابر دائی کوچوز نا اولی ہے ۔ کراہے تو کہ کراہے تو کہ کے لئے ہے۔ ابر دائی کوچوز نا اولی ہے ۔ کراہے تو کہ کی حرت خیمی کراہے تو کہ کراہے تو کہ کے لئے ہے۔ ابر دائی کوچوز نا اولی ہے ۔ کراہے تو کہ کراہے تو کہ کراہے کراہے کراہے کراہے گراہے کراہے کراہے کراہے کراہے کراہے گراہے گراہے گراہے کراہے کراہے کراہے کراہے کراہے کراہے گراہے گراہے کراہے کرا

امام ابوحنیفدکار تول عی هند کے بہاں تدبب ہے اور اس کے مطابات "متون" کی عبارت ہے۔

رس کوشراب بنانے کے خرید ارکے قصد کا بائع کوعلم ہونے کی شرط:

١٠٧ - جمهورت ال في عامالت كم الخارط لكافى بكر ال

- \_PZ @ 10 plazer (1)
- (۱) الهزاميم الشروح ٨ رسوس، قياس وانخسان كي تقليل وتنسيل كي يلسط ش خاص طور ير در يكيميّة مشرح الكفائية ذكوره مقام ير \_

ے شراب بنانے کے شرید ادر کے اداد دکا بال کوظم ہو، لہذ ااگر اس کو بد علم نہ ہوتو بلا نشان کرور ٹیس ہے، جیسا کر حقید میں سے آبستائی نے کفعائے اور مرفینانی کے مذکورو کلام میں ای کی امر احت ہے۔

ای طرح این قد الدین کیاہ نی ای صورت میں جرام ہے جبکہ ا فر وشت کرنے والے کوشر یہ ارکے ای ارادہ کا نظم ہو، خواہ ای کے کئے ہے اوالی کے کہتے ہوں۔ کہتے ہے یا ایسے قر اُن سے جواس قصد پر دالالت کرتے ہوں۔

رہے شاخیر تو ان کے بہاں یک کافی ہے کہ لڑوہ است کرنے والے کوھن غالب ہو کہ ٹربیر اراس سے شراب ماکوئی نشدآ ور چنے بنانے گا۔ این تیمیدئے ای کوافشیا رکیا ہے (۱)

۱۰۸ – آگرفر وقت کرنے والے کوشریداد کے حال کا تلم ندیوہ یا شریع اران لوگوں میں سے ہو جو اس سے سرک اورشر اب دونوں مناہتے ہوں یافر وقت کرنے والے کوشرید ادر کے بارے ش شک باوق میوقون مہور کا قد بب جو از ہے ، جیسا ک حقیق اور منابلہ کی صراحت

ا نٹا تعید کا تدہب ہے ہے کہ ٹنگ یا وہم کی حالت میں تھ تکروہ روس

شراب بنائے والے ذمی کے ہاتھ انگور کے رس کی تنظی کا تعکم:

9 - احشراب بنائے والے کے ہاتھ وانگور کے رس کی تنظی سے ممالعت میں اطلاق وجموم ، اورشر وحالے میں فدکور و تعلیلات کا نشاشا (جیسا کہ ایک عالم این عابدین کہتے ہیں) سے ہے کہ مسلمان اور کالز کے ہاتھ وانگور کا رس فر وضت کرنے ہیں کہارے میں کوئی فرق نیس ہے ، اور بیا کہ جو فقنہاء فر وضت کرنے کے ہارے بیار جو فقنہاء

- () روانکار الده ۱۵۰ الفتی الد ۱۲۸۳ تخته الکتاع الداس الشرح اللی مع حامیة اقتلیم لی الدست الفتهاف الد ۱۲۲ الدر داد کاش کمیلا میک درست سید
- (٣) الدرافقاً روردالكاره ( ٥٠ مه أنتى عهر ١٢٨٠، شرح ألل على المهماع وحاشية القليد لي الرسماء هما وتحقة ألكاع ١٢/٣ استشرح ألمج بعاشية الحسل سرسات

کفار کولر وعات شریعت کا مخاطب مانت بین ان کوز و یک کافر کے باتھ انگور کے رس کی تانج جائز ہے۔ اور اسح بیہ ہے کہ وہ مخاطب ہیں، اور کوئی افر ق نیس ہے، حنابلہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔

شافعیہ نے بھی ہی کی صراحت کی ہے اور کیاہ کشید کرنے والے کے ہاتھ کو کرنے والے کے ہاتھ کو کرنے والے کے ہاتھ کو کار ہو، تھ حرام ہے، ہی لئے کہ وو اس کے لئے بھی حرام ہے، اگر چہ ہم ان سے ہاز پری ہی شرط کی وجہ سے ٹیمی کرنے کہ وو اس کا اظہار ٹیمی کرنے ہیں (۱)۔

# انگور کے رس کی تی کا تھم اور دوسرے رسول پر اس تھم کی شہوایت:

العند الله المنتهاء في شراب مناف والح كم باتحد أكور كري كم المراف ال

مثا فعیدنے کہا: تر تھجور سے مثل کی نتی کا تھم اس شخص کے ہاتھ جو اس سے نشد آ و رہیز بنائے انگور کی طرح ہے۔

حنابلہ نے کہا: جس بینے ہے حرام مقصود یواں کوٹر وخت کر السیح نہیں ہے ، مثلاً انگوراور انگور کا رس شراب کشید کرنے والے کے ہاتھ ای طرح منفی وغیرہ نر وخت کرنا (۲)۔

مالکید نے کہا: ای طرح ہر اس چیز کی نے ممنوع ہوگی جس کے اور سے کا درجے اور سے کے اور سے کا تصدر کھتا ہے۔

(۱) رواکتار ۱۵۰۵، کثاف القتاع سراها، ماهید اشروالی و این تاسم اهرادی کی تحدد اکتاع سراه اسد ماهید ایسل می شرح این سرسه

(۲) أَنْ مَع الشرع علمية أَمِل سرعه، سه، علمية الشروالي على تحدّ الحتاج سرد استرك ف القتاع سراها

حفیہ ال مسئلہ علی متر دو ہیں: ان عمل صاحب الحیط کے نز دیک انگور اور انگور کی جنگ کی تع اس سے شراب بنانے والے کے باتھ تحر وہ ڈیس ہے۔

الم الوصيفہ اور علامی کا میں میں امام اوصیفہ اور علامی کا میں امام اوصیفہ اور صالحین کے بھی امام اوصیفہ اور صا

عام صاحب کے نز ویک اس میں کوئی حرق نہیں، بید مکروہ عنو میں ہے،صاحبین کے نز ویک ممنوع ہے، اور مکر وہ تحریجی ہے (اگ

# شراب بنانے والے کے ہاتھ انگورے رس کی نٹنے کے سیج اور باطل ہونے کا تکم:

111 - حقیہ بڑا نعیہ کا قدیب اور حابلہ کے یہاں ایک رائے ہے کہ اللہ ایک رائے ہیے کہ بیٹی سیخ ہے۔ بڑا نعیہ نے اس کی توجیہ بیری ہے کہ ممالعت (جوشر اب کشید کرنے والے مرحت والی حدیث سے ستفاد ہے ) (۱۲) اگر چید کر ابت یا حرصت کی متفاضی ہے، اس لئے کہ بڑے تفیقی یا وہمی معصبت کا سب ہے، تا ہم وہ یہاں بطابان کی متفاضی بیس ہے، اس لئے ک سب بال وہ اس سے قارت علی سے اور اس کے لازم سے قارت علی سے ہے۔ بال وہ اس سے وابست ہے، جیتے او ان جمعہ کے بعد نیچ کا مسئلہ ہے۔ اس لئے کہ بیٹر مانعت اس نیچ کی واب ہے۔ بال وہ اس کے لازم کے سب بے، اس کے کا دیم ہے۔ اس کے اور اس کے لازم کے سب بے، اس کے کہ بیٹر کے واب ہو نے کے اند جید کے بعد نیچ کا مسئلہ ہے۔ اس کے کہ بیٹر کی واب ہونے کے اند جید کے بعد نیچ کا مسئلہ ہے۔ اس کے کہ بیٹر مانعت اس نیچ کی واب یا اس کے لازم کے سب بے، اس کے کہ بیٹر ہونے کے اند جید ہے۔

مالکی کی رائے ہے کہ تھ سنخ کے بغیر شرید ارکومجبور کیا جائے گا کہ اس کوایٹی ملیت سے اکال دے (۳)

<sup>(1)</sup> الشرح لكيرللد دور عامية الدوقي الرياكة دواكتار ١٥٠٥هـ

 <sup>(</sup>۳) متراب کثید کرفیوالے پرلونت والی جدیث تقره ۱۷ ۱۰ کے تحت آ وکی ہے۔

<sup>(</sup>٣) تَحَدُّ أَكُلُ عَلَى عَهِر ١٨٥ هـ ١٩٥ مَ التَّرِّحَ أَحَجَعَ عِلَيْهِ الْجِلْ ١٨٥ م ١٩٥، ١٩٥، شرح أَكُلُ عَلَى عَلَى أَصِها عَ ٣ م ١٨٨، ١٨٥ مَ التَّرِّحَ عَلَدُ وَدِيرِ وَحَاهِيةِ الدِيوقَ ١٨٧، شرح الْخَرِثْقُ عَلَيْهِ الْعِدُوكِ ١٨٥ ال

#### نَ<del>قَ</del>َّ مُنْهِی عنه ۱۱۴–۱۱۵

حنابلد نے صراحت کی ہے کہ اگر حرمت تابت ہو بینی انگور کی خریداری سے خریدار کا افعد شراب ہو، اس کا علم باک کو خواہ جس طریقہ ہے بھی حاصل ہوتو نٹی باطل ہے۔ اس کی وجہ بیہے کہ اس نے اللہ کی معصیت کے لئے ایک چیز پر حقد کیا ہے ۔ ابند اسیح نہیں ہے ، نیز اس لئے کہ بیبال حرمت اللہ تعالیٰ کے حق کے لئے ہے جو عقد کو فاسد اس لئے کہ بیبال حرمت اللہ تعالیٰ کے حق کے لئے ہے جو عقد کو فاسد کروے کی جیسے ایک ورہم کی وورہم سے زیج (ا)

## حرام متصدوالي چيز کي نٿه:

الله = جمہور کا مذہب ہے کہ ہر وہ چیز جس کا متصد حرام ہواور ہر وہ تغیر جس کا متصد حرام ہواور ہر وہ تغیر فی تفرف جس کے بینے مصیبت ہووہ حرام ہے، ابار امر اس چیز کی تاہم منوع ہوگی جس کے بارے میں معلوم ہوکہ شرید ارکا اس سے متصدما جائز ہے (۲)۔

۱۱۳ - الكيد كے يہاں اس كى مثالوں بى برے لوكوں كے باتحد بائدى كى فقى اسليب بائدى كى فقى اسليب بائدى كى فقى اور اقوس بنانے والے كے باتحد باتحد بنانے والے كے باتحد باتحد بنانے والے كے باتحد بنانے والے كے باتحد بنانے كى فقى اور باقوس بنانے والے كے باتحد باتحد بنانے كى فقى ہیں۔

'' التبسر و''میں، اور این جزی نے '' القوائین' میں این القاسم سے منسوب کیاہے۔

''لمعیار' بی جی شاطبی کے حوال ہے جا ان کے ہاتھ تعلیٰ مدو کی بیج اس کے باتھ تعلیٰ مدو کی بیٹے اس کی بیٹے محدول ہے اور اگر ان کی میدول کے لئے بوقہ محرود ہے (ا)۔

اللہ جوں۔ اور اگر ان کی میدول کے لئے بوقہ محرود ہے (ا)۔

اللہ اسٹا اسٹا نہیے کے یہاں اس کی مثالوں میں نشر آ ور فن کی بیج اس مختص کے ہاتھ جو اس کو حرام مختص کے ہاتھ جو اس کو حرام ملا ای ہو بیا تھ جو اس کے اسٹھ کی بیٹے کی بیٹے میں مختص کے ہاتھ جو اس کے مال ان لہو بنائے گا، اور ریٹی کی بیٹے کا اور ان طرح ہے ان اور ڈاکو و نیر و کی ہوئی اسٹھ کی بیٹے کا اور ان طرح ہے ان اور ڈاکو و نیر و کے بیٹے کا اور ان طرح ہے ان اور ڈاکو و نیر و کے بیٹے کا اور ان طرح ہے ان اور ڈاکو و نیر و کی بیٹے کا اور ان طرح ہے ان اور ڈاکو و نیر و کی بیٹے کی اور ان طرح ہے ان کی اسٹھ ال کے گا، اور کی بیٹے اسٹھ کی بیٹے جو اس کو سینگ بازی میں اسٹھ ال کے سینڈ ھے کی بیٹے اس مینڈ ھے کی بیٹے اس مینڈ ھے کی بیٹے اس کی طاقت کرے کا بیٹے جو اس پر اس کی طاقت کے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کی بیٹے جو اس پر اس کی طاقت کے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کی سے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کی سے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کی سے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کو اس پر اس کی طاقت سے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کی سے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کی سے نیا وروہ جو الا ورک بیٹے اسٹھ کی سے دیا وروہ جو الا ورک کیا جو اس پر اس کی طاقت سے نیا وروہ جو الا ورک گا۔

ای طرح شرواتی اور ایان قاسم ادباوی نے صراحت کی ہے کہ مسلمان کے لئے کافر کے باتھ کھانا فروخت کرنا ممنو ٹ ہے ،جس کے بارے شمان کے وق میں اس کو بارے شکل مالی اس کو بارے شکل مالی کو اور مضان کے وق میں اس کو کھانے گا۔ رہا نے بہی فتوی ویا ہے ، انہوں نے کہانا اس لئے کہ یہ معصیت پر تعاون ہے ، ہے اس بات پر حتی ہے کہ کھار فروٹ شریعت معصیت پر تعاون ہے ، ہے اس بات پر حتی ہے کہ کھار فروٹ شریعت کے خاطب جس (۱۳)۔

110-حنابلہ کے فروکی اس کی مثالوں میں حروروں کے ہاتھ یا ڈاکوؤں کے ہاتھ یا فقنہ وہنگامہ میں، ہتھیارفر وضنت کرنا یا شراب

<sup>(</sup>۱) المغنى سم ۲۸۳، كشاف هناع سراها

<sup>(</sup>r) أَمْنَى الم ١٨٨٣ وَقَدْ الْمُنْ عِلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ عِلَيْهِ الدمولَ المرعد

<sup>(</sup>۱) الديوتي سم ي

<sup>(</sup>۱) تحفظ المحتاج وحامية الشرواني مهريما سي حامية العليم بأنافي شرح أكلي ۱۸۴، ماه. حامية الجمل علي شرح أنتج سهرسه \_

فر وتی یا کنیسہ بنانے یا آتش فاندونیر دینانے کے لئے گھر کر امیر پر دینا میں ، کیونکہ میجرام میں۔

ابن عقبل نے کہا: امام احمد نے بھوا سے مسائل کی سراست کی ہے جو اپنے مسائل کی سراست کی ہے جن میں اس پر سمبر ہے ۔ انہوں نے قصاب ، اور ما نیائی کے بارے میں کہا ہے: اگر اس کو معلوم ہوک اس سے شریع نے والمائشہ خور کی وقت کرے گاتو اس کے باتھ فر وخت نہ کرے ۔ پیالے بنائے والا پیالوں کو اس شخص کے باتھ فر وخت نہ کرے جو اس میں شراب والا پیالوں کو اس شخص کے باتھ فر وخت نہ کرے جو اس میں شراب ہے گا، اور انہوں نے مرووں کے باتھ ریشم فر وخت کرنے سے منع کیا ہے اس کی اس میں اس کے باتھ ریشم فر وخت کرنے سے منع کیا ہے والا ہیا ہے (ا)۔

۱۱۲ - امام او صنیفہ کی رائے ہے کہ ایکی چیز کی نظے مگر وو تیک جو اپنی فالت بھی معصیت نہ ہو و مثلاً سینگ مار نے والے مینفر ھے ، از نے والے کہر اور گائے کے سامان ، نانے والے کے ہاتھ کنزی کی والے کے برخلاف الل فنڈ کے ہاتھ اتھیار کی فروخت جا نہ تھیں نے ۔ اس کے برخلاف الل فنڈ کے ہاتھ اتھیار کی فروخت جا نہ تھیں ہے ، کیونکہ معصیت اس کی فات سے وابت ہے ۔ لبذ ایر تماہ اور سرکتی پر تعاون ہوگا جومنو ہے ۔ برخلاف اس چیز کی فات کے جس اور سرکتی پر تعاون ہوگا جومنو ہے ۔ برخلاف اس چیز کی فات کے جس اور سرکتی پر تعاون ہوگا جومنو ہے ۔ برخلاف اس چیز کی فات کے جس اور سرکتی پر تعاون ہوگا جومنو ہے ۔ برخلاف اس چیز کی فات کے جس اور سرکتی پر تعاون ہوگا جومنو ہے ۔ برخلاف اس جیز کی فات کے جس ایک کی ووجہ کے لئے تیار شدو سے نہیں ہوگا۔

حفیہ بیں سے صافیوں کی رائے ہے کہ مسلمان کے لئے ایسا کرنا مناسب تیس ہے اس لئے کہ بیدہ میست پر تعاون ہے البند اور ان مناسب تیس ہے اس لئے کہ بیدہ میست پر تعاون ہے البند اور ان مناسب تیس اختاا ف ان جی اختاا ف ہے اور بیجرام تیس ، جمہور کی رائے اس کے قال ف ہے (۲)۔

حنفیہ نے ال سئلے کی ظیر پر" اجارہ" کے باب میں بحث کی ہے، جبیما کہ حنابلد کے بہال گزراء مثلاً ایک شخص نے خود کومز دور کی پر

ویا تا کہ تنیب کی تغییر میں کام کرے یا کسی ڈی کے لئے خود اپنے اوپر
افغا کریا ہے جانور پر کا دکر شراب کے جائے یا ڈی کا سور چرائے ، یا

آگ گھریا کئیسہ یا بہودی کا عبادت فائد بنانے کے لئے یا اس میں
شراب فر ویش کے لئے گھر کر امیہ پر دہ بہتو بیاں کے لئے امام صاحب
کرز دیک جائز ہے ، اس لئے کہ عین عمل میں معصیت نہیں ہے ،
معصیت تو تحق الدت لینے والے کے علی عمل میں معصیت نہیں ہے ،
معصیت تو تحق الدت لینے والے کے علی اور ٹر اب فر ویش ہے ، اور بدفائل جتاا ر
کا محل ہے ، جیسا کہ اس کی شراب نوشی اورشراب فر ویش ہے ، اور ان حادات
ملسے میں مرزینا فی گئی تین ہ اجادہ گھر وغیر دکی منفعت پر وارد
مالسے میں مرزینا فی گئی ہے ہیں ہ اجادہ گھر وغیر دکی منفعت پر وارد
عوال ہے ، اور ان وجہ سے تحقی پر وکر نے سے اثرت واجب ہوجائی
خوالے ک اجرت پر اس میں کوئی معصیت تو اثرت لینے والے کے
خوالے کے اگرت پر
خوالے کا تعلق اس سے نام ہو گیا (اگر ہے ، فہذا ای کے اجرت پر
و سے والے کا اللہ کے اجرت پر
و سے والے کا اللہ کا ایس کی آخری اللہ کے اجرت پر
و سے والے کا اللہ کے اجرت پر

سائنین ال کو مکر وہ سجھتے ہیں ، کیونکہ ال میں معصیت پر اعالت ہے۔

بعض حنف نے بیہ ضابطہ ویش کیا ہے کہ جس کی وات سے معصبت کا تعلق ہواں کی تھے مکروہ تحر کی ہے مثال الل فنڈ کے ہاتھ معصبت کا جوائی واٹ کی تھے مکروہ مخصبت نہ ہواں کی تھے مکروہ مخر ہے۔

حرام قصد والی چیز کی نیٹے کے سی اور باطل ہونے کا تکم: ۱۱۵ - جمہور (حقیہ مالکیہ اور نثا نعیہ) کا ند ہب اور حنابلہ کے یہاں بھی ایک احقال یہ ہے کہ نی سیج ہے ، ال لئے کہ اس بی کوئی رکن با شرط مفقوذ بیں ہے۔

البت الكياني على عاته التعالم ونت كرني عمسكه

<sup>(</sup>۱) گفتی هم ۱۳۸۳ کشاف هنامی هم ۱۸۱۱ ما ۱۸۱۸ هافساف هم ۱۳۸۳ کسته ۱۳۸۸ س

<sup>(</sup>r) رواگزار ۱۵ م ۱۵۰ ایرابی شیخ افتروح ۱۸ سه سی بوائع استانی

<sup>(1)</sup> البراميع الشروح ٨٨ ٣٣ م، الدرالقارة ١٥٠/٥.

میں صراحت کی ہے کہ شرید ارکومجبور کیا جائے گا ک اس کواپنی ملیت ے تانع کو فتح کئے بغیر نظایا ہیدو نمیر و کے ذر میں نکال دے۔

وموقی کہتے ہیں: حربوں کے باتھ سامان جنگ، بتھیار یا کھوڑے یا زین کی تاہ ممتول ہے ، ای طرح مر ودینز جس ہے ان کو بنك على تقويت لم مثلًا يا زايا فيمديا خاتمي ضروريات كي جيز - اور ان كولونان ميجيوركيا جائے گا۔

ای طرح شافعید میں سے قلیونی نے سراست کی ہے کہ جس محض نے بائدی ایسے تحض کے ہاتھ بیٹی جو اس کوزما پرمجور کرے گایا جانورا یسے خص کے ہاتھ فروخت کیا جو اس براس کی حافق سے زیادہ ہو جولا وے گا تو حاکم کے لئے جائز ہے کہ ان دوتوں کو ما لک ک رضامندی کے بغیرز پر وی لز وخت کروے۔

ا منابلہ کا غرب بیدے کہ بیٹھ باطل ہے ، اس کے کہ بیالی چیز رِ حقد ہے جس کے ذرابیہ اللہ تعالٰی کی معصیت ہوگی، لبذ الشیح

# ج-كسى دوسر كى في يرزي كرنا:

۱۱۸ - اس کی صورتوں میں سے بیاہے کافریقین سامان کے شمن ہے راضی ہوجا کیں، گھر ایک وہراشخص آئے اور کیے ہیں تہمیں اس جیرا سامان اس ہے کم شن بیل فر وضت کرتا ہوں، یا ہے بیس حمہیں اں سے بہتر سامان ای شن میں یا اس سے کم شن میں فر وضعہ کرتا ہوں میا خربد ارکوالیا سامان وکھائے کرشرید ارای میں راغب ہو، پھر ال تن كوش كر كراك ال سامان كوشريد الد (P)\_

(1) حامية الدمولَ على المشرح الكبيرللد درير مهر عندحامية العليم في الحكم رح أكلى مر ١٨١٠ ألمتي من ١٨٠٨ الأنساف من ١٨١٨ من كثاف القاع من ١٨١١ (۲) نخ القدر الريمة وواقعاد عدم المترج أنج عليه أيحل الراق أختى

٣ ر ٢٥٨ تركية الحراج ١٨ ١٣ م كثاف القاع سر ١٨ ١٨

حضرت این مرکز کی سی صدیث میں اس سے ممالعت ثابت ہے ك رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى بيع بعضكم على بيع بعض (() (تم ش سے کوئی دومرے کی تھ پر تھ ندکرے)،اور وومري مديث تل يجة "لا يبع الوجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن لهُ" (٣) ( آري اين بحال کی نے ہے تھ تدکرے، اور شدائے بھائی کے پیغام تکات پر پیغام تكاتي دي، الايدكر ووال كي اجازت دي).

ایک اورروایت کے الفا قاچی: "لا یبع بعضکم علی بیع بعض، حتى يبتاع أو يلو "(") (تم ش كولُي كى كَا يَقْ رِ يَجْ تذكر الما آنكه ووژيل لي اچوزو ) م

اکِ روایت ٹی ہے: "لا یبھع الرجل علی بیع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يألان لد الهرام ( آول اين جماني كي الله يرائع ندكر ، اور اين جماني کے پیغام تکات پر پیغام تکات ندو ہے، الا بیاک وہ اس کو اجازت وہےوہے)۔

اکِ اور وایت کل ہے: "لا ببیع بعضکم علی بیع اخيه (٥) (تم ش يحاول اين بهال ك الله برائة ندكر س)-

<sup>(1)</sup> مدين الآل يع بعضكم على بيع بعض ..... "كل دوايت الاادي (الله سهر ۲۲ ساملیج التاتیب) اورسلم (۲۲ سر ۱۳ ۱۰ طبع محکمی ) نے کی ہے۔

 <sup>(</sup>۲) مدیث " لا پیخ الو جل علی بیخ احید....." کی روایت مسلم (سم ۱۱۵۳) لمعالی )نے کی ہے۔

 <sup>(</sup>٣) عديث ٣ يبع بعضكم على بيع بعض..... "كي بدايت أبائي (٢٥٨/٤ في أمكة بدا تجارب) في عند دور ال كي الناديج عبد

<sup>(</sup>r) المؤكّر ع كذر يكل ب

<sup>(</sup>a) عديد الا يبع بعضكم على بع الحبه ..... كاروايت بخاري (التح سر ۵۳ المع التقير) نے کی ہے۔

## ال كاحكم:

حنابلہ کی توجیہ بیہ کرد ام بیہ کہ سامان شرے ادر کے سامنے فیڈی کو فیج کرے یا اس سے ایک یات ہے جس کی وجہ سے وو فیچ کو فیج کروے ، اور بیزی سے مقدم ہے۔ نیز اس لئے کہ جب فیج جس کی وجہ وجہ میں کہ وجہ سے مقدم ہے۔ نیز اس لئے کہ جب فیج جس کی وجہ سے ضرر ہوا ہے سیج ہے تو تیج جو مصلحت کو ہرو نے کارلانے والی ہے جر رجہ اولی سیح ہوگی ، نیز اس لئے کہ ممانعت آدمی کے فیل کی وجہ سے جر رجہ اولی سیح ہوگی ، نیز اس لئے کہ ممانعت آدمی کے فیل کی وجہ سے باہد ایر تیج اس کے مشاہدہ قبیا۔

منفی کا خدیب ہے کہ بیاور اس جیسی بیوٹ کر وقتر کی ہیں۔ ابن الجمام نے کہانا پیتمام کراہنیں تجر کی ہیں، ٹمنا وہونے ہیں امارے علم میں کوئی اختلاف نیس، اس کی وجہ خدکورہ احادیث ہیں، نیز بیاک اس میں وحشت انکیزی اور ایز اور مانی ہے (۱)۔

منابلہ کے بہاں ندہب بیسے کہ بیا جائز اور حرام ہے، بینے کی ا خیس ہے بلکہ باطل ہے، کیونکہ بیمنوٹ ہے کہ اس بھی مسلمان کی ایڈ او رسانی اور ال کو بگاڑیا ہے، اور ممالعت کا تقاضا بقائر ہے (۱۳)۔ ۱۳۰۰ میں فیر اور حنابلہ نے تیج مہمی عضی حسب ذیل تیدیں لگائی میں:

(۱) تنظیر تنظیر تنظیر المراح تنظیر سے قبل ہوں الل کئے کہ خیار مجلس یا خیار شرط باقی رہتا ہے۔ ای طرح الزیم کے بعد خیار عیب کے زمانہ میں ہوا آر شرط بار آسی عیب پر مطلع ہوجائے۔ ان کے زو دیک معتقد کبی ہے۔ اور متابلہ کے اس قول کا مفہم کبی ہے کہ تنظی دونوں خیاروں کے زمانہ میں ہوں لبند ااگر خیار کے زمانہ کے گزر نے اور از وم تنظیر کے بعد ہوتو حرام نیمیں ہوگا ، کیونکہ اب شرع اراس کو لئے نئیس کر سکتا ، اور نہ ہے۔ بعد ہوتو حرام نیمیں ہوگا ، کیونکہ اب شرع اراس کو لئے نئیس کر سکتا ، اور نہ ہے۔

(۴) بیرک نیچ پر نیچ اس کی اجازت کے بغیر ہو، جیسا کہ قاضی زَاریا نے کیاہے۔ ( بیعنی پہلے فر وقت کرنے والے نے اپنے بھائی ک نیچ پر نیچ کرنے والے کو اس کی اجازت نددی ہو)۔

کر حرمت تا بت ہے کو کہ شرید اد اپنے سودے میں وهوک کیائے والا ہو، ال لئے کہ واجی خیر خوالی تھ کے بغیر تعارف کراویتے سے حاصل ہوجاتی ہے۔ اور قلیونی نے حرمت میں بیاقید لگائی ہے کہ باطنی رضا کاظم ندہو۔

نے ہر نے کے مثل ہے ہے کافر وضعت کرنے والا فریدار کے ہاتھ زمانہ خیار مثل ای جیسا سامان فر وضعت کرے جس کوال نے فرید اسے۔ اور ممانعت کی وجہ ہے اند میشہ ہے کہ فرید ار خیار کی وجہ سے پہلے سامان کو واپس کر دے جیسا کہ امام ٹافعی نے اس کی صراحت کی ہے۔

#### نَتْ منبی عنه ۱۳۴ – ۱۳۹۳

ودمرے کی تابع اللہ وقت تک ممنوع ہوگی جب تک انجام واضح نہ ہوجائے، لیعنی تابع لازم ہوجائے یا شریع ارشریع نے سے رک جائے ۔اگر وہ اعراض کر لے تو ممالعت کی مدت تم ہوجائے گی ، اور وصریے کے لیے نر وضت کرنا جائز ہوجائے گا۔

تع پر تع حرام ہونے ہی کے شل نع کے علاوہ وہ وہر سے معقود میں مشال اجارہ، عاریت پر لیما ، تر ض لیما (۱) ، بید لیما ، مساکات ، مرارعت ، اور دعالہ ہے ۔ منابلہ نے کبانا مید چنز یں حرام اور غیر سمج میں ، اگر پہلے کسی وہم ہے کے لئے ہو چکی ہوں ، بیانی پر قیاس کر ۔ تے ہو کے ہو کے ہو کہ ایمانی ہے ۔ اس لئے کہ اس میں این اور ممانی ہے ۔

بلک بڑا نہیں ہے جس ہر ماوی نے بھی سر احت کی ہے کہ جس کو کوئی کتاب (عاریق) احسان کے طور پر مطالعہ کے لئے وی گئی ، تو وجر سے کے لئے حرام ہے کہ اس کے بارے جس کتاب والے ہے ورخواست کر ہے ایعنی کتاب والے ہے کہ اس کے بارے جس کتاب والے ہے مطالعہ کر ہے گئی اس کا مطالعہ کر ہے گا۔ اس کی وجہ اس جس این اور سائی ہے ۔ اور انہوں نے اس کی وجہ اس جس جس این اور سائی ہے ۔ اور انہوں نے اس کی عاریت کے ممل ہونے کے بعد چھر عاریت طلب کرنے کی اس کتابی الاطالاتی جمیا ورکھی ہے (۱۳)۔

د- دوسرے کی خربید اری پر مول ټول کرنا اور خربید تا: ۱۳۲ - جہاں تک بھا اور بھا اوکرنے کاتعلق ہے تو اس کی چند مسور تمی سبیں:

و و فحص مول بھاؤ کریں، فروضت کرنے اپنے سامان کا ٹمن مائے اور شریدارال شمن پر راضی ہوجائے، پھر دوسر اشریدار آجائے اور وہ پہلے بھاؤش وخل اندازی کرکے اور پچھاضا فید کے ساتھ یا ای () تحدۃ اکتاع مع علمیۃ الشروائی سرساسے علمیۃ اتعلیم کی شرح کھی

(r) كشاف القباع مهر عهدان جانبية الشرو الي تحيية أثبي عبر ١٠٣س

شمن شل ال كوثر مير في على ووصاحب وجابت يمواورا ك وجابت ك م

سا ۱۹۳ - خرید اری پرخرید اری کی صورتوں میں سے بیا ہے کہ ایک شخص خروشت کرنے والے کو مقد شنج کرنے کا حکم دیا کہ وہ ال کوال سے زیادہ میں خرید ہے، یا ایک شخص خروشت کرنے والے کے پاس لزوم مقد سے پہلے آئے اور اس کی ہوئی چیز کا اس سے زیادہ خمن وے جس میں اس کی خرید اری ہو چکی ہے، تاکہ وہ مقد شنج کر کے اس

حقیہ نے ال شربے اری یا مول ہماؤ کی ممانعت میں بیرقید لگائی اے کہ شربے افر وہنت کرنے والے خمن پر شفق یا راہنی ہو پچے ہوں ایا فر وہنت کرنے والے خمن پر شفق یا راہنی ہو پچے ہوں ایا فر وہنت کرنے والا شربے او کی طرف سے مقرد کرد وخمن میں فر وہنت کرنے کی طرف ماکل یا اس سے کرنے کی طرف ماکل یا اس سے راہنی تد ہوا ہوتو وہ مرسے کے لئے اس سے زیاد وخمن میں شربیا نے اس کے گئے اس سے زیاد وخمن میں شربیا نے کہ بیرفیائی والی تھے ہے۔ اور اس میں کوئی شربی شربیا کرا ہے گا۔

نٹا تعید نے ممانعت میں بیقید لگائی ہے کہ تربید اری لزوم سے پہلے ہو بینی زماند خیار میں (جیسا کہ قاضی کی تعبیر ہے) (<sup>4)</sup> یا لزوم کے بعد ہواور اس کو کسی عیب کی اطلاع کا گئی ہو(جیسا کہ وہر سے ک تھے برنچ کی بحث میں گزرہ)۔

منابلہ کے بہاں جماؤیر جماؤ کرنے کی چندصورتی ہیں:

<sup>(</sup>۱) عِدائع الصنائع ٥٠ ٢٣٣، ثم القدر ٢ ر٤٠، تحفة الحتاج وحاميع الشرواني سهر ١٣٣، شرح ألم علاية وتحمل سهر ١٥، أمنني سهر ١٤٨، كشاف المتاع سهر ١٨٨، ١٨٨.

 <sup>(</sup>۳) الدوافقار ۱۳۲۳، البدارين المشروع ۲۷ / ۱۰۵، تمين الحقائق ۱۸ / ۱۲۰ على عاد ۱۲۰ مين الحقائق ۱۲۰ مين ۱۲۰ مين الحقائق ۱۲۰ مين ۱۲۰ مين الحقائق ۱۲ مين الحقائق ۱۲۰ مين الحقائق ۱۲۰ مين الحقائق ۱۲۰ مين الحقائق ۱۲ م

<sup>(</sup>٣) مَرْح أَفَى عامية الحِل سرااه

### تَنَّقُ منهى عنه ١٣١٧

اول: الروشت كرف والع كى طرف سے فروشت كرف یر رضامتدی کی صراحت یائی جائے ، تو اس صورت میں شرید ار کے علاوہ بھا ڈکریا حرام ہے۔

ووم: ال كى طرف سے كوئى الي بين يائى جائے جس سے عدم رضامندي معلوم ۽ وٽو يها ؤ کريا حرام بين ۔

سوم: اس كى رضامندي اورعدم رضاكى كوئى دليل شديائى جائے تؤلیمی دومرے کے لئے بھا ڈکریایا جائز ہوگا۔

چہارم:صراحت کے بغیر اس کی رضامتدی کی کوئی ولیل بائی جائے تو'' قاضی'نے کہاہ بھاؤ کریا حرام نیس ہے اور این قد اسہ نے کیا:حرام ہے<sup>(۱)</sup>۔

ای طرح بٹا نعیہ نے رہمی قیدنگائی ہے کہ وہ ٹریدار کی طرف ے اجازت کے بغیر ہو آبد ااگر ان میں سے سی ایک کی طرف سے اجازت بوجائے تو حرام نیس ہوگا، اس کنے کہ حق ووتوں کا ہے اوردونول نے اس کوسا آلو کر دیا ، نیز اس سابقد حد مث کامفیوم بھی کبی ہے:"حتی ببتاع او بالمو" (۲) کا آکہ فریرے یا

اٹنا فعید نے کہا ہے کہ معتبر ما لک کی اجازت ہے۔ وقی، وصی ما وكيل كي نيس أكر ما لك كابس من خرر مواور بيك اجازت كے ساتھ جواز کی صورت بیدے کہ باطنی رضا مندی پر والانت حال یائی جائے۔ لیکن اگر اس کی عدم رضا مندی اور اس بات بر ولالت یوک اس فے تفك آكراور خصه بين اجازت وي يهانو جائز تبين يوگا، جبيها كران یں سے اور کی نے کہاہے <sup>(۳)</sup>۔

- () أمنى سرا سه طيم الرياض.
- (P) عديث تقره / ١١٨ كر تحت آيكل ميدنيز در يكت عامية الشروالي على تحقة المحتاج ۳ مر۵ است (۳) - حاصية الجمل على شرح المحيج سهرا ۹ م. ۹۳

## ال كاتكم:

الم ١٣ - ييشريد ارى يا مول تول ان صورتون اور قيور كے ساتھ ممتوث اورسب کے نز ویک ما جا نز ہے ، کیلن جمہور کے نز ویک سیجے ہے۔ اور حنابلہ کے فز ویک واطل ہے البتہ منابلہ کے بیمان ایک اخمالی رائے سیج ہونے کی ہے،جیما کہ جمہور کی رائے ہے۔حقیہ عدم جواز ہے كرابت تح يى مراد ليته بي،حرام بومانيس.

الف باز براري فاصحت معماته حرمت يرثا فعيد كم مذبب اور منابلہ کے بیباں اخمالی رائے کی وقیل میسالقد صدیف ہے: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"(١) (ثم ش كولى وصرك ا فقایر فاق تدکرے) مکلی نے کہا: ای کے معنی میں شرید اری برشرید اری

بہوتی نے اٹارہ کیا ہے کہ حمت تقام قیاس کی وجہ ہے ہے، يزال كارتهارى والكاني الباجاتاب

نیز اس بی اید او ہے۔ محل نے کہا: اس کی حرمت کی وجہ اس ے مافعت ہے واقف کوایڈ اوریتا ہے۔

نیز ال لئے کہ جب منٹخ جس کی وہ سےضرر وجود میں آیا سیج ہے تو نے جو مصلحت کو حاصل کرائے والی ہے بدر مہداولی سیح موگ ، نیز ال لئے کہ ممانعت آ دی کے حق کی وجہ سے ہے، لبند اٹھ جمش کے مثاب بوگیا<sup>(1)</sup> به

ب بٹرید اری کی صحت کے ساتھ کر اہت پر هفتیا کی و **لیل** العرب الربريرة كي بيعديث بين الن وصول الله عَلَيْنَ نهي أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة

عدیم قرم ۱۱۸ ش آ مثل ہے۔

<sup>(</sup>۲) مشرح أكلن على أعنها ع علاية القلو في ۱۸۴ ۱۸۴ كثاف القتاع ۱۸۳ / ۱۸۸ النفق ١٧٣ ١٥٤ ــ

حنیٰ نے کہا ہے کہ بیعد بیٹ مول بھاؤ کرنے سے مانعت میں صریح ہے، لہذا حدیث : "لا یہ احد کی علی بیع انحیہ" (کوئی اپنے بھائی کی تھے پہر تھے نہ کر ہے) میں لفظ نے کوئیا زائنے وشراء کو شامل کر اور یے کی کوئی ضرورت نہیں (جیسا کہ این البمام نے وضاحت کی )۔ اس کی ضرورت اس وقت ہوئی جبکہ مول تول مراح نے کر اس کی ضرورت اس وقت ہوئی جبکہ مول تول البرا کر نے کی صدیمے نہ آئی ، نیز اس لئے کہ اس میں وحشت انگیزی اور ایڈ امرود ہوگا۔

کا سانی نے کہاہ ممانعت ایسی سلط کی وجہ سے جوزی کے علاوہ میں ہے۔ اور وہ اینے اور سانی ہے۔ قبلہ انسی نے مشر وٹ ہوگی اور اس کا قریبے نا جا نز ہوگا البتہ تکر وہ ہوگا (۴)۔

ی تجریم وباطل ہونے پر منابلہ کی دفیل بیہے کہ بیمنوٹ ہے، اور مما نعت کا قتاضانسا دے (۳)۔

۱۲۵ - ویل ش مول جما ؟ اور دومرون کی شریداری پر شریداری

#### أكرف مع تعلق بعض فروعات اور تضيلات ين:

ب مول برمول کرنے کی ممانعت بی حفیہ نے اجارہ کو تھ کے تکم میں رکھا ہے، کیونکہ اجارہ منافع کی تھ ہے (۳)۔

جیدا کر منابلہ نے بہت سے عقود مثال قرض مید وغیر و کوئ پر قباس کر تے ہوئے ای تھم میں شامل کیا ہے۔ اور میسب حرام اور غیر سجے بیں ، ال لئے کہ ان میں ایڈ اور سائی ہے (۵)۔

<sup>(</sup>۱) مدیث الهی آن یعلقی الو کبان ..... کل دوایت بخاری (التی ۱۳ ما ۱۳ م فع استقیر) اورسلم (سهره ۱۱، فیم الحلم) نے کی ہے الفاظ بخاری کے میں۔

<sup>(</sup>٢) فَحْ القدير ٢/ ١٠٨ أَنْ يَكِينَ الْحَقَالَقُ الإسلامةِ الْحُالِمُ الْمُعَالَّى ١٣٣٨ عِلْمَا الْحَالَةِ الْ

رب را معنی الم ۱۳۵۸ نیز این عن مسیل، وجوبات اور مارون صورتی دیجی است. (۳) مانی الم ۱۳۵۸ نیز این عن مسیل، وجوبات اور مارون صورتی دیجی

<sup>(</sup>۱) عديث "فذكو كب أنهاك....." كي روايت مسلم (۱/۱۰۰ فيم أعلى) نال سيد

<sup>(</sup>r) الدولاق دوروا كتاب ١٣٢٧ ال

<sup>(</sup>٣) ممرح المحج وحالية الجمل ١٩٠١.

עלאני*א*ראדי (מ')

<sup>(</sup>۵) كثاف التائ ٣ ١٨٠٠

#### ئن<mark>ة</mark> منبى عنه ١٣٦ – ١٣٧

ج من افعیہ ش سے ماوروی نے فرج اری پر فرید اری کے تکم میں اس صورت کو بھی رکھا ہے کہ عقد کے لازم ہونے سے پہلے (فروخت کرنے والے کی موجودگی میں) فرید ارسے سامان کو زیادہ قیمت میں مانگنا حرام ہے ، کیونکہ اس کے منیج میں عقد ضح ہوگا یا شدامت ہوگی۔

و۔ ای طرح شا نعیہ نے حرمت کے بارے میں ماوروی کے کام پر ال صورت کو قیاس کیا ہے کہ ایک شخص فر وخت کرنے والے سے زمانہ خیار شرافر وخت شدہ سامان کی جنس کی کوئی چیز ال شمن سے زمانہ خیار شرافر وخت شدہ سامان کی جنس کی کوئی چیز ال شمن سے زیادہ شراطلب کرے جس بر نیج ہوئی ہے ، خاص طور پر اگر ال سے اتنی مقد ارکا مطالبہ کرے جوئر وخت شدہ چیز کے لیے بیٹی پوری ندہو۔ اس میں مقد ارکا مطالبہ کرے جوئر وخت شدہ چیز کے لیے بیٹی سراحت کی ہے کہ ندگورہ صورت حرام سے ، خواد کی ہوئی چیز اپنی قیمت کو پہنچ یا نہ پہنچ ۔ ان کے خز دیک معتمد میں ہے ، خواد کی ہوئی جیز اپنی قیمت کو پہنچ یا نہ پہنچ ۔ ان کے خز دیک معتمد میں ہے۔

و۔ نیز انہوں نے تر یہ اری ہیں دھوک کیا نے والے کو اس کے غین ہے آگاہ کرنے کے منظہ پر بحث کی، چنانچ این جر نے سراھت کی ہے کہ اس ہیں کوئی ممالعت نیس ہے، کیونکہ بیرواجب تیر خوائی ہے، لیلن انہوں نے کہاہ ظاہر بیہے کہ اس کا گلل ایسانیس ہے جونر و خت کرنے والے کے دھوک و بیخ و فیرو سے پیدا ہوا البند اوو اس کی ضرر رسانی کی پرواہ نہ کر ہے گا، اس لئے ک وو گذاگار ہے ، برخلاف اس صورت کے جبکر فر وخت کرنے والے کی کونائی کے بیرا ہوں اس لئے کو فیٹ میں اس کا ضرر سے اورضر رکا از الد ضرر کے بیرا ہوں اس لئے کو فیٹ میں اس کا ضرر ہے اورضر رکا از الد ضرر سے نیش ہونا۔

شروانی نے سراحت کی ہے کہ اگر دومر سے ٹرید ارکو بکی ہوئی چنے ش کی عیب کا علم جوجائے تو اس کے ٹرید ارکواس کی خبر دینا واجب ہے ، اور بیال صورت میں صادق آتا ہے جبکے فروخت کرنے والا عیب

ے اور اس میں اور نیس موالا کہ اس صورت میں اس کی کوئی کوتا ہی نیس ہے۔
اور اس میں اور نیس میں کوئی فرق نیس ہے ، اس لئے کہ لحاظ شرر ہونے کا
ہے۔ اور انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ بیٹور کا مقام ہے۔ اور ان کی
رائے ہے کہ فیر خواش کے وجوب کا نقاضاہ کے کہ وجو کہ کھانے والے کو
متاویا جائے آگر چہ وجوک اس کی کوتا ہی سے بہدا ہوا ہوں کیلی تصیحت
فر وخت کے فیر صرف تا اوسے سے حاصل ہوگئی ہے (ا)۔

۱۳۷ - فقربا ، نے اس سے ہو فی بول کر خابامی کی تنظ کو ستھی کیا ہے، اس کو فتے والالت کہا جاتا ہے (۲)۔ اور "مزاید د" بھی کہا جاتا ہے۔ فقربا ، نے اس کوٹر مدیر ٹرید اور مول برمول سے ستھی کیا ہے۔

ال کی صورت بیات کہ سامان کی نیاامی کی جائے اور لوگ ایک وجرے سے بردھا کر یو لی یو لیس ، تا آگا۔ آشری زائد عدر پر رک جائے امراک میں ال کولے لیے۔

یونی و تفاق است مسلمہ جائز ہے جیسا کہ منابکہ نے سرامت کی ہے۔ انہوں نے اس کو جی تر اردیا ہے ، مکر وونیس کہا ہے۔ مثا نعیہ نے اس میں ووقید یں لکائی میں: یہ کہ اس میں کسی کو ضرر مریخیائے کا تصدید ہو، اورڈرید نے کے ارادہ سے ہو، ورندوام ہن حانا حرام ہوگا، اس لئے یہ '' بحش'' (قیمت ہن حا کر دھوک میں ڈالنا) ہے (''')ر کے 17 سے بنای کی ان کے جو از کی ولیل:

حضرت أس بن ما لك كى روايت بن يه ك ايك السارى سول كرت آئ فو حضور عليه في سن الله الما في سينك شيء أ قال: الما في بينك شيء الأقال: الما في بينك شيء الأقال: الما إحلس بلبس بعضه، ويبسط

<sup>(1)</sup> تحد الحاج والمراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

<sup>(</sup>r) الدرأقيّار ٢/ ١٣٣ـ

<sup>(</sup>۳) القوائين الكبير هما، الدرافقار عرسه، تحذه الحتاج عرسه اسر آنتی عربه ۲۵، كشاف القتاع سرسه، ماهمیة الجمل على شروح التي سراه

بعضه، وقعب يشرب فيه الماء، قال: التني بهما، فأتاه بهما، فأخلهما رسول الله ﷺ وقال: من يشتري هلين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على دوهم؟ موتين أو ثلاثا، فقال رجل: أنا آخلهما بلوهمينء فأعطاهما إياهء وأخذ الدوهمينء فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما قانبذه إلى أهلك، واشتر بالأخر قدوما، فانتنى به. فأتاه به، قشد رسول الله عَنْ عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما، فذهب الرجل يحنطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما، فقال له رسول الله ﷺ: هذا خير لک من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يرم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع<sup>..(1)</sup> (تمہارے گھریس کچھٹیں ہے؟ آبوں نے کیا: کیوں تیں، ایک ناف ہے جس کا مجھ صديم اين بران ير والن ين اور مجھ حصد الجمالية بين، اوراك تعب بيس من ياني يية بين -آب عليه في الرابالية الن دونول كومير على الاي، ودالم كرات من آب منافظ نے ان وواول کو لے كرفر مايا: انبس كون شرير عدكا؟ ايك آ دی نے کہا: ش ان کو ایک درتم میں ٹریدوں گا۔ آپ علی نے الراماية أيك ورائم عدكونى برهائ كالأوويا تمن إرآب على في یجی افر مالا ۔ نو ایک تحض نے کہا: ش ان کو دودرہم میں اول گا۔ آ ب

نے وہ دونوں اس کو دے دیتے اور دو درہم لے لئے۔ اور درہم اسلم استاری کے دو الے کرتے ہوئے المائہ ایک درہم کا خلاقر یو کرا ہے گھر والوں کودے آؤ۔ اور دوسرے درہم کا کلباڑ افر یو کرمبرے ہاں میں الا وَ وَ وَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

کا ساتی نے اس حدیث کے تحت لکھنا ہے: رسول اللہ علیانی میں میں میں میں کا ساتی ہے تھے (۱)۔

وجسری ولیل ہے ہے کہ مسلمان یا زاروں میں بٹلامی کی تھے کرتے رہے ہیں (۲)

یفتراء کی نے ہے جیسا کہ کا سانی نے کہا اور اس کی ضرورت ہے(۳)۔

نیز ال لئے کرممانعت محض نیچ کی حالت بیں مول کرنے ہے واروہے ، اور نیٹائی کی حالت نیچ سے خاری ہے (اسم) "مزاید و" کے احکام کی تنصیل ال کی ایٹی اصطلاح میں ہے۔

<sup>(</sup>ا) جِرَاحُ هَمَا خُوهُ ١٣٣٢ م

JMT/でははし(r)

<sup>(</sup>٣) البداميه مع الشروح الريم ١٠٥ أتبيين الحقائق عهر ١٨٠ ملا .

コペイプロンは (で)

## ھ\_نجش:

۱۲۸ - بحش جم کے سکون کے ساتھ مصدر، اور جم کے فتر کے ساتھ اسم مصدر ہے (ا) ۔ اور اس کے لفوی معانی میں سے بجڑ کانا ہے۔ کہا جاتا ہے: جب کوئی شخص پرند دکواس کی جگہ سے بجڑ کائے ۔ فیوٹی نے کہا: فجھ الی جس الی جل میں نجھشا: سامان کی قیمت کو برت حاما، حالا تکہ شرید ارک کا اراوہ نہ ہو محض وجم ول کو دھوک دیتا اور اس میں بھتانا ہو ای طرح نکاح وفیر دمیں ہوتا ہے۔

بنیش کی اصل استثار (چینا) ہے، اس لئے کہ بخش کرنے والا اپ ارادو کو چھپاتا ہے۔ اور اس سے شکاری کو ' ما بش '' کیا جاتا ہے، اس لئے کرو دچھپتا ہے (۱۲)۔

فقنها ء نے اس کی تعربیف بیدی ہے کہ ایک شخص قیمت برز صائے جبکہ تر بیر نے کا ارادہ ند برو محض دوسر وں کورتر نیب و ہے کے لئے ہو، یا کی برونی چیز کی ملاو بہتعر ایف کرے تا کہ اس کی شبرت ہو (۳)۔

حضرت ابوم بردة كى صديث شى الى سے ممانعت وارد ہے، چنانچ رسمول اللہ علیہ فیل ایا: "لا تلقوا الوكبان، ولا بیبع بعضكم على بیع بعض، ولا تناجشوا، ولا بیبع حاضو لباد، ولا تصووا الفتم" (سمارول سے الاتات نہ

کرو (جونلہ لائے ہیں)، کوئی دومرے کی تاتا پر تاتا نہ کرے، ایک دومرے کو بھی (دھوک )ندروہ شہری باہر والے کے لئے تاتا نہ کرے۔ اور کری کے تناش میں دور دوئی نہ کرو)۔

حضرت المن محر كل روايت شمل بيد "أن وسول الله مَنْ الله مِنْ الهِ مِنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنَالِمُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الل

الف جمبور فقباء كالدب يدب كريرام براس لئے ك ال كي مما أحمت ثابت ب جيما كركزراء نيز الى يش مسلمان كودهوك ويتا بي بوحرام ب-

ب مصنیفہ کا تدرب ہیہ کہ ووسکر وہ تحریکی ہے اگر سامان اپنی قیمت کے مطابق ہو، ہاں اگر اپنی قیمت کے مطابق شد ہوتو سکروہ حمیں ہے، اس لئے کہ خدات (وھوک ) نہیں ہوا(۴)۔

یدان کاشری حکم ہے۔ اور اس کا خاتو ٹی حکم ہیے:

الف یہ جمہور فقرباء لیجنی حقید، شافعیہ نیز حنابلہ کے بیہاں سی مقد شرب ہیں ہے کہ نیچ سی جے، اس لینے کی جمش کاجش کا تعل ہے، عقد کرنے والے کانچی ، لبند اور فقی بیس اثر انداز نہ ہوگاں اور ممالعت کرنے والے کانچی ، لبند اور مقد کوفا سدنہ کر کا تیت سواروں آئی کے جن ہے ، لبند اور مقد کوفا سدنہ کر کا تیت سواروں سے ما اکا ہے کہا ، اور محب وار اور محب چھپائے ہوئے سامان کی تی ۔ برفلاف اس مسورے کے جند انڈ کاحل ہوں اس لئے کہ بند و کے حق کی بند و کے

ب۔ امام مالک کا فرجب اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ چھ جھی ہے ، ال لئے کہ میمنوں ہے ، اور ممانعت کا

<sup>(</sup>۱) الدرالآل ۱۳ ۱۳۴ تيمين التفائق ۱۲ ماء فتح القديم ۱۲ مه المرح الدروم المراعة المعلية المشروالي على تحفة المناع المره ۱۳ ماهية الجمل على شرح اللج ۱۲ ماهية

 <sup>(</sup>۲) أملياح لهير بادة " فيحل".

<sup>(</sup>٣) عدید: "لانلقوا الرکبان ولا يسع بعضكم على بعض...."كي روايت بخاري (النج ٣٩١١ه طبع التقير) اور سلم هذا الحبح أللي) نـ فرك به اور القاط بخاري كرخ إلى.

 <sup>(</sup>٣) أَحَى الرّ ١٧٨، المؤاكن الكليدرة ١١٥ تحدُ أَثناع ١٨٨٠ ١١٠ ١١٥، ١١٥،
 الدوافق ١٣٧٦، الداريخ ثنّ القديروالمنا به ١٢٧٠.

تقاضا نساوہے۔

تا ہم فقباء نے اس فاق میں فقع کرنے کا اختیار ملنے کی صراحت کے ہے:

چنانچ مالکیہ نے کہان اگر فر وضت کرنے والے کو بھی کرنے والے کا بھی کرنے والے کا خالم ہواور وہ خاموش رہے ، تو شریبر ارکو کی ہوئی بین روکر نے کا افتتیا رہوگا اگر وہ بین باقی ہو، اور وہ اس کور وک بھی سنتا ہے۔ لیمن اگر کی ہوئی بین سنتا ہے۔ لیمن اگر وہ کی ہوئی بین قو واجب بین سنتا ہے۔ اگر وہ کی ہوئی بیات کو وہ ایس کا ایس کا ہوئی ہوئی موثق واجب بین اگر وہ جا ہے۔ اگر وہ جا ہے۔ اور اگر جا ہے تو بھی کا مین اوا کرد ہے۔

اور اگر یا گئی کو مجش کرنے والے کاظم ند ہوتو شرید ارکو پھھ کہنے کا حل نہیں ہے۔ اور نگر یا اور نگر کا میں اور گئا ہا ایسا کرنے والے پر ہوگا، میں نام ایسا کرنے والے پر ہوگا، میں نام نام کے ایک قول ہے، کیونکہ انہوں نے ساز باز کرنے پر شرید ارکے لئے خیار ٹابت کیا ہے۔

جبر شانعیہ کے یہاں اسی بیائی کورہ ار کے لئے خیار نبیں ہے، اس لئے کہ اس کی کوتافی ہے۔

منابلہ کتے ہیں: نتی سیح ہے، خواد بخش باک کی جانب سے سازباز سے ہویا دہ نبیل اگر نتی ہیں ایسانیوں ہے جوعا دہ نبیل چالا، او تربید ارکوفنٹے کرنے اور اند کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ مثلتی رئبان ' میں اور اگر اس جیسا نہیں چالا ہوتو اس کے لئے خیار میں ہوگا (ا)۔ میں اور اگر اس جیسانیوں چالا ہوتو اس کے لئے خیار میں ہوگا (ا)۔ میں سلسلہ میں تفصیلی ادکام ہیں، جن کو اصطلاح '' بجش' میں مسلسلہ میں تفصیلی ادکام ہیں، جن کو اصطلاح '' بجش' میں

و-'التلقى جلب'' يا '' ركبان 'يا ''سلع '':

ویکھاجائے۔

۱۲۹ - حفظ کی تعبیر ( تنکفی جلب "اور مالکید کی تعبیر ( تنکفی سلع " ہے۔

(۱) أمنى سر ۲۷۸، الشرح الكبيرللد رويه وحاشية الدروق سر ۱۸، مثر ح الخرشی ۲۰۱۵، ۱۲، مثر ح محلق على المهاج سر ۱۸، تحقة أحماج سر ۱۲، س

ظیل نے کہا: جیسے استلقی سلع" یا صاحب سلع سے تلقی ۔ اور مالکیہ میں این جزی کی تعبیر استلقی السلعہ" ہے۔

شا فعید اور حنابلہ کی تعبیر استعمی رکبان ' ہے۔

سلتی: اس شیرے باہر جانا ہے جیاں خوراک (۱) وغیرہ لائی جاتی ہے۔

جلب (جیم اور لام برختہ کے ساتھ )جالب کے معنی میں ہے، یا مجلو ہے کے معنی میں، لبند اور الفعل" ہمعنی مفعول ہوا (۱۲)۔ اور مجلوب وہ ہے جس کو ایک شہر سے وہسر ہے شہر میں لایا جائے۔ مالک یہ کی تعبیر میں انتہائی سلع" ہے بہی مراد ہے۔

ای طرح الفظ" رکبان" (مثانید اور منابلہ کی تعبیر میں ) راکب کی جمع ہے۔ اور اس لفظ کے فر معیر تعبیر غالب استعمال کے مطابق ہے۔ مراوآ نے والا ہے کوکہ تنباہ ویا پیدل ہو (۳)۔

# تلقى كاشرى ككم:

السائد من السائد المسائد ا

<sup>(1)</sup> ويكين الشرع الكيرللدودي المروي

<sup>(</sup>P) المصياح أمير مان "جلب" الدر الخفارور والكتار ١٣١٢ ١٣١٠

<sup>(</sup>۳) - تَحَدُّ الْحَلِيعِ عَهِر السه فَحُ القديرِ لار ١٠٤ موافع الدنيا فع ١٣٣٥ مروالكتار ٣٧٣ - المعالمية العلمي كل تبين المقافق عر ١٨٨ -

<sup>(</sup>٣) عدمة "لا نطقوا البحلب...." كي رواي مسلم (٣/ ١١٥ اللبع اللهي) في يب

#### نَتْ منهي عنه اسلا–۱۳۳۲

کہذ اابن قد امد کا بی لی کہ امام الاصنیفہ ہے متقول ہے کہ آبوں نے کہا: اس میں کوئی حریق نیم ہے ، اور رسول اللہ علیجے کی میر وی کے کہا: اس میں کوئی حریق نیم ہے ، اور رسول اللہ علیجے کی میر وی کرا زیادہ واجب ہے (۲) بنلی الاطالاق نیم ہے ۔ اور مکر ووجو ک کا فیج کرنا الل ووٹول میں ہے ہم ایک پر واجب ہے ، تاک گنا وکا فیا تمہ ہو، اور کر ابت اللہ کے نزویک مطاق ہو نے کے وقت حرمت کے لئے ہے ، جیدا کہ یہال ہے اور جیدا کہ مرتکر ووقع میں ہے ۔

# تكفي كا قانوني تكم:

ا ساا - جمہور نقباء کے زور کے نے تلقی سی ہے، اور ال کی وجہ سے مقد سی نہ بروگا۔ ابن قد امد نے ابن عبد البر سے نقل کیا ہے کہ ہر ایک سقد سی نہ بروگا۔ ابن قد امد نے ابن عبد البر سے نقل کیا ہے کہ ہر ایک سے قول کے مطابق نے سیح ہے۔ اور صحت کی توجید بیک ہے کہ:

حضرت ابو ہر رہ کی سابقہ صدیت ہیں ' خیار' کا اثبات ہے۔ اور خیار صرف عقد سیح ہیں جو سکتا ہے۔ اور خیار صرف عقد سیح ہیں تی ہو سکتا ہے۔

اوران لنخ كاممالعت لمروضت شدوجيز بين موجود ملت كي وجد

امام احمد سے ایک وجری روایت بیائے کہاتی فاسد ہوگی، اس کی وجہ ظاہر مما تعت ہے۔ این قد امد نے کہانا پہلا قول زیادہ سیجے ہے (۱)۔

## زية ين كى ديباتي ميفرونت:

۱۳۳۲ - متعدد احادیث ش ال سے ماقعت وارد ہے، مثال حفرت جابر کی مرقوع روایت ہے: "لا یہ یع حاضو لباد، دعوا الناس یوزق الله بعضهم من بعض "(") (شبری بابر والے کے لئے نہ بیتے، لوکول کوچھوڑ دو، اللہ تعالی ایک کو دومرے سے روزی دیتا ہے)۔

"فق الحاضر للباوی" ہے مراد کیا ہے؟ ال کے بارے میں فقہاء کا انتقاف ہے ، جمبور کے زوریک ال ہے مراد ہوہے کہ شہری باہر والے کا دلال ہو، ال ہے مالعت کی وجہ یہ ہے کہ ال کے نتیج میں برخ اور ہے کا دلال ہو، ال ہے مالعت کی وجہ یہ ہے کہ ال کے نتیج میں زخ اور افتحال و وجہ ہے الل شہر کوئنصان پہنچ گا۔ اس کی اور بھی تخریج کی تی ہے۔ اور ممالعت کے لئے جو از اور عدم جو از اور صحت یا باطل ہوئے کے کا فاظ ہے کہ تی الحال ہوئے اور ممالات بین ۔

\_FAF4FAI/F(j)

<sup>(</sup>۱) بدائع المنائع ۱۳۳۶، البدايه وقرح المثابيه الرعاء أثبين المقاتق سهر ۱۸، الدرالخار سر ۱۳۳۰

<sup>(</sup>r) أَمْغَىٰ عهر المع المدرافق و عهر ١٣٣٢ ا

نوع دوم: وہ اسباب جن کے متیجہ میں دینی یا خالص عباداتی مخالفت الازم آئے:

الف-اؤان جمعہ کے وقت تھے:

تع راك كرف كاتكم بى كى مانعت ب-

اس نفس کی وجہ سے تھے کے حرام ہونے ہیں فقتہاء کا اختلاف نہیں ہے۔

البدتہ جمعد کی دواؤ انہیں ہیں مان بیس ہے کس اؤ ان کے وقت کو نتیج ہے ممالعت کا کل مانا جائے گا؟

الف ۔ ال سلسلے بی جمہور نقباء کی رائے جن بی سے بعض حفظ مثنی مثال ملحا وی بھی ہیں ، بیہ ہے کہ بیوہ او ان ہے جس کا تعال جاری ہے ، اور رسول اللہ علیجے کے زمانہ بی سرف یکی او ان تھی بعنی جمعہ کی وہ او ان ان جومنبر کے سامنے اس وقت ہوئی ہے جب سام مبر پر موجود ہوتا ہے ، لبند اللہ علیاء " سے یکی او ان مراو ہوگ ۔ اور ای وجہ سے مالکید اور منابلہ نے اس کو او ان می او ان مراو ہوگ ۔ اور ای وجہ سے مالکید اور منابلہ نے اس کو او ان می کی او ان مراو ہوگ ۔ اور ای وجہ سے مالکید اور منابلہ نے اس کو او ان می کی ساتھ مقید کیا ہے (۱)۔

#### ان كردلاكر حسب ذيل إن

ایک روایت شل الفاظ میں:" زاد الغانی" (ووسری افران کا اشافیکیا)۔

ایک اور روایت ہیں ہے: "علی دار طی السوق، یقال لھا: الزور اور اور (ارش ایک مکان پرجس کو" زوراء" کہا جاتا ہے )۔ اور تما رے زمانہ ہیں گہا او ال کوتیسری او ال کہنا اس لئے ہے کہ اور تما رے زمانہ ہیں گہا او ال کوتیسری او ال کہنا اس لئے ہے کہ اکا مت کو (جیما کہ این البمام کہتے ہیں) او ال کہا جاتا ہے، جیما کہ حدیث ہیں ہے: "ہین کل آذانین صلاح" (امر وو جیما کہ حدیث ہیں ہے: "ہین کل آذانین صلاح" (امر وو اور ایون نماز ہے)۔

انیز ال کے کہ ال اوال کے واقت فرید افر وضع تمازے

JUNE (1)

ر) البدام مع الشروح الرماء شرح التي عالية الجمل الراعة، شرح الخرشي الإرام القرائين الالبيدر عدة كالمثان وريكية نيز وريكية كثاف التاع المرواء

<sup>(</sup>۱) مديره السالب بن يؤيد ..... كل دوايت بقادي (التح ۱۳ ۹۳ م طلح التقير) سفر كل سيمه دومركل دوايت بقادك ( ۳۹۱/۱ ) سفر كل سيمه اود تيمركل دوايت اكن ماجه (۱۸۵۱ طبع البلس) سفركل سيمه نيز ديكه ين فخ القديم تمرح البدار ۲۸/۱ س

 <sup>(</sup>۳) عديث: "بين كل أذالين صلاة ....." كى روايت بخاري (الشّخ ١١٠١١ المنافع المراه ١١٠ طبع المثلثير) ورسلم (امر ١١٥ طبع الخلي ) في يهد ينز و يكفئة فتح القدير عبر ١١٠٠.

#### تَ<del>قَ</del>َّمُنْهِی عنه ۱۳۳۷–۱۳۳۵

ہٹاوے گی اور پوری ایعض نماز کے توت ہوئے کا ذر مید ہے گی (1)۔

ب۔ حفیہ کے نزویک قول اسے اور مختار اور اس کو تش الانز نے افتیا رکیا ہے، یہ ہے کہ ممنوع وکہا او ان کے وقت نظے ہے جو منارو پر ہوتی ہے، اور اس افران کے وقت جمعہ کے لئے سمی کریا واجب ہوتا ہے۔ اور اس کو او ان کے وقت جمعہ کے لئے سمی کریا واجب ہوتا ہے۔ اور اس کو اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اور ان کے اور ہو۔

ال کی توجیہ انہوں نے بیک ہے کہ اطلاع اور خیر دیتا ای کے فر اجید حاصل ہوتا ہے دنیز اگر وہ منبر کے پاس اؤ ان کا انتظار کرے تو سنت کی اوا آگی اور خطبہ کا منتارہ جائے گا۔ بسا اوقات جمعہ بھی چھوٹ سکتا ہے اگر اس کا گھر جامع مسجد سے دور ہو۔

بلکہ جلطا وی نے طحا وی کی رائے کے تعلق صاحب '' البحر'' کا میہ قول نقل کیا ہے کہ وہ ضعیف ہے (۴)۔

ی - امام احمد سے ایک روایت ہے جس کو '' قاضی'' نے نقل کیا ہے کہ تھے زوال مشس سے حرام ہوجاتی ہے کوک امام نبر پر تدمیشا ہو۔

یدروایت حفیہ کے بذہب سے قریب ہے۔ لیکن این قد امد کا فیصل ہے کہ بیاچند وجود سے سیح نیمی جو یہ ہیں:

الله تعالی نے تربید افر وضع کی ما العت کو افران پر حلق کیا ہے،
وقت پر نیس اور اس لئے کہ اس کا مقصد جود کو پالا ہے۔ اس کا حسول
مغیر پر امام کے بیٹھنے کے ٹورا بعد والی افران سے بوگا، نہ کہ اس سے
جس کا ذکر " قاضی" نے کیا ہے، بیٹی زوالی آفاب ہے، اگر چہام
مغیر پر نہ بیٹھا ہو، نیز اس لئے کہ اگر تربید فیر وضع کی حرمت وقت پر
معلق ہوتی نو زول کے ساتھ فاص نہ بوتی ، اس لئے کہ اس سے
معلق ہوتی نو زول کے ساتھ فاص نہ بوتی ، اس لئے کہ اس سے

(۱) كثاف القاع ١٠٠٠ (١)

(۱) الهدامية والمنامية على المنافق على ملاء مراق الفلاح علاية المحلاوي مرم عندالد وأفقار عهر علايا

پہلے بھی وقت ہے <sup>(1)</sup> کیونکہ امام احمد کے فزاد یک جمعہ کا وقت ایک نیز دسوری کے بلند ہونے سے ظہر کے آخری وقت تک ہے۔

## ال كاشرى تكم:

۳ - ۱۳ - جمہور فقباء کے نزاد کیا۔ افران کے وقت شرید وافر وخت سے مما نعبت تحریکی ہے ، مالکید ، شافعید اور متا بلد نے اس کی صر احت کی ہے ۔

جَبُدِ حنف نے لکھا ہے کہ ما تعت کا کم از کم درجہ کر ابت ہے،
امر میدکہ ترک نج واجب ہے، لبند اور قد بب کے مطابق طرفین لیعن
فر وخت کرنے والے اور ڈریے ارکی طرف ہے مکر وہ تح کی ہے۔ اس
پر حرام کا اطاباتی سیح ہے جیسا کہ مرفینا ٹی کی تعبیر ہے، اور اس کو ترک
کر افرض ہے جیسا کہ شرمبلائی کی تعبیر ہے اور اس کو ترک

## ال رُقُ كَارِمت كى تيوو:

9 سا حریم یا کر اہت کی متقاضی میں ممالعت چند قیود کے ساتھ مقید ہے:

الف ۔ نے ہی مصروف شخص ان لوکوں ہیں سے ہوجی پر جمعہ الازم ہے، لبند امورت، بیء اور مرایش پر نے حرام نیس ہے بلکہ حنف الازم ہے، لبند امورت، بیء اور مرایش پر نے حرام نیس ہے بلکہ حنف نے صراحت کی ہے کہ اس ممالعت سے وولوگ مشتی ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے (۳)۔

(۱) القنيم (۱۳۵م.

(۲) دیکھنے التوانین التفهیر برس عدہ، شرح المی معرفیۃ الجسل ۱۲ ۱۵۰ کشاف
التفاع سر ۱۸۰ عامیۃ الفیلی علی تبیین افتقائق ۱۸۸۳، عامیۃ الفیلاوی علی
مراقی الفلاج ۱۸۳۰ نیز دیکھنے الدوائق در سر ۱۳۱۱، انہوں نے کراہت
تحریکی نے جیر کیا ہے البرایہ مع الشروح ۱۸۸۳۔

(۳) حالية الخطاوي على مرقق الفلاح /۴۸۳، شرح المح عمالية الجسل ۱۹۸۳، المفتى ۱۷۴۳، الدرافقا روروالحتار ۱۳۴۳

#### تَقَيْمَ منهى عنه لا ملا - سالا

تا ہم حنابلہ میں سے این ابی موتی نے فیر خاطب لوگوں کے بارے میں وروا پہنی ذکر کی ہیں۔ اور ان کے فزو کیے ہیے جے کہ حرمت جمعہ کے خاطب لوگوں کے ساتھ فاص ہے۔ اس کی وجہ بیے کہ کہ اللہ تعالی نے فیج سے صرف ان لوگوں کو شع کیا ہے جن کو سعی کا تکم ویا ہے البند اجو عی کے خاطب نہیں ان کو ممانعت شامل ند ہوگ ، نیز الل کے کر مید کی توجیہ بینی گئی ہے کہ اس کی وجہ اس کے وجہ سے کہ ترمت کی توجیہ بینی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے جمعہ سے رکاوٹ بیش آتی ہے۔ جو ان فیم مخاطب لوگوں کے حق میں معدوم ہے۔

ب ن تی ش مصروف شخص ممانعت سے وانت ہو، جیسا کہ شا نعید نے اس کی صراحت کی ہے۔

ن - تع کی مجبوری ند ہو مثلاً معنظ اپنے کھانے کے لئے نق کرے اور اس میت کے لئے کفن کی فع جس میں تا خبر سے تغیر کا اند بیٹر ہو، ورندکوئی حرمت نبیس ہوگی ، کوک جمعہ فوت ہوجا نے جیسا ک شافعیہ میں سے المجمل اسکتے ہیں۔

و ۔ نظ او ان خطبہ کے شروٹ مونے کے بعد موجیدا ک جمہور کی تعییر ہے (۱) میا او ان خطبہ کے وقت موجیدا ک مالکید کی بھی تعییر ہے۔ تعییر ہے۔

صداؤان زوال کے بعد ہو، اس کے علاوہ حقیٰ نے کسی تیرکو نیس ڈکرکیا ہے (۲)۔

حرمت میں نٹے کےعلاوہ دوسر سے محقو دکونٹے پر قیاس کرنا: ۱۳۷۱ - جمہور کے زویک خرید افر وضت کی ممانعت نکات اور

- () أَمْنَى ١٨٢٣، ماهيد الحِمل على شرح أنَّ عهر ١٨٥٠ كثناف القاع سم ١٨٥٠ الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء المراء الماء المراء المراء
- (۲) شرح الخرش وحاهية اقتدوى الرحه، الهدارية شرح النابية الرح الخرش وحاهية التعدوى الرحه، الهدارية شرح النابية المعدد

وہر نے مختو دکو ٹاٹل ہے بلکہ حنفیہ نے ہر ال بیٹر کے ترک کی صراحت کی ہے جس کے نتیجہ میں جمعہ کے لئے سعی سے رکاوٹ فیٹس آئے یا اس میں خلال پرا ہے۔

مالکید نے سرامت کی ہے کہ ٹی اجارہ او لید شرکت الالداور شفعہ کوئے کردیا جائے گاء تکامی صدق ، ہید، کیابت اور ضلع کؤیں۔

شا نہیں نے صراحت کی ہے کہ محقود اور صنعتوں وغیرہ میں مصروف ہونا حرام ہے ، جمن کی وجہ سے جمعہ سے رکا وٹ ہو<sup>(1)</sup>۔

منا بلہ کے یہاں ایک قول ہے کہ نیچ کے ملاوہ و دسرے عقود مشالاً اجارہ مسلح اور تکاح حرام میں ، اس لئے کہ پیٹھو دمعا وضہ ہیں ، کہلا ا تیج کے شاہد کئے ۔

منا بلد کا تد بیرہ ہے کہ افران کا ٹی کے شروت ہوئے کے احد فاص طور پر صرف فرید بر وخت حرام اور فیر سیح میں البند اان کے فرد کیا۔ وجسر سے محقود مثلاً انکاح ، اجارہ اور سلح و فیسرہ میں آر من ، ریمن ، مثمان ( کفالہ ) سیح میں ، اس لئے کہ مما لعت معرف تی کے بارے شن وارد ہے ، اور وجسر سے محقود اس کے ہر ایر نہیں میں کہ وہ کم توش آ ۔ تے ہیں ، لبند اان کی ابا صف جمعہ توت ہوئے کا فر میں تہ ہوگی ۔ اور ان کو فیا پر

انہوں نے سراست کی ہے کہ جس تھ میں خیار ہے اس کونا فذ کر ایا ضخ کرنا تھے ہے۔ اور" خیار" میں تحض نافذ کرنا اور ضخ کرنا تھ میں مانا جائے گا(۲)۔

نماز نمتم ہوئے تک رئے کی حرمت کا برقر ارربینا: ٤ ١١٣ - تقریباً فقباء کا ال میں کوئی اختاہ ف نبیس کہ اذان کے وقت

<sup>(</sup>۱) مراقی اخلاح وجاهیه الخطاوی ۲۸۴، القوانین انتهیه رص ۵۵، شرح النج عمالیه الحمل ۲۲ ۵، ۱۹ وایر لا کلیل لاکا فی ۱۸۴۸ هیچ دار امر فدیروت ر (۲) کشاف افتاع سر ۱۸۱۱ نیز دیکھنے اُنتی ۲۸۴ ۱۳

تع کی ممانعت نماز سے فر افت تک برقر ارریتی ہے، اس سلسے میں ان كى تعريجات بديير،

تنع ، نکاح اور دوسر مے مختو و خطیب کے بیٹھنے کے وقت سے نماز کے اختیام تک حرام ہیں (۱)۔

حرمت جعد ہے فر افت تک برقر ارریتی ہے (۲)۔

تع اورصنعتول كى حرمت اذان تانى كر تروف بوالى ال والت ا كراكر ووال عن دوركم المعلى كرائة جمدكويا الع كالماز کے متم ہونے تک دیر اردیق ہے (<sup>(۱)</sup>۔

ا ذان کے وقت نی کے عمومی احکام: اول:جس پر جعداازم ہائ کی طرف سے ایستخص ك باتهاف كاعمجس يرجعه الزميس:

A الله - فقراء كا قيصل بي كريس ير جمعه واجب تيس وو او ان ك والت تع کی حرمت تھم سے مستکئی ہے ریشر طبیکہ ان ووٹوں پر جمعہ واہب شدہو<sup>(۳)</sup> اکبۂ ااگر ایسے دو اٹھخاص آنیں **میں ن**ٹے کریں جمن می جعدلا زمنیں آؤ ندفرام ہے تد مروہ (جیما ک ثانی نے سراست کی

اگرایک پر جمعد واجب بمود وسر ہے پر ندیموہ

توجمہور حضر اور شافعید کا ترجب بہے ک مودونوں عی گذگار مول کے، اس لنے ک پاانحض جس ر محد واجب ہے اس نے ممالعت كاارتكاب كياء اورودم معنص في جس وجه واجب نيس

- (١) القوانين العلمية راعان، ويجيئ شرح الخرشي الرواء ووعوى طوري ويجيئ مراتی الفلاح م ۲۸۳۰
  - (٢) عامية الجمل كل شرح أيح ٢ م ٥٣ ـ
    - (۳) كثاف القاع سرا ۱۸ ل
  - (٣) مائية المخطاوي كل مراتي القلاح ١٨٦ كوالي حالي
    - (۵) تثرح أنج عامية الجمل ۱۲ ۱۳هـ

ال كو ال بر تعاون ديا \_

اٹنا فعیہ کے بیاں ایک قول جس کوضعیف قر اردیا گیا ہے، یہ ہے کہ دوسرے کے لئے بھی جس پر جمعہ واجب ٹیس مکروہ ہے، کیکن وہ كَنْرُكَارِنْيْرُوكَا

مالكيد في سراحت كى برك اس حالت عن الله وفيره كوفيخ كرديا جائے كا جَهد ايسے مخف كى طرف سے بوجس بر جمعه واجب ے ، کوک ایسے تفس کے باتھ ہوجس پر جمعہ واجب نہیں ہے (۱)۔

منابلہ فے سراحت کی ہے کہ جس پر جعدلا زم ہے اس کے تعلق سے بچے تیم ہے۔ اور دوسر مے خص سے لئے جس پر جمعہ لا زم میں شرید وقر وقت مرووت وال النے کہ اس بی گنا ور تعاون \_(r) \_ l/

ووم: او ان س كرجام عمسجد جاتے ہوئے أن كا حكم: 9 سا - جونک جامع مسجد جائے والاممنوت کے اراکاب میں الوث ہوتے ہوئے بھی ممانعت سے مطلوب اسرکی تحلیل کررہا ہے اس لئے فقهاءكاال مسلمت اشآاف ب

الف دعفيد كے غربب من رائح بنا تعيد كاغرب، اور مالكيد كا ایک قول ہے ہے کہ اگر وہ دونوں چلتے چلتے تھے کریں تو حرام نیس ہے، حقیہ میں سے ابن جیم نے'' اسر ان'' کے حوالہ سے کہا ہے کہ مکر وہ منیں ہے آگر وہ جمعہ سے رکاوٹ تہ ہے۔ اور صلحی تے کہا: اس میں  $Q(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{$ 

<sup>(</sup>۱) ماميد الخطاوي كلير الى اخلاج ١٨٦، شرح أنج ١٨ ٥٥.

<sup>(</sup>P) عالمية العدور كالم شرح الخرق ١٩٠/ ه.

UN· ATC Maidが(F)

<sup>(</sup>٣) رواحد و المعاهد الدوافقار ٣/٣ الماشرح التي ١٥٣ / ١٥٠ ماهية العدوي ٣ / ١٥ مواهية العروي في شرح كناية الغالب الر ٢٨ س

نیز بیک ال نعر آئی ہے ان او کول کو خاص کر لیا گیا ہے جن پر جمعہ واجب نیس ہے ، اور عام میں جب شخصیس آجائے تو وہ تعنی ہو جاتا ہے۔ اور ابعد میں اس کی شخصیس '' رائے ' ایعنی اجتہاد کے ذرامجہ بھی جائز ہو جاتی ہے (۴)۔

مالکید نے جواز کی توجید مید کی ہے کہ بینے ہیں حالت میں ان دونوں کے لئے سعی سے رکاوٹ شیس ہے گی مالکید نے ہیں کو حضرت این عمرؓ نے تقل کیا ہے (۳)۔

بعید یکی الکیدکا دومر اول بھی ہے ، اور یکی منابلہ کے کام سے ظاہر ہوتا ہے (ه) کو انہوں نے برات خود اس منالہ کو فر ترمیس کام برات ہوتا ہے (ه) کو کر تعیس کیا ہے۔

- (۱) تنمين الحقائق سر ۱۸ منز در يكن ماهيد المطاوية في مراثي الفلاري ۱۸۲ م
- (۲) الدر الخارور والحنار سر ۱۳۲۳ فنز و يكين ابن عابر بن كم إرسه ش ان كا منا قور او تخصيص كے بجائے تعليل پر ان كی ترک
  - (m) حاهية الحدورة كل تقرح كفلية الطالب الر ٢٨س
- (٣) رو کارار ١٥٥٠ ين الحقائل مر ١٨٠ مراق اهلاج عامية الخطاوي ١٨٠٠ مراق اهلاج عامية الخطاوي ١٨٠٠
- (۵) ماهية العدوي في شرح الحرثي مر ٥٠ منز و يكي مثلة كشاف التاع مر ١٨٠

ال نقطة نظر كا سرف وى تغليل ب جس كو حقيد مين سے شربولا كى نے فيش كيا ہے كہ المرك مطلق ہونے كى اللہ المرك مطلق ہونے كى وجد سے اس كائر ك كرنا واجب ہوگا۔ اى طرح بعض مالكيد كى دائے كے مطابق بيندة را بعد كے لئے ہے (1)۔

## سوم : میں کے بعد مسجد میں تی کا تکم: م ۱۳۰ - فقیا وال کی کرابت بیشنق ہیں:

الف دخفیا نے سرامت کی ہے کہ مجد کے درواز و پر بالمسجد میں افران اول کے وقت جو زول کے بعد ہو، تھ کرنے کا گناہ جعد کے لئے چلتے ہوئے تھے ہے بڑھا ہوا ہے۔

ب بہ نا نعید کی در احت ہے کہ نی و نیبر و سے مما تعت ال شخص کے حل و بیں جی ابھا ہو، لیکن اگر کے حل و بیل جی ابھا ہو، لیکن اگر اور میں جیتھا ہو، لیکن اگر اور میں جیتھا ہو، لیکن اگر اور نی کے بعد جامع مسجد یا اس سے تر بیب کسی جگد جیٹھ گیا اور نی کی تو حرام نہیں ہے لیکن مسجد بیل نیج کرنا مکر وہ ہے، ایان تجر و فیر و نے معر احت کی ہے کہ ان کا قول حرمت کے زیاد دائر بیب ہے (۱)

ق د حنابلہ نے سر اصت کی ہے کہ اوان کے بعد نقد شن یا و مہ میں واجب شن کے وض یا فی جا کر جن میں محنا کے وہ اور ہے ہوں اجب شن کے وہ س یا فی جا کر وہ ہے ، (جیسا کر جن میں محنا ہے ) بلکہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اوان شروئ ہونے کے بعد شرید وقر وخت کی عدم محت کا فقا ضاحر مت بی ہے۔خاص طور پر جبکہ یہ میجد جس ہو، اللا ہے کہ کہا جائے کہ بید فقیقت میں تھ نہیں ہے بلکہ باحث ہے، گار اس کی طرف سے نیا بت ہوتی ہے ۔ گار اس کی طرف سے نیا بت ہوتی ہے ۔ گار اس کی طرف سے نیا بت ہوتی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) مراقی اخلاج ۲۸۲، حامیه العدوی کی شرح کفایه الطالب ار ۳۲۸.

<sup>(</sup>r) مَرْجَانَجُ وَعِالِمِهِ الْحِلْ عَرِسُهُ وَوَلِكُمَّا وَالْرِهِ هِهِ اللَّهِ الْعَلَاجِ مِنْ المَلا عِرْضِ

しいかい とならしばく (ア)

چہارم: زوال کے بعد دوسر کی اڈان سے قبل نئے: اسما - وجوب میں اور ترک نئے کے بارے میں حفیہ کے بہاں معتبر وقت کا داخل ہونا ہے، اور ای وجہ سے آبوں نے اڈان کو ہاسمیں میں اس کے ساتھ مقید کیا ہے، آباز مناسب ہے کہ زوال کے بعد نئے کی کراہت ٹابت ہوں اور اس ہے کیل ندہو (ا)۔

شافعیہ نے ای طرح صراحت کی ہے کہ نظے وغیرہ اذان نافی اور خطبہ کے لئے بیٹھنے سے قبل جَبَد وہ زول کے بعد ہوں کروہ ہیں، اس لئے کہ وجوب کاوفت وافل ہو چکا ہے، البتہ زوال سے قبل مقد کمروہ نہیں ہے۔

ان کے فزو یک بیدوونوں احکام اس صورت کے ساتھ مقید ہیں ک عقد کرنے والے پر اس وفتت سعی الازم ند ہوئی ہو، ورند آگر ایسا ہوک اس وفتت جلی بغیر جمونیس ال سَمْنَا تو وہ عقد اس پر حرام ہوگا (۱۲)۔

ینجم: ممانعت کا جمعہ سے نافل کر نے والی تمام چیز وں کو شامل ہوہ:

۱۹۳۲ - فقبا ایمنت بی کند او کے بعد میر ایک بنی حرام یا تکرود (اس میں فقباء کے اشآلاف کے ساتھ ) ہے جوجھ کے لئے جانے سے عافل کرنے والی بود اور جھ کے لئے جانے سے عافل کرنے والی ہر جیج کورک کرنا واجب ہے مثلاً افران کے وقت سفر کا آغاز کرنا، کھانا ، سلائی ، تمام منعتیں مثلاً بھاؤ تاؤ، آواز اٹکانا، اور کتابت، ای طرح عبادت میں مصروفیت، اہل وعیال وغیرو کے ساتھ اسپنے گھر میں تخبرے رہنا، کو کھر مسجد کے دروازے پریا اس سے قریب یو

بلکہ آمیت ریمل کرتے ہوئے جا مع متجد کی طرف پیش قدمی واجب ہوگی ()\_

ششم نا فران میں انتہار ابتداء کا ہے یا کھمل ہونے کا؟

اسس انتہار اس کی اختیار است کی ہے کہ افران میں انتہار اس کے آغاز کا ہے بھمل ہونے کا بیس البتد اللہ مؤون اللہ اکبر کوروے تو تاج حرام موجائے گی اس لئے کہ حرمت کا تعلق افران سے ہے (۲)۔

ال كا قانوني تكم:

صحت نیچ پرحسب ذیل مهور متفرت ہوئے ہیں: الف اس کا خنخ واجب نہیں ہوگا ،حضیہ کے بیباں ایک تول

الف ال کالی واجب کیل جوگا دخفیہ کے بہال ایک لول اور مالکی کی بہال ایک لول اور مالکی کے بہال ایک لول اور مالکی کے بہال ہیں ہے ، چنانچ شخ عدوی نے کہا اور مالکی دور مراقول سے ہے کہ انتی لنخ نہیں ہوگی بلکہ نافذ مرہ کی اور دولا تد ہے استفقار کر ہے گا۔

مرہے گی اور دولا تد ہے استفقار کر ہے گا۔

ہے گئی دور دولا تد ہے استفقار کر ہے گا۔

ہے گئی دور دولا تا ہے ہوگا ، قیت نہیں ۔

<sup>(</sup>۱) الدر الخمار در الحمار الرح ۵۵ سے باقو ڈیمر اتی افوال جوجا میے الخطادی ۲۸۲ سے (۲) نثر ح المنج وجامعے الجمل ۶۲ ۵۳ تشرف کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) مراقی افلاح وحامید الخطاوی ۱۳۸۴ شرح کفاید طالب کی رسالد این الی زید محامید العدوی امر ۳۲۸ کشاف الفتاع ۱۸ ۱۸ ماهید الجرل کی شرح این مرسمه

<sup>(</sup>۲) حالية العدوري كل شرح كتابية العالب استهرا

<sup>(</sup>۳) - الدوافقار سهرا ساء حامية المحطاوي ٢٨٨، شرح التي يحامية الحول ١٩ / ٥٥٠ القوائين القليد بر ١٨٨، والتح المعالج ١٣٣٥ - ٢٣٣٠

ی - قبضہ ہے آبل فروشت شدور تیزیر ملیت تابت ہوگی (۱)۔

الیمن مالکیہ کامشہور مذہب ہے کہ بیزی نی فاسد کی طرح فنج

کروی جائے گی، اور شرید ارکے باتھ سے واپس کر کی جائے گی، اگر
فوت شہونی ہو۔ بال اگر (بازار کے ہر لئے ہے) نوب ہو چکی ہوتو
مقدمانڈ ہوجائے گا، اور شرید ارپر قبضہ کے وقت کی قبت لازم ہوگی،
مشہور بھی قول ہے، ایک قول ہے کہ نیچ کے وقت کی قبت لازم ہوگی،
ہوگی (۱)۔

جن مالكيد في وجوب فتح كي صراحت كي ب انهول في ال كي ساتحد فتح كي شرك الجارد بشركت والقالد اور شفد كولا حق كيا ب واكر ان كي ذر البدليا كيا مواليين اكر ترك كرديا كيا موقو نبي وتا مم انهول في نكاح ، بهد، صدق واورة زاوي وسي اموركوم يحقى كيا ب البذ اان بي كسي كوشخ نبيل كيا جائے گا، كوك حرام مو

ان نذکورہ جبیز ول اور تینے وغیرہ کے درمیان ان کے فزو کی ان فر قل میں ان کے فزو کی ان کے فزو کی ان کی وجہ سے بر ان بی کوئی بین اخر رقبیل ہے ، الب کو اینا موض مل جاتا ہے ، آباز اہی جس کوئی بینا اخر رقبیل ہے ، کرفلاف ان جبیز ول کے جن جس موض تبیل ہے ، کہ وہ بالکلیہ باطل بروجاتی جب اگر وہ بالکلیہ باطل بروجاتی جب اگر وہ بالکلیہ باطل بروجاتی جبی اگر فنٹے بوجاتی (سم)۔

عدوی نے نکائے کے بارے میں ایک دومری سلس انھی ہے، وہ مری سلس انھی ہے، وہ میں ایک دومری سلس انھی ہے، وہ میں ہے ک میرے کہ اس کے نتیج سے ضرر بوگا، کیونکہ بسا اوقاف زوجین میں سے ایک دومرے سے ما نوس بوجائے تیں۔

- (۱) حاشیة الخطاوی کل مراتی اخلاج ۱۸۲، نیز دیکھے دواکتار سراسا معافیة العدوی کل شرح الخرش سرمه، اورد کھے التوانین التعبیر سات علی فتح کے ملدل می افتال ف کی طرف الثارہ۔
  - (r) شرح الخرش ۱۲۰۰
- (۳) شرع الخرش عوامية العدوى ۱۲ ۹۰ فيزو يكف حامية العدوى المثرح دمالة الهن الحافظ المثر من دمالة الهن الحافظ الم ۲۳۸

ان کے نز دیک" بداد کا ہیہ '( یعنی وہ ہیہ جوم کا فات کی شرط پر جوجیہا کہ مالکیہ کی تعبیر ہے یاعوش کی شرط پر جیسا کہ حفیہ وغیرہ کی تعبیر ہے ) نٹھ کی طرح ہے۔

خلع کے بارے میں مناسب بیاہے کہ ودنا نذہوجائے ، ننخ نہ جو، سابقہ خلسہ کانٹنا شاکی ہے ، اور وو خلسہ بیاہے کہ خلع بالکلیہ باطل جوجائے گااگر فتح کرویا جائے (۱)۔

جَبِر منابلہ نے سرامت کی ہے کہ تھے تھوڑی ہویا نیادہ سیج نبیں ہوگ ، اور ساجقہ نفس قرآنی ہو تھم حرمت میں ظاہر ہے ، کی وجہ سے منعقدی نہ ہوگ (۱)۔

## ب- كافر ك باتحد صحف كي في:

۳۵ - با تفاق فقها ، بدئج ممنوع ب، جمبور فقها ، في حرمت كى صر احت كى ب، اور حقيا ، في حرمت كا من معر احت كى ب، اور حقيا كرابت ثابت ب، اور المن كى ب، اور المن كا من كو عد وهليات كرمت كى مطابق حرمت كى لكن به درا كرابت الن كو عد وهليات كرمت كى لكن به درا كرابت كا من كا كا كرابت كا كرابت كا كرابت كا كرابت كرابت كرابت كرابت كرابت كرابت كرابت كا كرابت كرابت

مالکیہ کہتے ہیں: مالک کے لئے حرام ہے کہ کافر کے ہاتھ مصحف یا اس کا جزوفر وضت کرے۔ اس بیس کوئی اختاباف نہیں ہے اس بیل اسلام کی ہے وہ سے اس بیل اسلام کی ہے وہ سے اس بیل اسلام کی ہے دستی ہے۔

قربان باری ہے: "وَلَنْ يَجْعَلُ اللّٰهُ للكَالَمِيْنَ عَلَى اللّٰهِ للكَالَمِيْنَ عَلَى اللّٰهِ للكَالَمِيْنَ عَلَى الْمُؤْمَنِيْنَ مَنْبِيْلاً "(اورائلہ كالرّ ول كابراً لرّ مومتول پر قلبہ تہ

<sup>(</sup>١) مَرْحَ الْحَرَّقُ وَالدِما لِنَّ

<sup>(</sup>۲) كثاف القاع سر ۱۸۰ نيز ديكية الني ۲/۴ سال

<sup>(</sup>٣) مَرْح الْحَرْثِي هُر ١٥ مَنْ اللهِ كَالْ مُرْحَ اللَّيْ عَلَيْهِ الْحِلْ ١٩/٣ مَا عَلَى د يَصِيرُ مِنْ المُرْتِي المُرْتِي المُرْتِي المُرْتِي المُرْتِي المُحْمَدِةِ الْحِلْ ١٩/٣ مَا عَلَى اللهِ ١٩٠

ہونے دیگا)۔

ال تغلیل کی اصلی کا تعلق دخرت عبدالله بن محرق الله روایت عبدالله بن محرق الله وایت عبدالله بن محرق الله الله می الله

تا ہم ال ت کی صحت کے بارے شی نقبا و کا اختابات ہے:

الف سٹا نعیہ کے بہاں اظہر ، حنابلہ کا ندیب اور مالکیہ کے

یہاں ایک قول میہ ہے کہ کافر کے باتھ مصحف فر وخت کرا سیح

نیس ہے ، اس لئے کرفر مان باری ہے: "وَ لَا تَعَاوَ نُوا عَلَى الْاِئْمِ وَ الْعُلْدُوان " (۱۲) (اور گرناہ اور زیادتی میں ایک وجر ہے کی مدونہ کرو) اینز اس لئے کہ رسول اللہ عَنْ این کے وجر ہے کی مدونہ کے ملک میں لئے کہ رسول اللہ عَنْ فر بایا ، کیونکہ ان کے باتھ میں ایک ملک میں لئے جانے ہے منع فر بایا ، کیونکہ ان کے باتھ میں آجا نے کا اللہ یشر ہے ، آب لا ان کو اس پر قدرت نیس دی جانے گی ، نیز آب لئے کر جب کافر کو آب پر ملابت برقر ادر کھنے ہے روکا جانا ہے ، تو ملک میں بیر میں بیار کو آب پر ملابت برقر ادر کھنے ہے روکا جانا ہے ، تو ملک میں بیر میں بیر

مالکید نے اس پر فاق کے تنظ کو تقرب کیا ہے، بشرطیک فر مخت شدہ بین موجود ہو۔ اس رائے کو حمول نے اکثر اسحاب مالک سے منسوب کیا ہے (۳) رمالکید نے فاق میں (جیسا ک این بیزی کتے

(۱) عديث الهي أن يسافو بالفو آن..... كل دوايت يخادك (المج ٢٠٠٠) فع التو المستقطع المستقط المستقط المستقطع المستقط المستقطع المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط ا

(T) سرفاکردر ا

 (٣) الشرح الكبير أن و بن المغنى سمر ١٦٠ كثاف القناع سمر ١٣٦ مثر ح أنج عالمية أجمل سمر ٢٠ نيز د يكفئة شرح أكل على المعمماع سمر ١١٥١ م تحقة المحتاج سمر ٢٣٠٠

(٣) عاهمية الدمولَ عَلَىٰ الشرع الكيرللة دوير سهر م

یں) اسلام کی شرط سرف مسلمان غلام کی خرید ارک اور صحف کی خرید ارک اور صحف کی خرید ارک اور صحف کی خرید ارک میں لگائی ہے (۱)۔

ب دخنیکا خدب اور مالکید کاهشہور خدب اور شافعید کے

یبال ایک قول بیسے کہ کافر کے باتھ صحف کی تا میں جہور کیا جائے گا کہ البتداس کو

مجور کیا جائے گا کہ اس کو اپنی النیت سے نکالے ، تا کہ کتا ہے اللہ کو

ابانت سے بچایا جائے (جیسا کہ این عابدین نے طحطا وی کے حوالے

نقل کیا ہے ) نیز اس لئے کہ اس میں قرآن پر النیت کی وجہ سے

اسام کی ہے حریم تی ہے ، (جیسا کہ شرش کہتے ہیں) اور حرمت کے

بارے میں کوئی اختا اف نیس ہے ، جیسا کہ خمیر و نے کہا (ال)

## ال أنَّ من المور:

الاسمام-جس طرح كذار كے باتھ مصحف كى تا ممنوع ہے اى طرح قرآن كو ان پر صدقہ كرنا اور ان كو بہدكرنا (جيساك ما كذيد نے اس كى صراحت كى ہے) ممنوع ہے، اور اى طرح قرآن كو ان كے باس مراحت كى ہے) ممنوع ہے، اور اى طرح قرآن كو ان كے باس ارئين جس و بنا (جيساك منابلہ نے سراحت كى ہے) ممنوع ہے۔ اول الذكر علاء كذار كو مجور كر تے جيس كه وہ اس كو اچى طليت ہے تاك الذكر علاء كذار كو مجور كر تے جيس كه وہ اس كو اچى طليت ہے تاك بيس وجيساك فتا جي ہے، وجوق نے اس كى اسراحت كى ہے (اس) سال الدين الدين الدين الدين موا جائے۔

## ال أنة مستثنى امور:

ك ١١٧ - ثا فعيد في مصحف كي في حكم سے چند چيز ول كومنتي

- (۱) القوائين الكليد (۱۹۳ منز الايثر طائك إرساد عن ديكينة شرع التي وحالمية الجمل سهر ۱۹ ماس
- (۳) روافتار ۱۳ (۱۳ ۳)، شرح افزقی عامیه العدوی ۱۵ (۱۰ نیز تا نعیه کا دومر اتول
  دیکھنے شرح اُکلی علی المعها خ وحاشیه میسر ۱۵۲/۱۵ و دحاهیه الدسوتی علی
  اشرح الکیم سهر ۵ شی۔
  - (٣) كشاف التناع سر ١٣٢٥ والاية الدسوق على المشرح الكبير سر ١٠

کیاہ:

۔ ایسے دراہم وہ انبر جن پرتر آن کی کوئی آیت تش ہو، ال لئے کہ ال کی حاجت ہے۔

الل ذمه كا السيم كانات فريد ما جن كى ويوارون يا جينون من قر آن لكها بهوا بود الل لئے كاموم بلوي ب- اور ود عام حالات من مخوائش كى وجد سے معاف ہوگا، الل لئے كه الل بحش سے مقسود قر آنية نيس بوق -

بعض حضرات (مثلاً ابن عبدالحق) في الله كافر كے لئے تعویز كوستھى كيا ہے جس كے اسلام كى اميد ہو، اى طرح رسول الله منطق كى احداد من طرح رسول الله منطق كى افتداء بيل كمتو بمستھى ہے۔

ای طرح انہوں نے اس کیڑے کو متنی کیا ہے جس پر بھی قرآن تحریر ہو، اس لئے کہ اس تحریر کا متصد قرآ نہیں تاہیں ہوئی، الا بید کر آن تحریر ہو، اس لئے کہ اس تحریر کا متصد قرک حاصل کرا ہوتا ہے، اس کو پہنائیں، لہذا یہ موید وس کے مشاب ہوگیا، تا ہم کافر کے جان کے ساتھ اس کے کہنا تھا اس کے کافر سے جان کے ماتھ اس کے کافر سے جان کے ماتھ اس کے کافر ہیں ہے، برخلاف ان آیا ہے کے جو تھا کی کر گھنٹوں رکھی جا کہیں۔

مصحف پر کائر کی ملیت کوزائل کرنے کا تھم ویے والا حاکم دوگا، عام لوگ تیں، اس لئے کہ اس میں فتنہ ہے، جبیدا کہ ثافعیہ نے اس جیسے مسئلہ میں اس کی صراحت کی ہے (۱)۔

مسلمانوں کی طرف مصحف کی تُق اور اس کی خرید اری کا تنکم:

۱۳۸ - الف دا فعید نے سراحت کی ہے کہ سلمان کی طرف سے

مصحف کی فروضت اورال کی فرید ارک مکروہ ہے۔ اور مصحف سے مراد خالص فر آن ہے۔ اور کر ابت کی وجہ جیسا کہ (ﷺ عمیرہ لکھتے ہیں) فر آن کریم کو فرید فر وضت کے سب حقیر ساما نوں کے معنی میں ہوئے ہے بچانا ہے۔ اور بیامام احمد ہے بھی ایک روایت ہے، نیز اس لئے کہ اس ہے مقصود کلام فقد ہے، لبند اس کو تقیر ہوئے ہے بچانا ضرور کی ہے۔ اور اس فرید ارک کے جواز میں اس کا سب بنیا ماور اس کی مدوکرنا ہے۔

ب مثانیمید کا دومر اقول میہ ہے کہ بلاحاجت فروفت مکروہ ہے، نہ کرفر میں اور الجمل نے سراحت کی ہے کہ بہی ان کے نزویک معتمد ہے۔ الجمل نے اس کی توجیہ میرک ہے کہ فرید اری میں اس کو حاصل کرنا ہے ، برخلاف تھے کے (۱) مک اس میں فوت کرنا ، مقیم برنا اور فرت کا تھے ہونا ہے۔

الله المحد کے بہاں میں مقد قول ہے، یہی الم احد سے ایک روایت ہے، مرواوی نے قرید ادی اور اس کے جواز کے مسئلہ میں کہا ہے کہ کہ یہ کہ ہے کہ کہ یہ کہ بہاری اور اس کے جواز کے مسئلہ میں کہا ہے کہ بہاری تقریب ہے۔ اور انہوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ قریباری میں مصحف کو بچانا ہے، لبذا بی جائز ہوگا، جیسا کہ مکہ کے مکانات کو قریبا اور اس کے گھر ول کو اند سے پر لیما والا تکہ اس کی تھا یا اس کی اند سے لیما جائز جیس ہے۔ اس کو اند سے پر لیما والا تکہ اس کی تھا یا مرووہ میں ہوتی ہے و بنا تکروہ منبیل ہے، حالاتکہ اس کی تمائی تکروہ ہے، بلکہ بہوتی نے اس کو قیدی کے شریبا نے کی طرح قر ارویا ہے (۱۳)۔

ٹ ۔ امام احمد سے ایک روایت ہے کہ صحف کی فر وضت نا جائز ہے اور سیج نہیں ہے ، مرواوی نے کہا: یکی فدہب ہے ، جیسا ک ان

<sup>(</sup>۱) عامية الجمل على شرح المحج سهراها، اورحامية القليد في تأكيشرح أكلى على المعباع ١٩١٨ الي مراجعة واذريكرين.

<sup>(</sup>۱) حاشية ممير وقل شرح أمل ۱۲ ماه الشرح الكبير في ويل أمغني عهر ۱۲ وحاهية الجمل على شرح المنتج سهر ۲۳ \_

<sup>(</sup>٣) الأنصاف مهرا ٢٥٤ كثاف القتاع مهر ١٥٥ المشرح الكبير في ذيل أمغني مهر ١٦ ل

ے مروی ہے کہ ٹریداری حرام ہے۔اگر چیافض نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔اورعدم جواز کی توجیہ مید کی ہے کہ:

امام احمد نے کہا: مصاحف کوٹر وشت کرنے کی رخصت کا جھے نام نیس ہے۔

یکی صحابہ ہے مروی ہے ، اور ان کے دوریس ان کا کوئی تخالف معلوم بیں ہے۔

ال کنے کہ اس میں کتاب فقد ہے، لبند اس کوفر وخت کرنے اور تقیر ہونے سے بچاما واجب ہے (۱)۔

و۔ اور یہاں امام احمد ہے ایک روایت یہ ہے کہ مصحف کی نیج بلاکرانہت جائز ہے۔ مرواوی نے کہانہ ال روایت کو ابوالخطاب نے فکر کیا ہے۔ منابلہ نے تیج مصحف کے جواز اور اس کی رخصت و ہے کو حسن ، عکرمہ، شانعی اور اصحاب رائے کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور انہوں نے اس کی تو جیہ یہ کی ہے کہ فیج کانند اور چیز ہے کی دوگی ، اور ان کی تیج مہارے ہے۔

مصحف کے تبادل کی کراہت کے بارے میں قام احمد ہے وہ روایتیں ہیں، امام احمد کے یہاں جتی رہے کہ صحف کو صحف ہے براتا جائز ہے ، اس لئے کہ اس ہے مصحف سے ہے رفیتی کا پید تبیی چاتا جائز ہے ، اس لئے کہ اس ہے مصحف سے ہے رفیتی کا پید تبیی چاتا ، اور ند دنیوی عوض ہیں تبادل کرنا معلوم ہوتا ہے ، یر خلاف اس کا حمن لینے کے (۱)۔

اس تنصیل سے واضح ہوتا ہے کہ ایمالی عور پر نیچ مصحف کے بارے اس میں امام احمد سے تین روایات ہیں:

حرمت، کراہت، اور جواز۔ اورٹر یہ اری کے بارے بھی بھی یجی روایتیں بیں ستاولد کے بارے دواتو الی بیں۔ اور تدہب (جیسا

(۱) کشرح الکبیرنی دیل ممغنی سمر ۱۳۔

(r) الإنساف سر ٢٥٩ أشرح الكير في ذيل أمنى سر ١٣ ــ

ک الن قد امد اور بہونی کے گلام سے بھوش آتا ہے ) یہ ہے کہ تھ اللہ اور فیر سے کہ اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ حضرت این عمر اللہ اور فیر سے کہ اور فیر سے کہ ان کی تھ میں ہاتھوں کو کاٹ ویا جائے ، فیر اس کی تھ میں ہاتھوں کو کاٹ ویا جائے ، فیر اس کے کہ اس کی تھ میں ہاتھوں کو کاٹ ویا جائے ، فیر اس کے کہ اس کی تعظیم اور قرآن ان کی تحقیم واجب ہے ، اور قریع واجب کے کہ سے تعلیم اور قرآن آن کی تحقیم ہے ۔ اور قریع ادر کی تعربوں ہے ، اس لئے ک سے بچانا ہے ۔ اور قدیم سے معلق سے بدانا تعربوہ ہے ، اس لئے ک سے بچانا ہے ۔ اور قدیم سے موقعی سے بدانا تعربوہ ہے ، اس لئے ک سے بچانا ہے ۔ اور قدیم سے موقعی ہے بدانا تعربوہ ہے ، اس لئے ک سے بچانا ہے ۔ اور قدیم سے موقعی ہے بدانا تعربوہ ہے ، اس لئے ک سے بھر آن سے میں رفیع کی فاہر نہیں ہوتی ہے (۱) ۔

## ممنوع نی کے نتائ

9 17 - مما تعت بیس اصل جمبور کے زویک باطل ہوتا ہے، آباذ الل کو اصل پر جاری رکھا جائے گا الا یہ کہ کوئی شر ورت ہو، اور شر ورت مرف مرف ایس مرف اس معورت بیس ہے جبر کوئی ولیل ہوکہ مما تعت ایس نباست کی معلوم ہو کہ اس معورت بیس ہے جبر کوئی ولیل ہوکہ مما تعت ایس نباست کی وجہ سے بوصرف ممنوع کے ساتھ مصل ہے البیان اگر ولیل سے معلوم ہوکہ ما تعت بعمف لازم بیس کسی نباست کی وجہ سے ہو آو اصل سے تکھنے کی کوئی شر ورت نبیس ہے اور نہ الل بات کی کہ مما تعت اپنی اسل (بنتا ایس) کے قلاف جا ری ہو، اس لئے کہ ومف لازم کا بطا ان اسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور'' کے ، کیونکہ وو لازم مسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور' کے ، کیونکہ وو لازم مسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور' کے ، کیونکہ وو لازم مسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور' کے ، کیونکہ وو لازم مسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور' کے ، کیونکہ وو لازم مسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور' کے ، کیونکہ وو لازم مسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور' کے ، کیونکہ وو لازم مسل کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور کا بطا اس کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور کا بطا اس کے بنتا این کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور کے ، کیونکہ وہ کا سب ہے ، ہر قلاف '' مجاور' کے ، کیونکہ وہ کیونکہ کیو

حفیہ کے فزو کے ممنوع تفرف بیں اسل ہے کہ وہ شرعاً موجود اور سیح بورہ البند اسمانعت الل اسل ہے جاری دہے گا اللہ یک کوئی ضرورت ہوں اور حفیہ کے فزو کے اضرورت اللہ صورت بیل شخصر ہے کہ وہائے کر ممانعت سرف ممنوع کی وات با اس کے بڑو ویسل مے موجوائے کر ممانعت سرف ممنوع کی وات با اس کے بڑو ویسل موجود خلس کی وجہ سے ہے الیس اگر ولیس بتائے کہ ممانعت وصف المازم بیل موجود خلس کی وجہ سے ہے الیس اگر ولیس بتا اسل سے ممانعت وصف المازم بیل موجود خلس کی وجہ سے ہے انہ اسل سے انواسل سے

<sup>(</sup>۱) کٹائے ہیائے مرس

خرون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ ممالعت کوال کی اصلی پر جاری نہ کیا جائے ، اور ود اصل سیح ہوتا ہے ،
ال لئے کہ ال کے این اء اور شروط کی صحت اس پیز کی صحت کے لئے کائی ہے ۔ اجزاء کی صحت کی وجہ سے صحت کور جے ویتا وہف خارجی کی وجہ سے صحت کور جے ویتا وہف خارجی کی وجہ سے اول ہے ۔ اور جب کی وجہ سے اول ہے ۔ اور جب ضرورت نہ ہوتو ممالعت اپنی اصل پر جاری رہے گی ، اور ود سے کہ ممنو ٹ شرعاموجود یعن سیح ہوگا (۱)۔

فساوہ بطان اور صحت کی اصطلاحات کے درمیان فرق: • 10 - گذشتہ تنعیل سے ظاہر ہوگیا کہ جمبور نساد اور بطان کے درمیان افرق بین کرتے ہیں ، دخنے کا اختاا ف ہے۔

کہذ ایبال مخود الشول تھ میں تقاضا یہ ہے کہ عقد النے مطلوب شركانا أن سے مرتب ہونے كا سب مو مثال نے میں ملیت كے تعلق سے نتائ ہے۔

بتاان کامعتی ہے ہے کہ محقود کے ساتھ ادکام ند یائے جا کہیں، اور محقود کا ایسا سبب ندہن مکیس جو ادکام کے لئے مغید ہو تے ہیں۔

فسا دجمہور کے زو کی بطال سے مراوف ہے۔

دخنے کوز دیک نسادایک تیمسری تنم ہے جو سی کے خطاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل کے خاظ ہے مشر وٹ بود، وصف کے خاظ ہے غیر مشر وٹ بود برخلاف بإطل ہے، اس لئے کہ بإطل وہ ہے جوابی اصل یا جمف سی اختبار سے مشر وٹ نہو (۱)۔

- (۱) التجيح والوخج ابر ۱۹۸۸
- (٢) كشف الامرادار ١٩٥٨

يون يران كاكوني الرّ مرتب ند بولاً \_

جبر دفیہ تنصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مضافین، مااتی ، جین اور مردار کی تی باطل ہے، اس کے کہ محلیت اور رکتیت مفقود ہے، جین اور مردار کی تی باطل ہے، اس کے کہ محلیت اور رکتیت مفقود ہے، جینا کہ جمہور کی رائے ہے۔ اور یہی حفیہ کی تعبیر کے مطابق اسل کا شروع نہ مواجد اس پرکوئی اثر مرتب شہوگا۔

ابتید یون کے دخیہ ضاد کے قائل ہیں، بطان کے بین کا اللہ طائل کے دخیہ فساد کے قائل ہیں، بطان کے بین کا اللہ علی ما احدی اتعلق شرط سے بین کے بین کی ما حدی اللہ میں ما احدی اتعلق شرط سے بین لبند اللہ دورے گا ، اور ملنیت کا فائد دورے گا ، ایس فسا واور حرصت کی صفت کے ساتھ ، لبند الیشرط تی ہے ایک زائد اللہ بین فسا واور حرصت کی صفت کے ساتھ ، لبند الیشرط تقد ہیں مشر وط ہے ، اس جگہ ہیر وصف ہے مراد یہی ہے (۱)۔

ب - روا پر مشممتل آئ کے وارے بیس حقیہ کہتے ہیں کہ رکن تھے یعنی اہل کی طرف ہے گل بیس ہونے والا مالی تنا ولد موجود ہے البند اوہ مشر ویٹ ہوگا البین تکمل تنا ولد موجود نہیں ہے البند الصل تنا ولد موجود ہے واس کا دمنے یعنی کمل ہونا موجود نہیں ہے (۱۲) ر

یہ مردار اور جنین کی نتی کے خلاف ہے ال لئے کہ وہ مال منیں ہیں، اور ندی ان کی قیت ہے، لبند اوداصاً فیرمشر و ت ہیں۔ ویل میں نتی باطل کے احکام (حقیہ کے نقطہ نظر سے جو ال کے قائل ہیں) پھر نتی فاسد کے احکام پھر نتی عمر وہ کے احکام و کر کئے جارہے ہیں۔

اول: حنفیہ کے نز ویک نج باطل کے احکام: ۱۵۱ - نچ باطل بالکلیہ نمیر منعقد ہے۔ اس کا شرعا کوئی معتبر وجود

\_PIA/25/H (1)

<sup>(</sup>r) مرآة الصول ار ۳۰ سمة يز ريك الوشح والتنوسخ ار ۲۲۱،۲۲۰

#### ئَتْ منبى عنه ١٥٣ – ١٥٣

نہیں ہے، اگر شرید ارفر وخت شدہ تینز پر قبضہ کر لیاتو وہ اس کی طبیت میں نہیں آتی ہے۔

کا سائی نے کہا: اس تھ کابالکار کوئی تھم نیں ہے، اس لئے کہ تھم موجود کے لئے تعلقہ ہے، اور اس نے کا بجرصورت کے کوئی وجود خبیل ہے، کیونکہ شر کا اطبیت وتحلیت کے بغیر خبیل ہے، کیونکہ شر کا تعرف کا کوئی وجود شر عا اطبیت وتحلیت کے بغیر خبیل ہوتا ہے، اس لئے کے تعرف خبیقی کا کوئی وجود هیئی ای وقت ہوتا ہیں مان کے کے تعرف ہوتا ہی وقت ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے جب وہ الل کی طرف سے اور کل میں پایا جائے۔ اس کی مثال مروار، خوان ، گندگی اور جیٹا ہے کی تھے اور دائی معنا میں اور جر غیر مال کی تھے ہے۔

اگرافر وخت شدہ بیز شرید ارکے پاس بناک عوجائے تو اس کے اضاف کے بارے بارک ہے:

کہا گیا ہے کہ بدانام ابوطنیف کا قول ہے (۱)۔

ب۔ ایک قول میرے کہ اس کا مثمان بوگا، اس کے کہ وہ خرید اری کے مول بھا ؤ کے طور پر قبضہ شدہ کی طرح بوجائے گا۔

سر صی وغیرہ کے نزدیک مختاریہ ہے کہ حتل یا قبت کے ذر مید حنان دیا جائے ، ال لئے کہ وہ خرید اری کے لئے مول بھاؤ کے طور پر قبضہ میں لی تی جیز سے کم در جریکا نیس ہے۔

اورایک قول بیا کر بیرماحین کاتول ہے" اتنیه" بم ہے: یجی سیح ہے، ال لئے کہ ال نے ال پر اپنے لئے بھند کیا ہے جو

خصب کے مشابہ ہے۔ '' الدر'' میں ہے: کہا گیا ہے کہ ای برنتوی ہے۔''

التعليل كے لئے و كھنے: النظام الل "۔

ووم: نَيْ فاسدك احكام:

104 - نئے فاسد پر بہند اور است مرتب ہوتیہیں جو یہ ہیں: قبضہ کے فرجہ طبیت کا نتقل ہوا، حق شرب کی وجہ سے فنخ کا وجوب اور اشتحال فر وخت شدہ بہز سے بیدا ہوئے والے نفع کا حاول نہ ہوا، اس کا آتا کی تھو ہوا ، ہلا کت کی وجہ سے بہنے کا ضمان و بنا اور اس براہ خیار کا جوت ۔ ان اثر ات اور ان کے متعلقات کی تنصیل اسطال نے فاسد "میں جمعی جائے۔

يانتي کان يک ہے۔

نے قاسد کے احکام جمہور کے فزادیک تھی باطل می کے احکام میں، کیونکہ وہ ان دونوں میں فرق نبیس کرتے ہیں، دیکھیے: اصطلاح '' نے باطل''۔

سوم: فَقُ مَرُوهِ هِ كَا حِكَامٍ:

ما المحافظ من مورد کا تھم ہیں ہے کہ بیشر عاممنوں ہے ، اس کے تھیجہ میں اساو ہوگاء تا ہم وہ تیج ہوگ ، اس لئے کہ مما لعت ایک ایسی سلسا کی وہ ہے ہوگ ، اس لئے کہ مما لعت ایک ایسی سلسا کی وہ ہے ہوئے ہے متمال ہے ، ذوات نے اوراس کی صحت کی شرا افط میں میں ہوئی ہے ، اور اس طرح کی مما لعت فساد کی مشقاضی نیس ہوئی ہے ، ایک کر ابہت کا جیب ہوئی ہے ۔

لبند ااذ ان جمعہ کے وقت تھے ، تھے بخش، اپنے بھائی کی تھے پر تھے ، اپنے بھائی کے مول برمول وغیر وممنوع میں۔ اور یہ دیوع (جیسا ک

<sup>(</sup>١) برائع المنائع ٥١٥٠ مد والحارس ٥٠١

<sup>(</sup>١) رواحا تل الرواقار ١٠ه٠١ـ

دسکی کہتے ہیں) کرود تر کی ہیں بنا تھ سے ہیں ماطل نیس ہیں، کوک جہور کے نزویک ان سے ممالعت ہے، البتہ امام احمہ سے روایات اللہ ہیں۔ اللہ علی حجہ کہ ممانعت کا تعلق ممنو تک کی وجہ سے ہے کہ ممانعت کا تعلق ممنو تک کی وجہ سے ہے کہ ممانعت کا تعلق ممنو تک کی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی سے مصل علمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ اللہ ہے مصل علمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ اللہ ہے کہ اللہ ہے ہے۔ اللہ اللہ ہے کہ وجہ سے ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔

سم ۱۵ - تربی نکر وہ کے جندا ہم ادکام میں ہیں: میر تربی صحیح ہے جبیسا کہ جمہور کا خدجب ہے۔ بیر تربی سے قبل اس میں افر وخت شدہ چیز میر ملایت حاصل ہوجاتی

> اس میں شمن واجب ہے، قیت تیں ہے۔ اس کوشنج کرنا واجب نیمں۔

ایک قول بیرے کہ ان دونوں پر اس کو منتح کریا واجب ہے بتا کہ ان کو ممنو گ چیز سے بچایا جا سکے، نیز اس لئے کہ معصیت کو متم کریا امکانی صد تک واجب ہے۔

این عام ین نے ان وونوں آو ال میں یوں تظین وی ہے کہ ان وونوں آو ال میں یوں تظین وی ہے کہ ان وونوں پر دیا اتنا واجب ہے، برخلاف نئے قاسد کے کہ اگر وو دونوں اس کو جاری رکھے پرمصر بوں، تو تاضی بالجبر سنح کرو سکا، اور اس کی وجہ سیے کہ بیمال نئے سیح ہے، کہذا اتاضی کواس کے فتح کا اختیا رئیس یوگا، اس کے کہ دیاں تھے ماصل ہے (۱۳)۔

ليلن مالكيديس عدابن بزي فاكسا برك أكرف كاممانعت

(۱) ردانگار ۱۳ ۱۳ ، ترح انهمای محلی عالیته النام کی امرا ۱۸ اور ال کے الاسر کے مقال الدر الل کے الاسر کے مقالت ، نیز در کھے اللہ الدرج الشروح الر ۱۸ ۱۰ ، الانساف المراس کے بعد کے مقالت ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، مرداول کا فیصل ہے کہ فیر ہے اور اس کے بعد کے مقالت ، ۱۳۳۳ ، مرداول کا فیصل ہے کہ مقالت کے وقت کا می ترجم بردائی ہے کہ افران کے وقت کا می تو تھے گئی ہے۔

(۲) ردائی ار المراس ۱۳ ، ۱۳۳۲ ، کوالہ الدرب

ایسے ممنوع ہمر سے متعلق ہو جو دیوع کے باب سے خارج ہو، مثلاً خصب کر دوجگہ میں خریم فرز وخت تو اس کو فتح نہیں کیا جائے گا، خواد ود فرت ہو چکی ہو یا فوت نہ ہوئی ہو۔

اً رئی ہے ممانعت ہواور سحت تھ کی کی شرط میں خلل ندہو مثال جمعہ کے وقت تھ بہری کا ریبائی کے لئے بیچنا اور قافلوں سے ملنا تو اس میں اختلاف ہے، ایک تول ہے کہ اس کوشنح کر دیا جائے گا۔ دوسر آول ہے کہ شخ نہیں کیا جائے گا۔ تیسر آول ہے کہ اگر سامان یا تی موتو نے کر دیا جائے گا(ا)۔



ال کے بالقامل کے اند ہے، جوری اند وہ کا تھے ہے، جس کے ساتھ دوسر سے کا حل متعلق ندہوں اور وہ ٹی افعال تھم کا فائدہ دے، لبند اللہ اند ''سموقوف کی ضد ہے، جور جب کے اند کہا جائے تؤمر ادبیہ ہے کہ وہ نیمر موقوف کی شدہے (1)۔

## نَيٌّ موتوف كي شروعيت:

۳- حفق اور الکید کی رائے ، حابلہ کے یہاں ایک روایت ، اور امام شافعی کا قدیب قدیم میں آول (اور قدیب میدیدیں بھی یہ معقول ہے) یہ ہے کہ تج موقو ف مشروع ہے ، اور وہ تج سیح کی اشام میں ہے ایک تم موقو ف مشروع ہے ، اور وہ تج سیح کی اشام میں ہے ایک تم ہے ، اس کی وقیل تج کے عموی نصوص ہیں ، مشال افر مان باری ہے: "وَ اَحَلُ اللّٰهُ البُینَعُ " (۳) ( حافاتکہ اللہ نے تج کو حال کیا ہے ) ، اور فر ان باری ہے: "یَا اَیْنَا اللّٰهُ البُینَعُ " (۳) ( حافاتکہ اللہ نے تج کو حال کیا ہے ) ، اور فر ان باری ہے: "یَا اَیْنَا اللّٰهُ البُینَعُ اللّٰهُ ال

ان آیات ہے وہ استدال ہے ہے کہ اللہ تعالی نے تربیہ استدالی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے تربیہ اللہ وفت اور تجارت کوشر و عظر اردیا اور کوئی تنصیل نیس کی تی ہے کہ ما لک کی طرف سے اہتداؤ ہو دیا اللک کی طرف سے اہتداؤ ہو دیا مالک کی طرف سے اہتداؤ ہو دیا مالک کی طرف سے اہتداؤ ہو دیا اللہ کی طرف سے انتہا میں اجازے بائی جائے یا عقد کے وقت یا اس کے موم برعمل واجب بعد تجارت کی درضا مندی بائی جائے ، لبند الل کے عموم برعمل واجب سے مقتصیص ہوں

نیز روایت یک ہے کا حضور علی نے حضرت عرود بارق کو

- JTT+440/4 Kdm (1)
  - \_PZ\$6/5/21 (P)
    - JERAN DEN (E)

## بيع موقو ف

تعریف:

١ - تفي مال كامال سے تياول ہے (١) \_

اس لفظ کا فقہی استعمال اس کے نفوی معانی سے خارت خیس ہے۔

کے موقوف: اس کے جواز کے تاکل فقہاء نے اس کی یقریف
کی ہے کہ بیدائی تھ ہے جواسل اور جسف کے لحاظ ہے مشروث ہوالیلن تو تف کے طور پر طلبت کا فائد و دے، اور تمام طلبت کا فائد و نددے، کیونکہ اس کے ساتھ دوہرے کا حق متعلق ہو، اور بیا فی سیح ہے (۳)۔

- (۱) الغاسوس أكبط لهان العرب بادة "كل" ، تجله الاحكام دفية (۱۰۵).
   البحرالرائق ۵ د ۲۵ م.
  - (٢) أمم باح أمير ماده "وتف"۔
- (٣) مجمع لأنبر شرح ملتى الابهر المراعد التكام شرح التكام الراحاء الاحكام الراحاء عاشير المن عابد إلى الماء عاشير المن عابد عن المراء وواطع بولاق.

ایک وینارویا اور تھم لر مایا کرتر بائی کا جائور شرخ ہی، انہوں نے دو

ہریاں شرید ہیں، پھر ایک بحری کو ایک وینار میں فروشت کردیا، اور
ایک وینا راور ایک بحری لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، تو

رسول اللہ علیج نے ان کے لئے یہ کت کی دعافر مائی اور ارشا و
فر مایا: "باوک الله فی صفقة یسینک" (اللہ تعالی
فر مایا: "باوک الله فی صفقة یسینک" (اللہ تعالی
تہمارے باتھ کے سووے میں یہ کت وے)، بیمعلوم ہے کہ ان کو
بری کری فروخت کرنے کا تھم نبیل دیا گیا تھا، اگر نیچ موقوف منعقد نہ
بری فروف ورفر وخت نہ کرتے ، اور رسول فئد علیج ان کے مل میں نیم
ویر کت کی دعائر ماتے ، بلک ان پر کیر کرتے ، اس لئے کہ باطل پر کئیر
ویر کت کی دعائر ماتے ، بلک ان پر کیر کرتے ، اس لئے کہ باطل پر کئیر
کی جاتی ہے ویا تی جاتے ۔

نیز تنظیموقو ف اپ اہل کی طرف سے کل بیں صادر ہے۔ لبندا افورند ہوگی، جبیرا ک اگر ما لک کی طرف سے ہوئی ، اور جیسے مدیون کی طرف سے مال کی وصیت اور نیر مدیون کی طرف سے تہائی سے زائد کی وصیت ۔

تفرف آگر اپ الل کی طرف سے اپ کیل جی ہوتو ال کا وجود اللہ کی اللہ کی طرف سے اپ کیل جی ہوتو ال کا وجود اللہ کی جہد ہے رک وجود تقتی ہے ۔ اور وہ تفرف اس ما فع کے زوال پر موقوف ہوجا تا ہے ، اور اور تفرف اس ما فع کے زوال پر موقوف ہوجا تا ہے ، اور اوازت کی وجہد سے ما فع زائل ہوجا تا ہے ۔ وہ ما فع مالک کی عدم رضا مندی ہے ۔

نیز ال لئے کوئے موقوف قبضہ کے بغیر تعمل طبیت کا قائم درتی ہے، جیسا کو تھ سیج کا تھم ہے، آبند انٹے موقوف نے سیج ہے، اس لئے

ک ال کی تعریف اور ال کا تھم ال پر صادق آتا ہے، اور ال تھ کا اجازت پر موثوف ہوئے کا اجازت پر موثوف ہوئے کے منافی اجازت پر موثوف ہوئے کے منافی انہیں ہے (ا)۔

المورا الموقة روادان المندركاتول بياب كالمقدمة في المال الكارواية المورا الوقة روادان المندركاتول بياب كالمقدمة في المال بياب الناكا استدلال معترت تليم بن تزام كى الله روايت الناب كالمن الول عنرت تليم بن تزام كى الله روايت الناب كالمن الرائي المرائي المن المول عند الميلية الناد الميلة في المن المول عند الميلية المال المناك المنا

ائ طرح ان كا استدلال ال فر مان أبوى سے ہے: "الابيع ولا طلاق ولا عناق فيما لا يملك ابن أدم" (جس ينز كا آوى ما لك نيس، ال ش أنظ ما طاد ق ما آزادى نيس)، نيز ال

<sup>(</sup>۱) حدیث البادک الله فی صفقه یعبدک.... کی دوایت الا خدی (سه ۵۵۰ طبع المحلی) نے کی ہے اس کے ایک داوی کی جہالت کی وجہ این جمرنے اس کومعلول کہا ہے ( تنخیص کی پر سهرہ طبع اگر کا اطباع و اندیہ )۔

<sup>(</sup>۱) بوائع المعنائع هار ۱۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱۱ الهج الجمالية الموسوط للمرضى ۱۱۳ ۱۱ الججع الاتهاء الجمالية المستدان الاتهائع المرسوط للمرضى ۱۲ ۱۳ ۱۱ الجمع الاتهائع المرده مكانية المهدة حاشية ابن عليه المن المرده مكانية المهدة حاشية ابن عليه المن المنابعة الابن جزير من ۱۲۱ طبح دار المنكم، حالية الدسوقي ۱۲ ۱ ۱۱ المنافع كرده دار الفكر مواجب الجليل المرابع مكانية المناح ليبياء منتي المنتاع ۱۲ ۱۵ المنافع كرده دار احياء الرابع المنافع المرده المنافع كرده دار احياء المنافع المرده المنافع كرده دار احياء المرابع المنافع المردي المنافع المرده المنافع المنافع المردي المنافع المنافع المردي المنافع المنافع المنافع المردي المنافع المنافع المنافع دار احياء المنافع المردي المنافع دار احياء المنافع المنافع دار احياء المنافع المنافع دار احياء المنافع المنافع دار احياء المنافع المردي المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع دار احياء المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع دار احياء المنافع المنافع دار احياء المنافع دار احياء المنافع دار احياء المنافع المنافع المنافع دار احياء المنافع المنافع المنافع المنافع دار احياء المنافع دار احياء المنافع المنافع المنافع المنافع دار احياء المنافع الم

 <sup>(</sup>۲) عدیث الا دیم ما لیس عددگ ..... "کی روایت ایوداؤر (۲۹/۳ که طعیمی ایوداؤر (۲۹/۳ که طعیمی کشت ایوداؤر (۲۹/۳ که طعیمی کشت میددهای ) دورژندی (۲۳ ۵ ۵ طعیمی کشتیمی که مدیده کشتیمی کشتیمی

<sup>(</sup>۳) عدیث " لا بیع ولا طلاق و لاعناق....." کی روایت ایرداؤر (۳/ ۲۲۰ طبح عزت میدوماس) اور تذکی (سهر ۷۵ سطح اللی ) نے کی بیمار شدکی نے کہا: عدیث صن بیمالغاظ ایرداؤد کے بیل۔

لئے کہ سبب کا کھل وجود اس کے اثر ات کے بغیر اس کے نساور ولالت کرتا ہے۔

وہ حضرات نظم موقوف کو طلاق اور عمّاق پر قیاس کرنے ہے۔ بیں (۱)۔

## يَجْ موتوف كي انواع:

الم معند وقع موقو ف موقا ہے آگر ال کے ساتھ دومر کا حق متعلق موقو ف موقا ہے آگر ال کے ساتھ دومر کا حق متعلق موادران کی صورت ہیں کی ودومر کی طبیت مویا نیسر مالک کا فرونت شدہ چیز میں حق موران ک

صاحب "الخلاصة" في موقوف كى الوائ بدره بتائى بير، اور صاحب" ألترا في الرائل والتمين الوائل بكدره بتائى بير، اور ادر صاحب "ألترا" في الترك والتمين الوائل بك يجهل بهر الرائل" بين تع موقوف كى التيس مورتين وكرك ابن جمن بين المام بيرين:

الفرف ہے روک وے گئے بچد کی نظاب یا وسی کی اجازت رموقوف ہے۔

- ہے سو جمر ہو جمر و الے تخص کی نتی تائنی کی اجازت پر سوتو ف

-رئین کے سامان کی نظام تھی کی اجازت پر موقو ف ہے۔ -اثرت پرلی گئی بینز کی نظام اثرت پر لینے والے کی اجازت پر موقوف ہے۔

سووہر ہے کے ساتھ مز ارصت میں موجود بینے کی نیچ مز ارصت کرنے واسلے کی اجازت پر موقو ف ہے۔

(۱) تبذیب افروق و افراند الهد سهر ۱۳۳ واراسری انجوع مرده ۱۳۵۱ مداد ا طبع مطبعه النهامی النوی، النق مع الشرح الكير سهر ۱۳۷۳، الانساف سهر ۲۱۵، ۲۸۳ طبع دادا دیا والزات الرابی

(r) البحرالرائق1146هـ

غر وخت کرنے والے کی طرف سے شریدار کے علاوہ کی اور کے ہاتھ قبعند کے بعد فر وخت شدہ بینز کی تنظ پہلے شرید ارکی اجازت پر موقوف ہے۔

مرتم کی تاج امام (دو صنیفہ کے فراد کیک ارتبر اوسے اس کی تو ہدیر موقوف ہے۔

یسی چیز کی اس کے نمبر کے ذر**عید نکا** بھن کے واضح ہونے پر مو**قوف ہے۔** 

- جنتے میں فلاں نے فر وخت کیا اس کے عوض تھے، حالال ک شرید ارکواس کا نلم میں مجلس میں نلم پر موقوف ہے۔

- جتنے میں لوگ فر وخت کرنے میں اس کے مثل میں تھے ، شن ک وضاحت پر موقو ف ہے۔

- جنتے میں فلاں نے لیا ہے اس کے مثل میں تکے اشن کی وضاحت پر موقوف ہے۔

- مالک کی طرف سے قصب شدہ چیز کی نیچ قصب کرنے والے کے القر ار پر با اس کے الکار کے بعد جُوت قیش کرنے پر موقوف ہے۔

- روسر ے کے مال کی نیٹی اس کی اجا زے پر موثوف ہے ( اور بیٹی خضوفی ہے )۔

- اختیاری طور پر فلط کرنے یا مالکول کے تعل کے بغیر اختاا طک وجہ سے مشترک چیز میں سے شر یک کا اپنے حصہ کوفر وضت کرنا، وجم سے شریک کی اجازے پر موقوف ہے۔

سرش الموت میں گرفتارض کا اسپند مال میں سے کسی هیمن جیز کو اسپند کی دراء کی اجازت پر مواقوف اسپند کسی دراء کی اجازت پر مواقوف ہے، کو کہ قیمت کے جاتھ کی میں ہوں یہ مام او حقیقہ کے فرد کی کے انتہار میں ہوں یہ مام او حقیقہ کے فرد کی کئے اگر میں خواہوں ۔ وارث کی طرف خواہوں

کی اجازت پر موثو ف ہے۔

- وو وکیلول یا و وصی یا و وگر انول میں سے ایک کا دومر ہے گ موجودگی میں افر وخت کرنا وہر ہے کی اجازت پر مو**تو ن** ہے (اگر وونول کے اکٹھالفعرف کرنے کی نثر طالکائی تن ہو)۔ - معتود (سم عقل) کی بڑچ موقوف ہے (<sup>1)</sup>۔

يَعْ مُوتُو ف كاتَّكُم:

۵- تع موقوف كالحكم بيب كر حسب ذيل شر الط كرساته ود اجازت كوتبول كرتى ب:

الف دفر وخت كرف والح كا باحيات عواء الى لخ كا الجازت كى وجد سے الى برحقد كے تقوق لازم عول كے، اور تقوق ذروى برلازم عورتے ميں۔

ب فر بدار کابا حیات ہونا ، تاک اس پرشمن لازم ہو ، اور موت کے بعد اس پر لازم ند ہوگا جب تک کی اطبیت کی حالت علی اس پر لازم ندر با ہوں

ے ۔ نر وضع شدہ بھیز کا وجود، اس لئے کہ اس میں ملیت منتقل نہیں ہوئی ، ملنیت تو اجازت کے بعد می منتقل ہوگی۔ اور بلا کت کے بعد منتقل ہونامکن ٹیس ہے۔

قر وخت شدہ بین کے الائم ہونے سے مراد بیہ کے اس بی ا کوئی الی تبدیلی ند ہوئی ہوجس کی وجہ سے وہ دومری بینے شاریونے

(۱) البحرالرائق سمر ۵۵، ۱ ۵، نیز دیکھیے حاشیر این عابر بی سمرات طبع

یولا تی، حاصیہ المخطاوی کی الدر سهر ۱۳، حاشیہ ایوسعود کی شرح الکور از لمنوا

مسکین ۲ م ۵۱۵، درد الدیکا م فی شرح قرد الأحظام ۱۲ ما، ۵ ۵ مارید کا معلود

احمد کا فی ۱۳۳۰ ها، افتاوی الحکیہ بہائش البتدیہ ۲۲ ما اور اس کے

بعد کے مفوات، حاصیہ افتاوی سرااا، ۱۲ طبع آئی، الخرشی ۵ مراء ما،

الاشار والفائز للنسوطی والے ۱۳۸۱ میں الکتر، الحصیہ

گئے، لیذ ااگر وومرے کا کیڑ اس کے تھم کے یغیر فر وخت کردیا، اور شرح ارفے اس کورنگ دیا اور ما لک نے تھ کی اجازت دے دی او جائز ہے، اور اگر اس نے اس کوکاٹ کرسل دیا، بھر تھ کی اجازت دی تو ما جائز ہے، اس لئے کہ اب ود دومری چڑ بن گئی۔

و۔ فر وخت کرنے والے کے باتھ شی شمن کا و جود اگر وہ کوئی '' نہیں'' ہو، مثلاً سامان تجارت ۔ اور اگر شن دین ہو، مثلاً درائم ورمانیر اور ہینے توشن کافر وخت کرنے والے کے قبضہ شی موجود ہوما شرطُنیس ہے۔

حد مالک کامو جود ہوا ، ال لئے کہ اجازت ال کی طرف سے ہوگی جتی کہ آگر مالک نتی کی اجازت ال کی طرف سے ہوگی جتی کہ آگر مالک نتی کی اجازت و بینے سے قبل مرجائے تو اس کے ورثا می اجازت سے نتی جائز ند ہوگی ، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں۔

مالکید کی رائے ہے کہ نتی موقو ف کی اجازت کا حق وارث کی طرف نتی موقو ف کی اجازت کا حق وارث کی طرف نتی موقو ف کی اجازت کا حق وارث کی طرف نتی ہوجا تا ہے (۱)۔

ال کے ملاوہ جن چیز ول بٹل اجا زے کا جُوت ہے، اور ان سے متعاقد بغیر مسائل کی تنصیل کے لئے و کچھٹے اجازے ال اگر نیچ موقوف کی اجازے وے دی جائے تو اس کے اگر ات حقد کے وقت سے جاری ہوتے جی جیسا کرآئے گار

#### ئة موتوف كااثر:

(۱) ودوافظام في مثرح فرد لأحكام ٢٠٤٧، هيع مطبعة الهدكال، نيز و يكفئة نخ القديم الرامة الطبع واراحياء الزلث العربي، بوائع العنائع ٥/١٥١، ١٥١٠ الخرشي ١٥/١١هـ

میں ذکر ہوکر کر وفت کرنے والائمن کا اور ٹرید ارفر وفت شدہ بین کاما لک ہوجائے گایا ذکر نہ ہو، اس لئے کہ وجب (سبب) کے وجود کے بعد قتا ضداور تینج کی صراحت کرنا شرط نیس ہے (۱)۔

تع کے نفاذ کے لئے نشرط ہے کہ فردت کرنے والا فردنت کرنے والا فردنت مدہ چیز کاما لک ہویا اس چیز کے مالک کا وکیل ہویا اس چیز کے والا کی وہ کی کا وکیل ہویا اس چیز کے وہ می کا وکیل ہو، اور بیا کہ فرد وخت شدہ چیز میں و وہر سے کاحق ندہو۔
اگر ان میں کوئی شرط مفقہ وہوگی تو نیچ موقو ف ہوگی ، اور صاحب معاملہ کی اجازت کے وفت می تکم کا فائد دوسے گی ، اگر وہ اجازت و سے تو نافذ ہوگی ور ندیا طل ہوگی (۴)۔

کہذ اما لک کی طرف سے اجازت کے صاور ہونے سے قبل نئے موقوف کا اثر ظاہر ند ہوگا، بلکہ اس کے اثر کا اظہور اجازت پر سوقوف ہوگا، مثلاً تھے معنولی ابتداء یا فذخیص ہوگی، اس لئے کہ طبیت اور ولا بہت نیس ہے، بال مالک کی اجازت پر سوقوف ہوکر منعقد ہوئی ہے۔ اگر وہ اجازت و سے قائد ہوگی ورند باطل ہوگی (س)۔

(و كميئة!" تلخ أطنولي") \_

ای طرح اگر رئی و ہے والا مرتبی کی اجازت کے بغیر رئی کو فر وخت کرد ہے تو حنفی سے بہاں اسی روایت بھی نئے موقوف ہوگی، کیونکہ اس سے مرتبی کا حق متنا ہے بہاں اسی روایت بھی نئے موقوف ہوگی، کیونکہ اس سے مرتبی کا حق متعلق ہے، لبند الل کی اجازت پر موقوف ہوگی، اگر مرتبی اجازت و سے یا رئی و ہے والا اس کا دین اواکر و سے تو نا انڈ ہوگی، اور اگر مرتبی کی اجازت سے نئے یا فقہ ہوجا ہے تو ال کا حق اس کا جن اس کے بدل کی طرف متعلق ہوجاتا ہے (۳)۔

- (۱) فع القدير ٢ را ١١ طبع دارا دياء الزرات الحريجية جامع التصولين ار ٣٣١ طبع بولاق ١٠٠٠ احد
  - (۲) الفتاوي البندية سهر ۱۹۳
  - (٣) الجويرة التي طار ١٩١١ طبع المطبع الخيري ٣٢٢ هـ
  - (٣) الكفاية شرح الهدامية الراق الحق واداحياً والتراث الحرلي

التنصيل کے لئے دیکھتے: الرہن '۔

ال بات فی طرف اشارہ کردیا مناسب ہے کہ تنے موقوف کا نفاذ اور اس کے مطاوہ شخص پر مفاذ اور اس کے مطاوہ شخص پر موقوف نیس ہوتا ہے ، بال اللہ کی ہا او قات اس کا نفاذ میں موقوف نیس ہوتا ہے ، بال اللہ کی ہوتا ہے ، بلکہ کی ایس حالت کے مرح اللہ کی ایس حالت کے روال پر موقوف ہوتا ہے ، بلکہ کی ایس حالت کے دوال پر موقوف ہوتا ہے جو عدم نفاذ کا سبب ہے ، مشالا اسلام ہے مرح کہ ہونے والے کی تنج ، اس کا نفاذ المام او حضیفہ کے زود کیک اسلام کی طرف اللہ کی اللہ الله میں کا نفاذ الله میں او حضیفہ کے زود کیک اسلام کی طرف اللہ کی تناف ہوتی ہوتی ہے (۱)۔

تو قف کے دوران معقو و علیہ میں ہونے والے تضرفات: اللہ مقوف ہے میں تو تف کے دوران معقو وعلیہ میں ہونے والے تسرفات میں سے بعض کا اللہ و نشاہ (آفاز) مقد کے وقت سے جاری ہوتا ہے ، جبکہ بعض کا اللہ اجازت کے وقت سے شروع ہوتا ہے ، البر البا الاقات اظہار۔ البازت بہا اوقات اظہار۔ فیل میں ان دوانو ال کے تفر فات کی مثالیں ہیں:

اول: وہ تصرفات جمن کا اثر انتا وعقد کے وقت سے جاری ہوتا ہے:

الف ۔ اگر مضولی کی طرف سے ہوئے والی وہرے کے مال کا تھے کی اجازے و سے دی جائے ، تو اس کا تھے عقد کے آغاز کے وقت سے انذ مانا جاتا ہے ، لبند افر وضت شدہ جیز خرید ارکی ملایت ہوجاتی ہے ، اور شن کا لک کی ملایت ہوجاتی ہے ، جو ضول کے ہاتھ بیل مانت ہے ۔ اس لئے کہ بعد میں طنے والی اجازے سابق وکا است کے ورجہ میں ہے۔ اگر شمن مضولی کے ہاتھ میں اجازے سابق وکا است کے ورجہ میں ہے۔ اگر شمن مضولی کے ہاتھ میں اجازے سابق وکا است کے ورجہ میں ہے۔ اگر شمن مضولی کے ہاتھ میں اجازے سے قبل ہلاک

<sup>(</sup>۱) القناوي الخشيري أثن البندير ٢ م ١٨٥ س

### ئَتَّ مُوتُو ف2

ہوجائے، پھر عقد کی اجازت وے دی جائے تو وہ ضامی نہ ہوگا جیسا کہ وکیل کے لئے ہے۔ ای طرح اگر وضت کرنے والا اختولی شمن میں کی کروے، پھر مالک تنظ کی اجازت و سدو ہے قوائق اور کی ووٹوں ٹا بت ہول گئ ، خواولر وخت کرنے والے گؤم کرنے کا نام ہویا شہوہ البتہ اگر ای گؤم کرنے کا نام اجازت کے بعد ہوا ہوتو ال کے لئے خیارٹا بت ہوگا۔ ای کی وجہ بیہ کی اختولی اجازت کی وجہ ہے کہ خوالی کا وجہ سے کہ خوالی اجازت کی وجہ سے کہ خوالی کے ویک کی وجہ سے اگر وکیل شمن میں کی کروے تو مؤکل وکیل کی طرح ہوجاتا ہے۔ اگر وکیل شمن میں کی کروے تو مؤکل وکیل کی ویک ہو ہوگا۔ اس کی مطالبہ نہیں کر سکتا ، تو یہاں بھی ہی ہوگا (ا)۔

ب۔ اگر ما لک تیج مرقوف کی اجازت وے وے تو فر ہفت شدہ تہیز پر ملئیت فر بیداری کے دفت سے تا بت موقات اور کے لئے فر بیداری کے دفت سے تا بت ہوگا ، اور نیز تبخیا اس کے لئے ہر اس افرا انش یا زیاد تی بیس حق تا بت ہوگا ، اور نیز تبخیا اس کے لئے ہر اس افرا انش یا زیاد تی بیس حق تا بت ہوگا و اور دفت شدہ تیز میں اجازت سے قبل پیدا ہو، مثالا آ مدنی ، اوالا و اور تا وال و فیر و (۲)۔

دوم: وہ تصرفات جن كائكم اجازت ملئے كے وقت كے ساتھ كائكم اجازت ملئے كے وقت كے ساتھ كائكم دورہ وہوتا ہے:

الف مد مفتولی سے تربید فی والے کے لئے اجازت کے اس تر الر وخت شدہ بین میں تفرف کرنا جائز بیس ہے، خواوال نے ال پر قبضہ کرایا ہویا نہ کیا ہو (اس)، اگر مفتولی سے خربید نے والے نے نر وخت شدہ بین دوسر سے کے ہاتھ الر وخت کردی، چر مالک نے تی افغاند نہ مفتولی کی اجازت دے دی تو مفتولی سے شرید نے والے کی فی افغاند نہ

یوگی، جیسا کر حفیہ کہتے ہیں (۱)، اس کے کافضولی سے شرید نے والا اجازت کے بعدی اپنی شریدی ہوئی جیز کا مالک ہوگا، لہذا اس کی تکا اپنی ٹیرمملوک جیز رہیوئی۔

ب - اگر خنولی دوسرے کی مملوک جیز فر وخت کردے تو ال فر وخت شد دبینر میں شفعہ کا مطالبہ اجازت کے وقت ہوگا<sup>(۲)</sup>۔



<sup>(</sup>۱) دردایکا میشرح مجلته فاحکام ایر ۱۳۳۳ ه ۳۳۰ سد

<sup>(</sup>۱) درایکا مِرْرِ بجاند فا مکام در ۱۳ سه است مید اکالی پیاش ایجو الدائق ۱۳۸۱ م

 <sup>(</sup>٣) برائع امنائع ۵۸۸ ای افرشی ۵۸۸ ر

<sup>(</sup>۱) ودولتكام في شرح فرد لأحكام المراهم، الفتاوي الخانب بهامش البنديد المريمها

<sup>(</sup>٣) - حالية الخطاوي؟ في الدر ٣/ ٨ ٨ عاشير ابن عابر بي ٣٠٠ س

# بيع وشرط

## اس كى ماجيت وشروعيت:

ا = اسلامی شریعت بی بہت سے شرق نصوص واردیں بوختود کے اثر ات کو تعمین کرتے ہیں ، اور اس کے بارے بیں بوختود کے بی ، اور اس کے بارے بیں بور خوا ور آصوص وارد ہیں ، جن بیل سے بعض عام ہیں اور بعض خاص ہیں جن کا تعلق ال بات ہے کے کو خود و کے نتائ میں اضافہ یا کی کے ذر مید تبدیلی بیدا کرنے کے سلسلے بیل فریقین کا حق کبال تک ہے ، اور بیاتبدیلی ان شروط کے ذر مید بیوتی ہے جوانر یقین کا حق کبال تک ہے ، اور بیاتبدیلی ان شروط کے ذر مید بیوتی ہے جوانر یقین اپنے حقد میں لگا تے ہیں۔

رُّ آن كريم ش فربان بارى عن "يا أَيُّهَا الْلَهُ أَنْ آمَنُوا الْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ اللَّهُ الْ

حنت آبوی ش بیرصدیث وارد ہے: ".... المسلمون علی شروطهم، إلا شرطا حوم حلالاً" (... مسلمان ابنی شرطوں کے باید میں ایک شرط جو حالاً کو حرام کر ہے)۔ ایک روایت ش ہے: "عند شروطهم" (") (ابنی شرطول کے پاس تیں)۔ اور ایک

یہ تصوص ( مجموق حیثیت ہے) اس بات کی طرف اشارہ کرنے ہیں کہ متعاقد ین کے لئے بچھ مہاج شرائط ہیں جن کو وہ حسب خشا اپنے محقود میں باندی کرنے کے لئے اختیار کر کئے ہیں، امر پچھشر انطام نوٹ ہیں ، جن کو متعاقد ین میں ہے کوئی بھی شر وطانیں کر سکتا ، کیونکہ وہ محتصود کے بریکس یا شریعت کے عام تو اعد کے خلاف یا متصد شریعت سے عام تو اعد کے خلاف یا متصد شریعت سے متصادم ہیں۔

- = طبع میسی الملمی ) نے کی ہے میدیدے اپنے طرق کے ساتھ کی ہے (الفیص البیر لا بن جر سر ۱۳ طبع شرکہ الفیادہ اللایہ )۔
- ) مدے ہے "مفاطع المحقوق عدد المشوع ط....." بیر مشرت الرکا آول ہے، جھوی نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے (فتح الباری الا عام المنظم الشاقیہ) اور سعید بن منصور نے اس کو اپنی سنن (سهر ۱۹۱۳) میں موصولاً دو ایرے کیا ہے، اور اس کی استادیجے ہے (تعلیق المحلق و بن جر سهر ۱۹ ساطع اسکتب الا سلامی )۔
- (۲) معدیث شماکان من شوط لیسی فی کتاب الله فهو باطل..... کل دوایت پخادی (آخ البادی ۳۲۹ فیج المستقیر) نے کی ہے۔
- (۳) عديث "كهي عن بيع و شوط ....." كى روايت طبر الى ف لا وسط مى كى سيء ذيكى ف ابن قطان كے حوالہ سے نقل كيا ہے كہ انہوں ف اس كو شعيف كيا ہے (قسب الراب عمر مما طبع مجلس اللمى )، نيز و يكھئة العماليہ الر المعديو الله العمال ٥/١٥ الله فقح القدير ٢/١٧ ، شرح أكلى على أمها ع عمر المعال.

<sup>(</sup>۱) سرکاکری،ار

JERAL DEST (F)

 <sup>(</sup>۳) مدیث: "المسلمون علی شروطهم، (لا شرطا حوم حلال....."
 اورایک روایت کی "عدد شروطهم" ہے کی روایت " نیکی (۱۳۵/۳)

فیل میں تع مع شرط کے بارے میں فقیاء کے شاہب کی النصیل ہے، ہر مذہب کو ملا صدہ بنان کیا جائے گا، کیونک اس سلسلے میں ان میں بخت اختااف ہے:

#### او**ل: ند**ېب حنفيه:

الا المحنف في ممنوع شرط كے لئے جو مقد كو قامد كروي ہے بيا ضابط مقرد كيا ہے، ہر الى شرط بس كا مقدم تقاضى ذي اور ندى و مقد كے مناسب ہے، اور ال ميں متعاقد بن ميں ہے كى ايك كے لئے يا المبنى كے لئے يا المبنى ہے كئے يائے وائل التحقاق ميں ہے توائل التحقاق ميں ہے دوائر اللہ مناسب ہے وائن مناسب ہے اور اللہ مناسب ہے اور اللہ المحقاق ميں ہے دوائر اللہ مناسب ہو اور شریعت میں اللہ کا جو الروائد وارد ندیو (اللہ اللہ مناسبہ مناسبہ کی اللہ کا جو اللہ اللہ مناسبہ مناسبہ کا جو اللہ اللہ مناسبہ مناسبہ کی اللہ مناسبہ مناسبہ مناسبہ کی اللہ مناسبہ مناسب

الم الرشر الدارس بوق الم القد مشافتي هي اليني ووطفد كي وجد الماشر الدواجب بوقي الم قو وه شرط التي بوقي ، ووفساوفي كا سبب تبيل بوقي (١) مثلا الل شرط و اجر فريداك ووفر وخت شده بين كا بالك بوجائي كا ايال الله بوجائي كا ايال الله بوجائي كا ايال الله بوجائي كا ايال الله بوجائي كا ايال شرط بوجائي المن شرط بوجائي الله شرط بوجائي الله بوجائي بالله بوجائي بول كا اي بوجائي بالله بوجائي بالله بوجائي بوجائي بالله بالله

۳- ان طرح آگرشرط ، تقد کے مناسب ہو، مثال ال کے تقاسفے کی تو آئی کرے تو مقتال کے مقتاسفے کی اور تقد ال کا متقاضی ند ہو اللہ کے کہ وہ معنوی حیثیت ہے اس کے تکم کو نابت اور پختہ کرتی ہے ، لبند ایدال شرط کے ساتھ لائل ہوجائے گی جو تقد کے تقاضوں ہے ، لبند ایدال شرط کے ساتھ لائل ہوجائے گی جو تقد کے تقاضوں میں ہے ہ مثال اثنا رویا تشمید (نام لینے) کے ذر بعید معلوم رہین کی شرط ، کنا اس ہے قبل می کوق ول کر کیا اور خلافیل کی شرط یا کفیل منا نب تھا بھر آ گیا اور خلاحد کی ہے قبل می کوق ول کر کیا اور خلاحد کی ہے قبل می کوق ول کر کیا (اگ

حوالہ کی شرط نگانا کفالہ کی طرح ہے، لبند ا اگر اس شرط پر قر وخت کیا ک شرید ارفر ہفت کرئے والے کوشن کے حصول کے لئے وہرے پرمحل کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ قیاماً فاسد ہے، اور انتصانا جائز ہے (۲)۔

لیون کا سائی نے حوالہ کی شرط کو مقد قرار دیاہے ، اس لئے کہ اس کا مقد متقافتی تیں ، اور ندی وہ اس کے موجب کوٹا بت کرتی ہو۔ اس کے موجب کوٹا بت کرتی ہے ، کیونکہ حوالہ شمن سے ہرگی کرنا اور اس کوسا آلا کرنا ہے ، کہذا اور مقد کے منا سبتیں ہے ، ہر خلاف کفالہ اور رئین کے (۳) سے ۔ ایر خلاف کفالہ اور رئین کے (۳) سے ۔ ان کے فراد کی شرط کے تحت حسب ذیل چیز ہیں آتی ہیں ۔

الف د متعاقد ین ش سے کسی ایک کے لئے منفعت کی شرط مور مثالا اگر ال شرط برگھر بینے کفر وضت کرنے والا اس ش ایک ماد رہے گا، پھر اسے اس کو پر وکر سے گایا زشن اس شرط پر بینچ کفر وضت کرنے والا اس شاں ایک ماد سواری کی شرط پر یا گیڑا ایک مال شیق کرسے گایا جا تو دایک ماد سواری کی شرط پر یا کیٹر اایک ہفتہ استعمال کرنے کی شرط پر میا اس شرط پر ک

<sup>(</sup>۱) روانسار ۱۳۱۳ م ۱۳۱ میرانگی العنائی ۱۵ را کار ۱۸ میرو ریکه تمین الحقائق ۱۲ مده

רבור אין אור (r) אינולער אין איז אין (r)

<sup>(</sup>٣) جِائِحُ المِنائِّ ١٧٣/٥\_

<sup>(</sup>۱) رواکتار سر ۱۱۱ه نیز ریکهند بواقع اصنائع ۱۱۹۹، ایدایی مشروح ۲۱ مده تیمن الحقائق سر ۵۵

<sup>(</sup>r) رواکتار ۱۲ را از ۱۶ والد البحر الرائل، نیز دیکھتے: البدارین اشروح ۱۲ رصف

 <sup>(</sup>۳) ہزائع المنافع ۵۷ اے انہ نیز ان ٹی ہے جعش ٹالوں کے لئے ویکھئے الہواہہ مع الشروح ۲۱ مے۔

خریدار ال کارش و سے گایا ای کوکوئی بهدکر سے گایا اپنی بیش سے اس کی افتیر دیا افتار وخت کر سے گایا اس کے ہاتھ فالاس سامان فر وخت کر سے گا وفیر دیا کیٹر افر وخت کر نے والا اس کوفیوں سلے گایا گیروں اس کو پہنے کی شرط پر یا پھل اس کوفو زینے کی شرط پر یا ایسی بینے فر وخت کی جو سے کی شرط پر یا ایسی بینے فر وخت کی جس میں باری واری اور شرچہ ہے ، اس شرط پر کافر وخت کر دفت کی جس میں باری واری اور شرچہ ہے ، اس شرط پر کافر وخت کر دفت کر نے والا اس کوشر یہ ار سے گھر تھے افتا کر لے جانے گا وفیر و وفیر و

ان تمام صورتوں میں تاج فاسد ہے ، اس لئے کہ تاج میں مشر وط منفعت کا اضافیہ سود ہوگا ، کیونکہ یہ ایسا اضافیہ ہے جس کے بالقامل عقد تاج میں کوئی موض نیم ہے ، اور سود کی تشریح میں ہے ۔ اور وہ فتی جس میں سود کا شہرہ ہوتو وہ تقیقت سود کی طرح تاج کوفاسد کرنے والا ہے (۱)۔
طرح تاج کوفاسد کرنے والا ہے (۱)۔

ب۔ اس بیس بی بیلی بیال ہے کا منفعت اجنبی کے لئے ہو،
جیسے خالی زبین اس شرط پر فر بنت کی کہ اس بیس میر تقییر کرے گایا
کھانا اس شرط پر کہ اس کوصد تر کروے گا تو یہ قاسد ہے، کوک ترجب
منفیہ بیس اچنبی کے لئے ترض وغیرہ کی منفعت کی شرط لگانے کے
بارے میں دوقول ہیں (۹)۔

ن ۔ بیال کو بھی شامل ہے کہ معقو وہلید کے لئے منفعت ہو،
جسے باعدی اس شرط پر فر وضت کی کر شرید ار اس کو آزاو کرنے کی
وصیت کرے گا تو نیچ فا - مدہے ، اس لئے ک بیدا یک شرط ہے جس میں
فر وضت شدہ چیز کے لئے منفعت ہے۔ اور بیر فعمد ہے۔ اور بیری تکم
اس صورت میں ہے جب باعدی کو آزاو کرنے کی شرط لگائے ،

طاہر الروایہ بی ہے۔ ای طرح اگر شرید ار پرشر طالگائے کہ ال کو فروشت نہیں کرے گایا ال کو بہترین کرے گا، کیونکہ مملوک کے لئے مختلف باتھوں میں نہ جانا اچھا لگنا ہے (۱)۔ اور حسن نے امام ابوصنیشہ سے شریع اربر آز اوکرنے کی شرطانگانے کا جواز نقل کیا ہے۔

الم - جس شرط میں عاقدین میں سے کسی کا ضرر ہومثانا کیٹر اس شرط پر فروخت کرے کہ تربیدار ال کو چھاڑ وے گایا گھر ال شرط پر فروخت کرے کہ تربیدار ال کو وہر ال کروے گا، تو تھے جانز اور شرط باطل ہے ۔ اس لئے کہ ضرر کی شرط تھے میں اثر انداز نہیں ہوتی ہے ، اور

(۱) عِدائع السنائع هر ۱۵، نیز ای شی ام ایوطیقه سے صن کی ندکوره روایت کی توجید دیکھی جائے۔

(۴) بوائع المنائع فار مداء النابيشرح الهدامية الا ۱۵۸ ووالخار (۱۴۲۸) ش فلاد ان علوي كالهابات كرماته واز ذكري، الهار كالمرط (عدم كا وجبر) كرماته كالاش ان دونوں ش سے ايك كا ضروب اور طرفين كرز ديك الهام حكى شرط كرماته كا جاز ہو ال ش الم

<sup>(</sup>۱) بزائع العنائع ۵ را ۱۱، ۵ عا، نیز دیکھتے البدائیج الشروح اسر ۸۵ اور اس کے بعد کے مغمات، الدوالخ ارسمرا ۱۲، ۱۲ ا

<sup>(</sup>r) الدرامخيارورد أحما و ١٣٣٧هـ

این عابدین نے نقل کیا ہے کہ یہی مام محد کا خدیب ہے جبکہ امام او یوسف کا خدیب تنظ کا فاسرہ وہا ہے (۱)۔

جس شرط میں کی کاضر ریا نفع ندہ دوہ جائز ہے، مثلاً کھانے ک شرط مرکھانا خریدے یا ہینے کی شرط مرکیز اثر ہے۔

ے - حفیہ نے منفعت کی ایسی شرط جود مقد کو فاسد کروے ال ہے ال اللہ شرط کو منتخل کیا ہے جس کا عرف وروائ ہو، اور لو کول میں با تکبیر الل کا تفال ہو، حفیہ نے اس کی مثال میدی ہے کہ جوتا اس شرط پر شرہ ہے کہ اول کر وخت کرنے والا اس میں تعل (یا این می) تکانے گایا کھڑ اول اس شرط پر شرید کی کرنے والا اس میں تعل (یا این میں تبدرا کا نے گایا بناہوا اس شرط پر شرید کرنے والا اس میں تبدرا کا نے گایا بناہوا اول شرید یا اس شرط پر کر کر وخت کرنے والا اس کی ٹوئی (یا کھو بنداور کوٹ ) بنائے گایا ٹوئی اس شرط پر شرید کرنے والا اس کی ٹوئی (یا کھو بنداور میں این نے پاس سے استراکا کے گایا شف یا پر انا کیٹر اس شرط پر شرید الا اس میں این نے پاس سے استراکا کے گایا شف یا پر انا کیٹر اس شرط پر شرید ا

یہ اور اس طرح کی شرائط حنف کے نز دیک جائز شرطوں میں سے ہیں، کبند اان کے ساتھ ڈچ سیج ہے، اور استحسانا شرط لا زم ہوگی، کیونکہ لوکوں میں ان کاتعامل اور روان ہے۔

قیال بہت کر فاسد ہو (جیما کر اہام رفر کہتے ہیں)، اس لئے ک عقد الن شر وط کا متقاضی نیں ہے، اور الن بھی حصافہ بین بھی ہے ایک کا نقع ہے۔ اور وہ یہاں شرید ارہے الیمن لوکوں بھی اس کا تعامل ہے، اور ال جیمی ہیز سے قیاس ترک کرویا جا تاہے (۴)۔ ہے، آبان عابد بین رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے کہ ہے کو اختبار ہے، آباز ااگر راہ کی شرط پر کیٹر ہے کی نتی اور جوتا بنانے کی شرط پر جیل کی تنی میں فرکور وشرط کے علاوہ کوئی اور جوتا بنانے کی شرط پر جیل

يوكاء أكرال كخ فيج شرفز إن بيداند بو

ان عاجرین نے "اس کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ال حالت میں مرف کا انتہار کرنے سے بیالازم نیں آتا کہ وہ ال صدیت کی خلاف ورزی ہے جس کے الفاظ ہیں: "نہی النہی کرا ہے منع بھی وہشر ط سے منع النہی کرا ہے کہ ایک ترائی ہوجو مقد کو النہی ترائی ہوجو مقد کو النہی ترائی ہوجو مقد کو ایک ترائی ہوجو مقد کی ہے۔ ایس کے مقاود ہے النہ اور مرف آتا ہی ہے۔ ایس کے قاب کے مقاود ہے النہ ہوجو النی ہے۔ ایس کے قاب ہے۔ ایس کے مقاود ہوگئی اور مانع یاتی شدریا، اور مرف آتا ہی ہے۔ ایس کے قاب ہے النہ ہوگئی اور مانع یاتی شدریا، اور مرف آتا ہی ہے مالی ہے ترائی ہوجو النی شدریا، اور مرف آتا ہی ہے مالی ہے ترائی ہوجو النہ ہے (ایک

9 - اعتد کے قتا ہے کی خالفت کی شرط ہے وہ شرط بھی مستھی ہے جو شر ہیں ، اور دیو ہمثا ایشن کی اور اینگی بیں "حدے" کی شرط ، کیونکہ اوکول کو اس کی ضرورت ہوئی ہے ، باس بیشرط ہوگی کہ وہ مدے معلوم ہو ، تاک جو نال کی شرورت ہوئی ہے ، باس بیشرط ہوگی کہ وہ مدے معلوم ہو ، تاک جھگز ہے کا سبب ندیو (۲) ۔ ای طرح نظر نے بھی خیار کی شرط ، کہ اس کا شوت حدیث بیں ہے ، اس کا شوت حدیث بیں ہے ، اس کا شوت فقل لا حلاجہ ان من منقد کی اس معروف حدیث بیں ہے ، افا ہا بعت فقل لا حلاجہ ان اس کا شب ایک کرونو کہو ، ان بیا کہ ان کام نیس کی کرونو کہو ، ان بیا کہ اور اور آگر بالیند ہونو والوں کی کرونو اور کی دووں کی افتیار ہے ، آگر پہند ہونو رہ کے اور اور آگر بالیند ہونو والوں کردوں

حقیٰ نے بتیں ایسے مقامات ٹارکرائے میں جن بیں ٹر طاک وجہ سے فتی فاسد نبیں ہوتی ہے (۴)۔

10- كياشرط فا-مدكا حقد كرماته متمل جوماشرط بي عقد كربعد

<sup>(1)</sup> بدائع المنائع 40 ماء دوالحارس ١٣٢ - كواله الجويره

<sup>(</sup>۲) مايتران-

<sup>(</sup>ו) נפולור אייווו

<sup>(</sup>r) الدوافقار ۱۳۲/۳۰

<sup>(</sup>۳) عديث "إذا بايعت القل لا خلابه ....." كي روايت ان الفاظ كرما تحد يتيق (۲۵ م ۲۷۳ طبع وائرة المعارف إحتمانيه حيدرآ إو) ني كي سهداس كي امل يقاري (فتح الباري ۲۳ ۲۳ طبع المنتقب) عن سهد

<sup>(</sup>٣) تيمين الحقائق الرياضة الدوافقار الراحات ووالحتار الرياس ١٢٠.

شرط کی صراحت کا تھم کیا ہے؟ اور ال پر عقد کے منی ہونے کا تھم کیا ہے؟

الف ربامجلس سے علاحدگی کے بعد عقد کے ساتھ شرط کا متصل ہونا تو اس کے بارے میں شرب میں ووقعی شدہ روایتی متصل ہونا تو اس کے بارے میں شرب میں ووقعی شدہ روایتی ہیں: ایک امام الوحنیفہ ہے ہے کہ وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی ، اور واسل عقد کے ساتھ لاحق ہیں ہوگی ، اور میں اس ہے ہے کہ وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہیں ہوگی ، اور میں اس ہے ہے کہ وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہیں ہوگی ، اور میں اس ہے ہے۔

ب- رہا عقد کاشر طاقا - مدیر من ہونا، مثال ان دونوں نے عقد اسے قبل شرط فا - مدلکائی، پھر عقد کیا تو اہن عابرین نے '' جائے الفصولین'' کے حوالہ سے عقد کا فاسد نہ ہونا نقل کیا ہے، تاہم ائن عابرین کی تحقیق میں ہے کہ نساوم تنب ہوگا اگر وہ دونوں عقد کی بنا اس شرط فاسد پر دکھنے سے اتفاق کر لیس اس کی وجہد ندا قاکی جانے والی تاج کے اربے شان کی تصریحات کا فقاضا کہی ہے۔

نیز (کتب فدیب کے حوالہ ہے) رہی کے اس اُنوے پر قیاس ہے کہ اُگر دو مُخص ختند سے قبل انتی الوفاء "پر انتاق کر لیس ، پھر شرط سے خالی ختند کریں آؤیدی ان کے انتاق کے موافق ہوگی (۱)۔

### دوم: نديمب مالكيه:

اا – مالکیہ نے نیچ کے وقت متصور شرط کی تنصیل کرتے ہوئے کہا: یا تو مقد اللہ شرط کا متقاضی ند ہوگا ، اور وہ مقصود مقد کے منانی ہوگی ما وہ شرط شن میں ضلل انداز ہوگی ۔

اوریا تو مقد اس کا متقاضی ہوگا یا مقد اس کا متقاضی شہوگا اور ندوومقد کے منافی ہوگی ۔

بنی جوشر ط مقد کوشر رہی تھا کے اور اس کو باطل کر دے، وہ ایسی
شرط ہے جس بیل تھے کے مقد مورے تشاویا شمن بیل خلل اند ازی ہو،
ماللید کے مزویک ہیں شرط اس حدیث کا محمل ہے جس بیل ہو آیا
ہے: "نہی النہی منتیج عن بیع و شوط" ( آبی کریم علیج نے ایک ساتھ فق اور شرط ہے نہیں مالا ہے ہیں النہی منتیج میں بیع و شوط" ( آبی کریم علیج نے ایک ساتھ فق اور شرط ہے نے مالا ہے )، ندک اخیر کی دوشمیس ( ا ) کہ ساتھ فق اور شرط ہے نے منافی ہے ، اور وہ مقصور مقد اول کی مثال یعنی جس کا مقد متقاضی نیس ہے ، اور وہ مقصور مقد کے منافی ہے ، اور جس کے بارے بیل ایس تیزی نے کہا الی شرط جوشرید اور بر پا بندی کی متقاضی ہے ، بیہ ہے کہ افر وضت کرنے والا جوشرید اور بر پا بندی کی متقاضی ہے ، بیہ ہے کہ افر وضت کرنے والا شرید اور بر پائیس کر میں کی ایسی کر میں اس کو بر نیس کرے کا یا اس بر سوار نہ دیوگایا اس کو بر نیس کرے گایا اس بر سوار نہ دیوگایا اس کو بر نیس کرے گایا اس بر سوار نہ دیوگایا اس کو بر نیس کرے گایا اس بر سوار نہ دیوگایا اس کو بر نیس کرے گایا اس بر سوار نہ دیوگایا اس کو بر نیس کرے گایا اس کو ایر نیس کرے گایا اس کو ایر کیس کرے ہاتھ بھی یا اس کو ایر دیوگایا اس کو کرک کے ہاتھ بھی

<sup>(</sup>ا) روانجار ۱۲ اصرف کے ماتھ

<sup>(</sup>۱) علاية الدسوقي على اشرح الكبير سهر ۱۵، شرح أفرش ۱۵، م

لر وشت كيا تو وى ثمن كا زيا ووحق وار دوگايا لمى مدت تك خيا ركى شرط لگائے -

ان تمام حالات مین شرط اور تینی دونوں باطل بین (۱)۱۲ - مالکید نے مقتصائے عقد کے منافی شرط سے بعض صور توں کو مستحنی کیا ہے:

اول: قر وخت کرنے والے نے قریدار سے اتالہ (رو)
کرنے کا مطالبہ کیا تو قریدار نے اس سے کباہ اس شرط ہرک اگرتم اس
کوبیر سے ملاوہ کی وہم سے کے ہاتھ فر وخت کرو گے تو بیل تمن کوئیں کے
عوض اس کا زیا وہ حق وار ہوں گا تو بیصورت کسی کے ہاتھ فر وخت نہ
کرنے سے مستقی ہے ، اور ان کے فرو یک اس کے باوجود وہ جائز
ہے ، اس لئے کہ اقالہ میں انکی چیز ول کوؤرگز دکر دیا جاتا ہے جو اتالہ
کے ملاوہ میں قالمی معالیٰ جیس جی اس کے ملاوہ میں آنا ہے جو اتالہ

ووم: الروضت كرف والا شريد اربي شرطالكات ك ووافر وخت شدد چيز كو وتف كرے كالا الى كو بيدكرے كالا الى كوفقر او برصد ق كرے كا تو بيسب جائز جيں والى كے يا حمال كى اتو ال جي جس كر شريعت وقوت وہي ہے۔

موم نبائد ی کونوری خور پر آز اوکرنے کی شرط پرفر وخت کرے
اور بیا نزیے ، کوک بیشر طاعقد کے تقاضے کے منافی ہے ، اس کی وجہ بیہ
ہے کہ نا رگ نے آزادی کو پہند کیا ہے۔ بر فلاف "مدید" ، "مکا تب"
اور بائدی کو ام ولد بنانے کی شرط کے ، کر بینا جائز ہے ، کیونک اس بھی
خرید ار پڑتی کرنا ہے۔

۱۳ سری دبسری شرط لینی شن می خلل انداز بوما نو ای کی دو صورتیل ممکن بیرا:

اول بیشن میں جبالت، اس کی مثال سلف لیمنی ان میں ہے ایک کی طرف سے وجسر ہے کے لئے قرض کی شرط کے ساتھ تھ ہے۔

اً رقرض کی شرط فرید ادکی طرف سے صادر ہوتو بیٹن میں خلل انداز ہوگی ، کیونکہ اس کے نتیج میں شمن زیادتی کی وجہ ہے مجبول ہوجائے گا ، اس لئے کرفرض سے اس کا فائد و اٹھانا مجملہ شمن کے ہوگا ، اور بیرجہول ہے ۔ اور اگرفش کی شرط فر وخت کرنے والے کی طرف سے صادر ہوتوشن میں خلل انداز ہوگی ، اس لئے اس کے نتیج میں کی شرف کی میں کے اس کے نتیج میں کی کی میں ہے اس کے نتیج کی کی میں کے اس کے نتیج کی کی میں کے اس کے نتیج کی کا فائد وافعانا مجملہ فر وخت شدہ نیج کے ہوگا۔ اور یہ جہول ہے اس کے نتیج کا فائد وافعانا مجملہ فر وخت شدہ نیج کے ہوگا۔ اور یہ جہول ہے اس

ودم: شهر ما، الله الله كرفرنس كى شرط بر تنظ كو نفع لات والا قرض ما ما جاتا ہے:

چنانچ اگر شرید ادفر ش لینے والا ہوتو اس کولٹر ش دینے والا فر وخت کرتے والا ہوگا، اور فر وخت کرتے والاشمن کی زیادتی سے قائد داخیائے گا۔

اً گرفتر وضت کرتے و **الاتر**خس لینے والا جونو اس کوٹرخس دینے والا شریع اربوگاء اورشریع ارشن ش کئی سے فائد و اٹھائے گا <sup>(۴)</sup>گ

ال سلید بی این بڑی نے صراحت کی ہے کہ تربیر ایر وخت کرنے والوں بیل سے ایک کی طرف سے قرض کی تر طالکانا بالاجماع باجائز ہے (۳)۔

۱۱۷ - ربی تیسری شرط لیعنی عقد جس کا متقاضی ہے ، تو یفر وضعت شدہ چیز شرید ارکے پیر وکرنے اور عیب کی تلانی اور قط ٹوسٹے کے وقت

<sup>(</sup>۱) القوانين المعمية الماء الشرح الكبير وحامية الدوي ١١١٣، مثرة الخرشي المراهدة مراه الخرش

<sup>(</sup>r) الشرح الكبير ١٩٦٣ ـ

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيرللة دوير وحاهية الدموتي ۱۹/۳ تفرف كے ساتھ نيز و يكھنے شرح الخرشی ۵/۱۸۔

<sup>(</sup>٢) الشرح أكبير وحاشير الدموتي سم علا\_

<sup>(</sup>٣) القوائين الانبير ١٤٢ر

عوض کواونانے کی شرط کی طرح ہے۔ بیاسور بلاشرط فارم بین، کیونک عقدان كامتناضى ب، تهذ ان كى ترطالكا تاكيدب، جيراك وسوقى

14 - ري چوشي شرطاتووه معين مدين ، ديار اورميل (يعني نيل) کی شرط کی طرح ہے۔ تو بیشر وط عقد کے منافی نبیس ہیں، اور عقد ان کامتقاضی بھی نبیں ہے، لکھ میعقد کی مسلحت بوری کر تے ہیں۔اگر ان كى شرط لكانى عنى تو ان ميملى ہوگا ور نذيم .

مالکید نے رائن کوک وہ غائب ہی کیوں ند ہوگی شرط لگانے کو پیج قر اروبا ، اور رئين غائب ير قبضه تك سامان كوسوقوف ركها جان كال ر بالفیل غائب کی شرط لکانا توجائز ہے ، آگر اس کی نیبو بہت قریب ہو، اور ما جانز ہے اگر اس کی فیرو بت جید ہو، اس لئے کہ بسااوقات وہ راضی بوگا، اور بوسکتا ہے انکارکرے، لبذ اس میں قرب کی شرط لگائی

١٦ - ابن بزي نے شرط کی مجھاور صورتوں کو ذکر کیا ہے جن کو استثناء یا فاس تمم والى مانا جاتا بيمثلاً بيمسورت كفر وخت كرف والا ات النے متفعت کی شرط لگائے مثلاً معلوم مدے تک جانور پر سواری یا تھر یں رہائش اتو یہ جائز اورشر طامیح ہے (۴)۔

ظاہر بدہونا ہے کہ بدسائقہ جاروں تشیم سے استثناء کی طرح ہے (m) ... ال كى وليل حصرت جائز كى معروف صديث ہے "انام كان يسير على جمل له، قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي ﷺ فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه،فقلت: لارثم قال:بعينه، فبعنه، واستثنیت حملانه إلى أهلي" (ودائية أيك اونت پر بارے

- (I) عامية الدسول على المشرح لكبير سر ١٥٠\_
- (٢) أشرح الكبير سم ١٤، ماهية الدسوقي سم ١٤، القوائين التقهير ١٥١ ـ ا
  - (٣) ريڪئي اي بخت کانفر مراار

تھے جو تھک میا تھا، انہوں نے اس کو آزاد کردیتا جایا۔ حضرت جاہرٌ کتے ہیں: رمول اللہ ﷺ مجھ ہے آ کر ملے بھیرے لئے دعاء کی ، اوراونت کو مارا، پھر ود ایسا جااک ال طرح ہے کھی ٹیس جاا تھا، آپ عَنْ فَعْ مِلْ اللهِ اللهِ وَمِن مِنْ إِلَيْ اللهِ وَهِي وَوَهِي وَوَهِ مِنْ فِي مِلْ الْهِينَ وَهُم آپ ﷺ نے کہاہ میرے باتحد اس کو چ دو۔ میں نے اس کو چ دیا، اور اہے کھر تک سواری کا استثناء کرایا)۔ ایک روایت میں ہے: "وشرطت ظهره إلى المدينة" (١) (ش في مريدتك ال ك سواري کی شرط لکالی)۔

بظار معلوم ہوتا ہے کہ بیٹر فابہت سے مفرات کے زو یک جائز ہے، کیونکر شوکا ٹی نے اس صدیث پر لکھا ہے کہ اس صدیث سے معلوم بوتا ہے کہ سواری کے استثناء کرنے کے ساتھ وی جازو ہے۔ یہی جمبور کا قول ہے۔ امام ما لک نے اس کوجا زخر ارد یا ہے بشرطیک سفر ک مسافت قريش ہو، اور ال كى تحديد انہوں نے تين ون سے كى ہے۔ المام شافعی، المام الوصنيف اور وجمر حصرات كتيم بيل كريها جائز ہے، مسافت مختمر ہو یاطویل (۲)۔

ا بیرجدیث کوکٹر وفت شدہ تیز سے اگر وہ **تاثل** سوار**ی ج**انور ہو عمولی انتفات کے مارے بی ہے، لیکن مالکیہ نے اس مر ہر فرونت شدہ بیز ہے اس کی نہ کے بعد معمولی انتفاع کو مستقل طور پر آسانی عید اکرنے کے لئے قیاس کیا ہے جو نر وخت کرنے والوں کی ضرورے کے فیٹ اُظرے۔

ا کا سالکیا کے بیمان قامل ذکر ہے ہے کہ اگر وہ عقد میں خلل اند از شرط کو ساتھ کرو ہے، خواہ پیشرط مقصود تھ کے متانی جومثلا

<sup>(</sup>١) - مديث جايمة "الحي الشواطة الحمل على الجمل....." كي روايت يخارى (في المبارك ١٥ / ١٣١٣ المنظمير) الورسلم (١٣١٦ المع عيمي الحلمي) في

<sup>(</sup>r) كل لاوطار ۵/ ۱۲۸ او ۱۲۸ ا

الر وخت شدہ بیز کے فروخت نہ کرنے کی شرط میاشن میں خلل انداز شرط ہو مثلاً خرید افر وخت کرنے والوں میں ہے کسی ایک کی طرف سے قرض کی شرط ہو، تو تعظیم ہوجائے گی۔

ال حالت میں صرف بیشر طب کہ ساتھ کریا سامان کے کے باقی رہنے کے ساتھ ہو۔

قرض کی شرط کے حذف کرنے کی وجہ سے یہاں نی کے سیج عونے کی توجیہ فرشی نے میک ہے کہ مافع زاکل ہو آمیا (<sup>0)</sup>

۱۸ - کیا قرض کی شرط کے مثل ہیں ساتھ کرنے ہے جعلق تکم ان دونوں صورتوں ہیں ہر اہر ہے کہ بیاس سے انتخاب کی قد رہ ہے جبل مویا اس کے بعد؟ اس مسئلہ ہیں دواقو ال بیں:

الف مندب بین مشہور جو این القاسم کا قول ہے ، یہ ہے کہ اگر آخر ض آخر ض من ہورہ والا القاسم کا قول ہے ، یہ ہے کہ اگر آخر ض آخر ض الفاس و جو و عولا فق سیح موگی ، اگر چیلر ض لینے واللا خش کے بعد اتنی مدے تک عالب عوجس میں و دائل ہے الفائل کر سکتا ہو۔

ب تحون اورائن صبیب کا قول یہ ہے کہ قرض کے ساتھ فیرو بت سے نیچ ٹوٹ جائے گی ، اگر چہ ووقرض کی شرط کو ساتھ کردے ، کیونک ان دونوں کے درمیان رہا کا حب پایا گیا ہے یا دونوں کے درمیان رہا کا حب پایا گیا ہے یا دونوں کے درمیان رہا ہوچکا ہے (جیسا کہ شن دردر کی تعبیر ہے ) ، البند اسا تھ کرنے سے فائد و تیس ہوگا۔

وردیر کنز دیک معتمدی باقول ہے، جیسا کہ انہوں نے اس کی صراحت کی ہے، اور دموٹی کا میلان دومر نے ول کی طرف ہے، جیسا کہ ان کے نکام اور دومر نے قول کو ان کے قل کرنے سے طاہر موتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے مشہور ہونے کونٹل کیا ہے۔ اور اس

(۱) این سلماریمی و یکھنے القوانین الکنید ۱۳ ماء کوک این جزی نے بیاں مراحل کہا: ان کا انتقاد ف ہے نیز و یکھنے الشرح الکیرللد دور وحاهید الدموتی ۱۲ مار ۱۷ بشرح الخرشی ۱۸ مار

طر ٹ ندوی کے تکام سے بھی ظاہر ہوتا ہے<sup>(1)</sup>۔ بیمال دو موال سائٹ آتے ہیں:

19 - پہلا اسوال: کیالازم آئے گا اگری قرض کی شرط کے ساتھ ہو جوشن میں گل شرط ہے، اور سامان شرع اد کے پاس تھ فاسد کو نوت کرنے والی چیز کے سب فوت ہوجائے (مثلاً اگر بلاک ہوجائے)، خواد شرط لگانے والے نے اپنی شرط کوسا تھ کر دیا ہو یا ساتھ نہ کیا ہو؟ اس کے جواب میں چند اتو ال ہیں:

اول: بين" المدونة" من ہے۔ یا توفر ش دینے والافرید ارجوگا یافر وخت کرنے والا:

الف ۔ اگرش میدار نے بی افر وخت کرنے والے کوٹر ض دیا ہموتو شریدار پر جس شمن میں اپنے ہموئی ہے ، اور قبضہ کے دن اس کی قیمت ووتوں میں سے جوز اند ہمولا زم ہموگا، لبند ااگر اس نے اس کوہیں میں شرید الور' قیمت' تمیں ہموتو تمیں لازم ہوں گے۔

ب اگرفر وقت کرنے والے نے فرید ارکوفرض ویا ہوتو فرید ار پرفر وقت کرنے والے کے لئے شن اور قیت وونوں میں سے بوکم ہو لازم ہوگا، چنانچ ندکور و مثال میں اس پر فیس لازم ہوں گے، اس لئے کہ اس نے اضافہ کے لئے قرض ویا ، تو اس کے ساتھ اس کے تصد کے برکس معاملہ کیا جائے گا۔

وجم: "المدونة" كول كربالقاتل على الاطارا ق قيت كالازم عناسية بحواد فرض وسية والافروضة كرت والاجو بإخريدار

موم: شرید ارکوم ترک اوائیگی کا ذمه وار بنانا، جبکه ال نے فروضت کرنے والے سے قرض نیا ہو: ال کامکل بیاہے کہ ووائرض کے ساتھ غائب شد ہاہوہ رشدال پر قیست کا زم ہے، خواد جشنی ہو (۲)۔

- (۱) الشرح الكبيروهامية الدموتي ٢٠٨٧ قدر القسرف كرماته عاهية العدوي على شرح الخرشي ١٨٥٨م
  - (٢) الشرح الكبيروجانية الدسوقي سم ١٤٠ـ

بيسب ال صورت من بين جبكر فرفت شدد بيز ذوات القيم میں ہے ہو، اور اگر مثلی ہوتو اس میں محض مثل واجب ہے، اس لئے ك المثل "" ال يحين" كي طرح بالبد ال ين كي كوفي باست نیل ، کیونک وه ال ورجدین به ک وه قائم دور اور الیند ال کولونا و ما گما ہو (۱)۔

#### دوسر اسوال:

• ٢ - كيا لازم آئے كا اگر مقدود كے منافى شرط كے ساتھ نج ہوجائے ، اور سامان شرید ارکے پاس فوت ہوجائے ، خواد ال شرط کو ما تُوكروماً كيا بويا شما تُوكياً كيا بو؟

انبول نے کہا: تھم یہ ہے کہ قبضہ کے دن اس کی قبت اور شمن میں سے جو زیا دو ہو وہی افر وخت کرنے والے کے لئے عومًا، کیونکہ شرط کی وجہ سے تھ عام شن سے تم میں ہوئی ہے (۴)۔

## سوم: ند بهب شا فعید:

٢١ - الله العيد شارك كي طرف سه ما بقد صديث بن أيك ما تعديق اورشرط سے مما نعت کے یا بند ہیں اور انہوں نے معترت ابن ممراکی ال روایت رامل کیا ہے کہ بی کریم عظم نے فر مایا " لا بحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ماليس عندك (السال المرسي ماليس عندك المراس الموقرش اور في اليك في من ووشرطيس ، اليي بين كانفع جوالل منان نديره اور ال بير كى في جوتمبارے ياس نديو) - اور انہوں في سرف انبي

ييزول كوستنى كياب بن كاستناوش عابت ب، اورانبول في احتد کے نتا ہے اور اس کے مصافح کی طرف بہت کم نظر کی ہے۔ال الحاظ سے ان کا ذرب مینوں فرارب میں سب سے تک ہے۔ تا ہم بعض ٹافعیہ نے شرط کی تھیم کرتے ہوئے کہا: شرط يا تؤمطات عقد كا نقاضا وي مثلًا قبصه فائده الفاماء اور میں کی وجہ ہے روکرنا باشہوگی۔

ملے صورت: مقد کے لئے معزبیں ہے۔

وبهري صورت: جس من شرط عقد كا تناضا شديوه وه ما تو مصلحت مقعد ہے تعلق ہوگی ہشانا رہین ، کواد بنلا ، اور مقصود داوصاف لعن آبابت، خیاطت، خیار <sup>(۱)</sup> ونیمره کی شرط یا وه مصلحت عقد ہے متعاق نيدوگي په

كيلي شاف غسد مقدنين بيونك اور خودشر طابعي سيح بيونك -

ا بعر وجهري شكل بومصلحت حقد ہے متعلق بند بهو با تو اس میں مَرُ اللَّهِ فِي وَاللَّ مُونَى نِدِيهِ فَى نِيتَ بِيشْرِ طَا كَفِرْ وَضِتَ كِيا كِيا جَا نُورُ بِعِرف اليي تغذ اكعا ع كا توييشر طالغو يبوكى ووحقد يح ببوكا اور ما ال ش من ات بنے والی غرض ہوگی تو بیشر ط فاسد اور مفسد ہوگی میں وہ امور جو مقتنائ مقد ك منافى مول مثالا عدم قصدا ورعدم تصرف وغيره (٢) ال تنسم كاخلاب

(۱) البي ثم ط لڪاما جس کا عقد متقاضي ۾ويا عقد کي مصلحت يا ال كاست في تعلق بوريج ب-

(۴) البی شم ط جس کی کوئی غرض نه جولغو ہے، کیکن مفسد عقد

(۳) البي تثمر طاجس بيل لززات بيد اكرتے والي غرض ہووہ مفسد

<sup>(</sup>۱) عامية الدموني عوله ما بل-

 <sup>(1)</sup> الشرح الكبيروحافية الدم أني سم علا.

<sup>(</sup>۱) اکس عمل ای الرح ہے اور کیا درستہ "خبازت" ہے؟ (۲) حالیہ الجمل کل شرح التج سم ۲۵٬۰۵۳

(1) و کی گر ط کے ساتھ و شال کیے جی سے تمہیں ہے دین ایک ہزار میں ال شرط پر بھی وی کہم اپنا گھر بھے است میں بھی دویا تم جھے ہے میر اگھر است میں شرید وہ تو بیشر طافا مدومضد ہے ، حقد ال کا منتا اسی نہیں ہے۔

(۲) مترض کی شرط کے ساتھ دنتے مثالی پی زمین دوسر ہے کو ایک ہزار میں اس شرط میں لزوخت کرے کہ وہ اس کو ایک سوتر ض وے مگا۔ اور مترض می سے مثال احمدت میر وینا، شاوی کرانا اور عاریت میر وینا ہے (۴)۔

(۳) جیتی کی قریداری ای شرط پر کفر بخت کرنے والا ایک و سے ایک فریداری ای شرط پر کفر بخت کرنے والا ایک و سے ایک بیٹر سے کی قرید اری ای شرط پر کفر بخت کرنے والا ایک کوئی ہے تیں ) اید مطن کی قریداری ای شرط پر سے کفر بخت کرنے والا ایک کوئر بیدار کے گھر اٹھا کر لے جائے وقو بیداوران جیسی شرطوں کے بارے میں فروبی اوران جیسی شرطوں کے بارے میں فروبی اوران جیسی شرطوں کے بارے میں فروبی اور ایک کی بین میں ایک بین میں ایک بین میں کی بین ایک کی کا ایک ایک ایک کی میں ہے ۔ اور بینا سرے وقال کے مطابق میں اور شرط دونوں باطل میں گی میں گی میں گی دواور اور اور اور ای ایک میں گی دواور اور ای ایک بین کی بیناں ایں بین نیوشی دواور اور ای ایک بین ایک دونوں باطل میں گی دواور اور ای ایک بینان ایس بین نیوشی دواور اور ای ایک بینان ایس بینان ایس

اول: فع سیح بوگی اورشر طاقا زم بوگی، اور بید معنوی خاظ ہے فق اور اجارہ ہے اور مقر روشن ان دونوں پر قبت کے انتہار سے تشہم کیا (۱) ماعیۃ الجمل کل شرح المجمع سرہ مقسرف کے ساتھ

(۲) تخذ الكاج بشرح أمم الي عالية الشروا في والي والي المر ۲۹۳ و ۲۹۵ م شرح أكل عالية إلفنع في وكير وحالية الحمل سر سم

جائے گا۔

دوم بیشر طابطل ہوگی۔اورفر وخت شدہ بیز کے مالت**ا کل** مقررہ شمن میں بیچ بہوگی <sup>(1)</sup>۔

۳۳ سٹا فعیہ نے مما نعت ہے جند مسائل کوسٹی کیا ہے (۲) ہنن کوشر ط کے با وجود سے کہا ہے، وہ میدیں:

الف معين حت كاشرط يه تقيم الل كا وليل الرمان بإرى الف تفاينته بلنين إلى أَجَلِ المستمى الما كتبول الا المستمى الما كتبول الما أَجَلِ المستمى الما كتبول الله ال الحب الصاركا معامل كى حت معين تك كرت لكوتو الى كولكن ليا كرو) ـ

ب۔ نیچ رہمن کی شرط کے ساتھ ، اس میں انہوں نے متعین ہونے کی قیدالکانی ہے۔

ی میں کی اللہ میں کی شرط پر تھے اور کفائٹ فر وضت شد وہینے یا ذمہ میں تا ہے۔ میں تا بت شمن میں سے کسی موٹس میں ہوں اس کی وجہد ایسے شخص کے ساتھ محاملہ کرتے میں ان ووٹوں کی ضرورت ہے جو ان ووٹوں کے بغیر راننی تبین ہوتا ۔

و۔ نے ہوتے پر کواو بنانا وال لئے کہ اس کا تھم آیت میں ہے: "وَ اَشْهِدُوْا إِذَا تَبَالِغَمْمُ" (") (اور جب تربیر وقر وضت کرتے ہو ( تب ) کواہ کرایا کرو)۔

ھ۔ خیار کی شرط کے ساتھ نے ، کیونکہ ال کا ثبوت حبال بن

<sup>(</sup>۱) عاشير مميره على شرح أكلى على أمهاع ١٥ ١ ١ ١٥ اشرح أنبي عمامية أنبل سهر ١٥ ١ م ١٥ م ١

<sup>(</sup>۲) حامیة الحمل علی شرح النجیج ۳ر۵۵،۷۵ میشنخ الحمل نے اس کوشرح تساوا لی علی الفاری کے حوالہ سے مراحاً مُثل کیا ہے۔

\_PATAMON (T)

LIME WILLIAM (C)

منقذ کی مشہورروایت میں ہے (۱)۔

۳ ۲ سفر وخت شدہ چیز کوآ زاو کرنے کی شرط پر نٹنے کے بارے میں اان کے بیمال چندا تو ال ہیں:

يبالقول جوزيا ووسي بيب كرشر طاهيج جوكى اوري بحي سيج ہوگی۔ال کی وقیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کی روایت ہے کہ أنبول نے حضرت بریر دکوآزاد کرنے کے لئے قریما جاما،حضرت يرميره كے گھر والوں نے'' ولا '' كى نثر طالكائی بينظر منا عائش نے ال كالذكرة فنور عليه على الوات الله في الله المناويها و أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" (٣) (ال كوثر يراو، ابرآزاد كردود الل الني كر ولا وتو آز اوكر في والدين كر الني عناج ). اور حضور علی نے ال کے لئے والا مکی شرطانکائے جانے مرتبی تیم ا فرمائی، اس لے کہ آپ تھے نے فرمایا: "مابال قوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا لیس فی کتاب الله فہو باطل"(")( کیا بال ہے لوکول کا کہ وہ الیک شرطیس لگا تے میں جواللہ کی کتا ہے ہیں تیں ہ جس نے کوئی الی شرطانگائی جوانند کی کتاب میں بیں وہ اطل ہے )۔ نیز ال لنے کا تھے کے نورالحد آزاد موارشید وار کے ٹرید نے کی صورت بیل معروف ہے، آبند اہی کی شرط کو ہر داشت کرلیا گیا، نیز ال لنظ ك ثارث في أزادى كويستد كياب.

ای کے ساتھ اس میں خریر اور کے لئے فائد و اور نفع ہے ، ونیا میں ولاء کے حصول کے ذریعہ اور آخرے میں اُؤاپ کے ذریعہ اور

فر وخت کرنے والے کا نفتح اس کا سبب بننے کی وجہ ہے ہے <sup>(1)</sup>۔ ووسر **آول یہ** ہے کہ شرط باطل ہوگی اور تکا بھی باطل ہوگی، جیسا کہ اگر اس کی تکٹی یا اس کے بہد کی شرط لگا دے۔

تیسر آول بیب کری سیخ ہوگ اور شرطباطل ہوگی (۱)۔
۲۵ سی افعید کے بہاں ممافعت سے مستقی ہور میں سے آزادی کے ساتھ فرید ارکے ملاوہ آسی اور کے لئے والا می شرط لگانا ہے۔
کے ساتھ فرید کے بہاں دو آو ال میں سے زیادہ کنزور تول یہی ہے۔ اس مورت میں نی سیخ ہوگی اور شرط یاطل ہوگی، اس کی دلیل بحض صورت میں فی سیخ ہوگی اور شرط یاطل ہوگی، اس کی دلیل بحض روایات میں حضرت میرہ کی حدیث کا فلام اور حضرت ما آت اس کی دلیل بحض سی ایک میں حضرت میں ایک میں کی اور شرط یاطل ہوگی، اس کی دلیل بحض سی ایک میں حضرت میں دورہ کی حدیث کا فلام اور حضرت ما آت اس کی دلیل بحض سی کے لئے والا ویکن شرط لگا اور استو طبی لھیم الو لا وی (۱۱) (ان

لیکن استی اس حالت میں شرط اور تک کا باطل یونا ہے۔ اس لئے کہ شرعاً ہے ہے کہ والا وآ زاد کرنے والے کے لئے ہے۔

ان حضرات نے مدیث عائشہ" واشتوطی لھم الولاء "
کاجواب بیرویا ہے کہ شرط مقد نے شی نیس تھی، اور بیک بیر عظرت
عائشہ کے منٹلہ کے ساتھ خاص ہے، اور بیک آپ علیہ کے مال
میں "لھم" (ان کے لئے) "علیہم" (ان کے خلاف) کے منٹل

۲۷ - شا تعید کے بہال مشکی اموریش سے عی فروضت شدہ بیزیش جوب سے ہر اور کی شرط ہے ، ال لئے کہ ال شرافر وضت کرنے والے کوشرط ہرا وہ کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ال کو خفید اپنے لئے

<sup>(1)</sup> aco 5 7 3 6 0 1 1 (1)

 <sup>(</sup>۲) حديث: "إلىها المولاء لهن أعنق...."كل روايت يخاركل (أخ البارك)
 ٣٠٠ ١٣٠ طع إشرقي) اور سلم (١٦٥ ١١١ طع الحلي ) في يد.

 <sup>(</sup>٣) عديث: "من الشنوط شوطاً ليسى في كتاب الله فهو باطل...." كل
 ﴿ زَخُ لَقُونَهُ الْكُرِّتُ لَا رَجُكُل بِحِد

<sup>(</sup>۱) تُحَدَّلُوا عِلَى ١٨٠٠ س

<sup>(</sup>٢) عالية الحمل الره عناا عائيز و يكينة شرح التي الراعد

<sup>(</sup>٣) عديث "الولاء لمن أعنق .... " كَالْمُ سَيَّاتُكُمُ مِن المَّلِي كُرُورَ فِي ٢٣ مِي كُرُورِ فِي سِب

<sup>(</sup>٣) حاصية المحمل على شرح المنتج سهرا مد نيزو يكيف شرح المحلق على المهاج سر ١٨٥٠

نامعلوم عیب کے بارے میں تئے کے اُڑوم کا اطمینان ہو (معلوم عیب کے بارے میں تئے کے اُڑوم کا اطمینان ہو (معلوم عیب کے بارے میں مطابق ہے، کہذا اندکورہ شرط کے ساتھ تنے علی الاطابات سے ہوگی، خواوشرط سے ہویا فیرسے ہویا فیرسے ، اس لئے کہ بیدائی شرط ہے جو مقد کو پڑتہ کرتی ہے اور ظاہر حال (یعنی عیوب ہے سامتی) کے موافق ہے (اگ

ال کی تا تید حضرت این تمراکی ال روایت سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک تاام آنمو سودرہم بیل مجبوب سے بری ہونے ک شرط ویر نم بیل مجبوب سے بری ہونے کی شرط ویر فر وخت کیا ، پھر تر بدار نے ان سے کباہ ال بیل ایک مرض ہے جس کو آپ نے بیر سے سامنے بیان نہیں کیا ، وہ دونوں ال معاملہ کو حضرت خان آئے کی پاس لے گئے ، تو انہوں نے حضرت این تمر کے خلاف یہ فیصلہ کیا کہ این تمرائم کھا تھی کہ انہوں نے جب تاام کو فر وضت کیا تھا تو ان کے ملم بیل بیمرض نہ تھا ، بھا جس تا این تمر نے تشم کھا نے سے انکار کیا ، اور تاام وائی لے لیا، پھر ال کو چدرد سو بیل فر وضت کیا تھا اور تاام وائی اور تاام وائی لے لیا ، پھر ال کو چدرد سو بیل فر وضت کیا (۱)۔

انہوں نے کہا: صحابہ کے درمیان مشہور اس فیصل مثانی کے ذر میریب سے ہرا است کی شرط لاگانے کا جواز معلوم ہوتا ہے، یہ سجابہ کے درمیان مشہور ہے، ابدا ایدارہ اللہ سکوتی ہوگیا (۳)۔

کے درمیان مشہور ہے، کہذا ایدارہ اللہ سکوتی ہوگیا (۳)۔

اللہ سے اللہ مشتنی امور میں سے یہ بھی ہے:

الف سے الر وضت کرنے والے کی جگد سے فروضت شدو بینے کو

(۱) شرح المعج ۱۲ م ۱۳۰۰ ۱۳۳۰

شتقل کرنے کی شرط، انہوں نے کہا: اس لئے کہ بیٹ تفقائے عقد کی صراحت ہے <sup>(1)</sup>۔

ب الحیال کی صادحت ظاہر ہونے اور کے کے احد اس کو تو آئے آیا تی دکھنے کی شرط مین حقد نے میں جائز ہے ، جیسا کہ کھنے کے بعد اس کی نئے بائز ہے ، جیسا کہ کھنے کے بعد اس کی نئے بائز ط جائز ہے ، اس لئے کر حضرت این عمر رضی الشرخ با کی روایت میں ہے: "أن النہ ی خالیجہ نے یہ وصادح ہے جل کھال کی روایت میں ہے کی روایت میں ہے کہ کہا کہا کہ نئے ہے میں ہے کہ کہا کہا کہ اور حضرت او جر را ڈی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے الا تعابدو الله النهاد حتی بعدو صلاحها" (") رسول النهاد حتی بعدو صلاحها" (") رسول النہ نے کہ اس کا کارآ مریونا کے اس کا کارآ مریونا فیابی نہ دوجائے کے اس کا کارآ مریونا فیابی نہ دوجائے کے۔

حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بدوصانات کے بعد پھال کی تھے جائز ہے ، اور بیتیوں احوال پر ساوق آتا ہے: بلاٹر طال کی تھے ، اس کو تو ڑنے کی شرط ہراس کی تھے اور اس کو باقی رکھنے کی شرط پر تھے (۳)۔

ن ۔ بیشر طاکر وضت کرنے والا افر وضت شدہ چیز میں متعین کام کرے گا مثالاً کیٹر افرید اس شرط پر کرفر وضت کرنے والا اس کو سلے گا، بینین آتو ال میں سب سے ضعیف قول کے مطابق ہے، جیسا کرڈر را(۵)۔

و فروضت شده پیز میں عرفا مقسود وصف کی شرط لگانا

<sup>(</sup>۲) الر ابن عمر الأله بناع عبدها ..... " كوش الاسلام ذكر النساد كدف شرح التي (۳ مر ۱۳۳ طبع أحمد ) عمل ذكر كياب اود ال كوشتى ب مشوب كياب اور ال كوشتى ب مشوب كياب اور ال كوشتى في مشوب كياب اور الن كي تولد ب المركي في في كل ب المين مي المي المين المين

مالية الحمل الخاشرة التي عمر ١٦٠٠

 <sup>(</sup>۲) عديث "لهي عن بيع الثمار حيى يبدو صلاحها ....." كل روايت يتول المراد (۴) المع أحلي)
 يتاري (أفح المباري الهرامه ٣ في إشائي) بورسلم (الهر ١٦١ المع أحلي)
 يذكل بيد الفاظ تقاري كم جي ...

<sup>(</sup>۳) عدیمی: آلا تسایعوالثمار حتی بینموصلاحها..... کی روایت مسلم (۲۲م۱۱۲۲ طیمکانی) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) مَرْح أَكُلَى عَلَى أَمِماع mr/r

<sup>(</sup>۵) دیکھتے ای بحث کا فخر ہر ۲۳۔

مثلًا جانورحاملہ ہویا دود دو والا ہو۔ اس صورت میں شرط سی ہوگ ۔ اور اگر شرط نہوں نے کہا: اگر شرط نہ بائی جائے تو خریدار کے لئے خیار ہوگا، انہوں نے کہا: صحت کی وجہ بیہ ہے کہ بیشرط صلحت عقد سے تعلق ہے (۱)۔

نیز ال لئے کہ بیعقد کے وقت موجود شرط کا النز ام ہے، ال کا النز ام ہے، ال کا النز ام ہے، ال کا النز ام ہے، اور کی شرط کی النز ام ستعقب میں کی بیز کے انتقا میں موقوف نیمی ہے، اور کی شرط کی حقیقت ہے، لبذا یہ ' ایک ساتھ دی اور شرط ہے ' ممانعت' کے تحت نہیں آئے گا (۲)۔

ھ۔ بیٹر طالکانا کہ جب تک شمن پوراہ صول ندکر لے گافر وخت شدہ چیز میر فنیس کرے گا۔

و عیب کی وجہ سے واپسی کی شرطہ اس لئے کہ بیا حقد کا تقاضا ہے (m)

ز۔ خیاررؤیت ، جبکر بغیر ویکھی ہوئی چیز فر وخت کی میداں کی صحت سے قول کے مطابق ہے ، اس کے ک اس کی ضرورت ہے (۳)

### چهارم : ندیب منابله:

۲۸ - منابلہ نے تابی میں شر انطاکور قسموں میں تشہم کیا ہے:
اول: سیح اور لازم شرط، جس کے خلاف بیشرط ہے اس کے لئے اس کونؤڑ نے کا اختیار ٹیس ہے۔

دوم: فاحد شرط ال كى شرط كالعاجرام ہے۔

- (۱) شرح ألتى علاميد أيمل سهر ٨٥، شرح أكل وعاهيد التلي لي
- (r) تحدّة أكتاح المره واله النظامة في وشرط على أوالاً كا اضاف عاهية أشروالي المراداتي المراداتي
  - (m) شرح مجلى على أمعها عام ١٨٠٠ ما
    - (٣) حافية الجمل سهرا عمد

### (۱) پہلی مشم: شرط سجے لازم کی تین تشمیس ہیں:

اول: جو تکم شریعت سے مقد کے قلامے کے مطابق ہو مثلاً
آپسی بھند کرا بھن کافی الغور ہوا ، ان ٹس سے دونوں کا اپنے تحت
آنے والی چیز میں تعرف کرا ، خیار مجلس ، اور پرانے عیب کی وجہ سے
روک ا

ال شرط کا وجود ال کے عدم کی طرح ہے۔ وہ ندتو تھم کا فائدہ وی ہے، اور ندی مقد میں اثر انداز ہے، اس کے کہ بیافقد کے قتامے کانیان اور تاکیدہے (۱)۔

- (۱) كثاف القاع مره مد أخي مره مر
- (r) كثاف التاع سروه، والأنتي سروه والماركي
- (٣) عدمة "المسلمون على شروطهم ....." كَاتِحْ يَجُ تَعْرَهُ الْكَتْحَتُ
   ٢ كال بيد

سیح نہ ہوتو وہ حکمت فوت ہوجائے گی ،جس کی وجہ سے نٹے کو جائز

لہذ الل شرط کو اگر پورا کر ہے تو تائے لازم ہوگی، ورندال کی شرط لگانے والے کے لئے افتیار ہے کہ الل کے نقد ان کی وجہ ہے فتی کروے یا صفت کے لئے افتیار ہے کہ الل کے اور اگر واپس کرنا محال کروے یا صفت کے نقد ان کا تا وان متعین ہے، جیسے میب وار چیز اگر فریدار کے یاس کمف ہوجائے (ا)

سوم اليى شرط جس كاعقد متقاضى شاده شعقد كى معلمت ميس سے ہو، شدعقد كے تقام ف كے منانى ہو، كيان ال ميں فر وخت كرنے والے يا خراج اركے لئے معلوم نفع ہو۔

الف مثلاً وخت كرف والح فر وخت شده كار بل الك ماه ربائش كاشر وخت كرف والح فر وخت شده كار بل الك معلوم محكوم كار بائش كاشر والكانى با بيشر والكانى ك جانور (يا كازى) ال كو معلوم محكوم محكوم بارتك في بقو بيت به الله لا معلوم محكوم بارتك و جب البول في رسول فقد علي بي كر جب البول في رسول فقد علي بي كر جب البول في رسول فقد علي بي كر جب البول في مسول فقد علي بي المول في البول في المول في المول

حفرت جائزى كى روايت ہے: "أن النبي نَتَجَبُّ نهى عن المحاقلة والمرزاينة، والثنيا إلا أن تعلم "(")(كَنَ كَرَيم عَلَيْجُ لَلَمُ عَالَكُمُ والمرزاينة، والثنيا إلا أن تعلم "(")(كَن كُريم عَلَيْجُ لَلْمَ عَالَكُمُ والمرزاينة، اور تُنيا ہے منع تر بايا الله بيرك تُنيا معلوم يو)، اور

''منیا'' ہےمراد اشٹناء ہے۔

نیز کرایدی ویئے گئے گھر کوفر وفت کرنے کے مسئلہ پر اس کو قیاس کرنا ہے۔

اسیل کے شامی فر وخت کرنے والے کا بیشر طالگانا ہے کہ شن پورا وصول کرنے تک ووفر وخت شدہ جیز کو رو کے گا۔ ای طرح دوسرے کے لئے معلوم مدت تک ومنعت کی شرط لاگانا ہے۔ اگر وہ ''نیوں'' جس کے نفع کے اسٹناء کی شرط ہے۔ اگر وہ کرنتے وصول کرنے سے قبل کف ہوجا ئے:

اُکر کمف شرید ار کے مطل اور اس کی کوتا ہی ہے ہوتو اس پر اجرت مثل لازم ہوگی ، اس لئے کہ اس نے واجب منفعت کو اس کے مستحق کے حق جی توت کرویا ، اور اگر اس کے بغیر کلف ہوتو اس پرعوض لازم مبیل ہوگا (۱)۔

ب نیز جیما ک اگر شید ار نے فر وضت کرنے والے پر ایدھن کرنے والے پر ایدھن کے سلنے یا اس کو قورنے یا کیڑے کے سلنے یا اس کو قورنے کی شرط کا گائی تو سیح ہے اگر تنظیم معلوم ہو، اورفر وضت کرنے والا پر اس کو انجام و بنالا زم ہے ۔ اور اگر شرط لکا ٹی کوفر وضت کرنے والا پر اس کو انجام و بنالا زم ہے ۔ اور اگر شرط لکا ٹی کوفر وضت کرنے والے تربید ادر کے سامان کو اس کے گھر اگر منت کرنے والے تربید ادر کے سامان کو اس سلسلہ میں اس کے میزاں وو اتو الل بیس اسلہ میں ان کے بہاں وو اتو الل بیس (۱)۔

پھر اگر مشر وطاعمل میں کے تلف ہونے کی وجہ سے ناممکن بوجائے یا اجارہ خاصہ کی وجہ سے نفع کا انتحقاق ہوجائے یا نر وخت کرنے والے کی موت کی وجہ سے محال ہوجائے نو خریدار اس نفع کا عوض واپس لے گا، جیسا کہ اگر اجارہ ال کے عوض پر قبضہ کے بعد فنخ

<sup>(</sup>۱) كثرا ف القاع ١٩٠٨مم

<sup>(</sup>۱) مدين جاير كل روايت بخاري (فق الباري ۱۳۱۵ في التلقي) اورسلم (۱۲ العم الحم الحمل )\_فكل بيد

<sup>(</sup>٣) عديث: "نهى عن المحاللة والمؤابنة و النبا إلا أن نعلم...." كل روايت مسلم (سهر ١٤٥٥ طبح الله و النبا إلا أن نعلم ٥٠ ه طبح المتلقير) أن المبارك ١٥ ه طبح المتلقير) في مي مي كن عديث كا فرى كار من النبا إلا أن نعلم كل روايت لا ذي (سهر ١١ ه طبح المنال) في مي مي المنال المراك المنال المراك ا

コロイではいばく (1)

<sup>(</sup>۳) الإلماليّ.

موجائے تو اترت پر لینے والا منفعت کا موش وائیس لے گا۔

بال اگر دونوں مجمو کی شرطیں مقدمنا کے عقد میں سے ہوں مثالا دونوں کے اپ باس آنے والی چیز میں آمرف کی شرط کے ساتھ یہ مثن کے نی النور ہونے کی شرط انکا کا تو یہ بلا اختالات سیج ہے، یا دونوں شرطیں مصلحت عقد میں سے ہوں مثالاً شمن پر حین رین ، اور حین نفیل کی شرط انو سیج ہے، جیبا کی اگر وہ دونوں مقدمتا کے عقد میں ہوں (۳)

تفع جس کاعنمان ندیو، اور اس چیز کی نتی جوتبهار ہے اس ندیو )۔

(٢) دوم: ليمني شرط فاسد حرام، ال كر تخت بهي تين انوات

#### $(\psi_2^p)$

- (۱) کٹانسالفائ ۱۹۳۸ (۱)
- (۱) مدينة الا يعل ملف و يع .... " كُرَّرٌ تَيُ قَرَمُ الا كَرَّتَ آ مَكَلَ عِيدٍ ....
- (٣) كشاف القتاع سهر ١٩١، نيز و يجيئة المثني سهر ١٩٨٥ الشرح الكبير في وعل المثني ٣ م ٢٣٥ ، ٢٠٠٠

### نوع اول:

سال على عند الله دومر عدي كنى اور مقدى شرط لكائ مثلاً مقد ما معلال الكائل المعتدما من المراس المعتدما من المراس المعتدما من المراس المر

خدیب میں مشیو رہی ہے ، کو کاسر ف شرط کا ماطل ہونا حنا بلہ کے یہاں ایک اختال ہے، اور کہی امام احمد سے ایک روایت ہے (1)

## مشهورتول کی دلیل:

الف ميرايك أن النهي المرحديث هي: "أن النهي المرحديث هي: "أن النهي المرحديث المرابع المنطقة في المحتمد المرحم المنطقة في الميك المنطقة في الميك المنطقة في الميك المنطقة في الميك والموارك المنطقة في الميك المنطقة في المنطقة في الميك المنطقة في المنطقة في الميك المنطقة في ا

ی ۔ ال لئے کہ ال نے ایک عقد میں و جرے عقد کی شرط الگائی ہے، لبذالیج تبیں ہے، جیسا کر نکاح شفار۔

ای طرح ہر وہ چیز جو ال کے مفہوم بیں ہومثلاً کیے بیس نے تنہیں اپنا گھر است بیں ال شرط پر فر وضت کیا کرتم اپنی بیٹی کی شاوی مجھ سے کردو گے ، یا ال شرط پر کرتم میر سے جانور پر یا ال بیس سے میر سے حصہ برقرض کے طور پر یا مفت شرچہ کر و شے (۳)۔

<sup>(</sup>١) ويكيمة الإنساف ١/٢ ٢٥٠،٢٢٩ ــ

<sup>(</sup>۲) معدمت الهي عن بيعين ..... كى روايت الهد (۲۳۲ فيم أيرويه) اورتر فدك (سر ۵۳۳ فيم أللي ) فركل هيداورتر فدكي ن كها حديث فسن منح ہے۔

 <sup>(</sup>٣) كشاف التناع سهر ١٩٠٠ : ينز و يكھئة المغنى ١٢٨ ١٠٨ الشرح الكبير في ويل المغنى مهر ١٨هــ

#### نوع دوم:

ا سا - عقد میں نقاضائے عقد کے منافی شرط لگائے مثالی فر وضت نہیں کرنے والا خرید ارپر شرط لگائے کر وضت شدہ بیز کوفر وضت نہیں کرے گا، بید بیس کرے گا، آز اوری کرے گایا شرط لگائے کہ ال کو فرخت شدہ بیز بلاک ہوجائے فر وخت شدہ بیز بلاک ہوجائے فر وخت شدہ بیز بلاک ہوجائے فر وخت شدہ بیز بلاک ہوجائے فر فحیک ہے ورند اس کو وائیس کرے گایا آگر اس کو کسی غاصب نے فرخس کرلیا بتو اس کا فران وائیس کے لئے ہوگا، تو بیاورای جیسی تمام شرطیس فاسد ہیں۔

ان شرائط کی وجہ ہے تھ کے نساد کے بارے میں '' تد بہ'' میں دوروا یہیں ہیں، امام احمد ہے منصوص بدے کہ نیے سیجے ہے اورشرط اس کو باطل نہیں کرے گی، بلک سرف شرط باطل ہوجائے گی، اس لئے کر دیا، اور حقد کو باطل نہیں کیا (۱)۔

۱۳۲ - منابلہ نے ال شرط باطل ہے آزادی کوسٹی کیا ہے، لبند السج کے کر وضعت کرنے والا فریدار پر ال کی شرط انگائے ، ال کی وقیل حضرت پر برد کی سابقہ صدیف ہے۔ اور فرید ارکوآزاد کرنے پر مجبور کیا جائے گا اگر وہ انگار کرے ، اس لئے ک بیالتہ تعالی کا بن ہے ، جبیا ک بنا متدی کے بخیرا آزاد کرنے ہے گریز کرے تو حاکم اس کی رضامتدی کے بخیرا آزاد کرد سے گا ، اس لئے ک بیآزادی اس برواجب رضامتدی کے بخیرا آزاد کرد سے گا ، اس لئے ک بیآزادی اس برواجب میں اس کے کہا تر ام کیا ہے ، جبیا کہا ہے ، کیونکہ بیدا بیا اس کا انتزام کیا ہے ، جبیا کے کا در (۱)۔

سس الله من المه من المرب مع مطابق سابقه صورت من الله كالمحت المعنى الله كالمحت المعنى الله المحت المعنى المرب المعنى ال

ے بغر وضت کرنے والے اور خرید اریس ہے جس کی بھی نوش نوت یونی ہو، خواد اس کونسا دشر طاکانگم ہویا شہور اس کے لئے حسب ویل اسور جائز میں:

الف۔ تا کوفٹے کرنا، اس لئے کہ جس شرط پر وہ آیا تھا وہ شرط اس کے لئے محفوظ وسالم نہیں رہی۔

ب - شرط کی وجہ سے شمن میں بیدا ہونے والے نقش کوشرط کے افور ہوئے والے نقش کوشرط کے نقط ہوئے والے نقش کوشر ط کے نظو ہوئے کرنے والا واپس لے سکتا ہے ، کیونکہ اس نے نقش کے ساتھ اس لئے فر وخت کیا تھا کہ اس کی مشر وط فرض حاصل ہوگی ، اور جب اس کی فرض حاصل نیمس ہوئی تو نقض کو واپس ماصل ہوگی ۔

ی ۔ شرط کے بعد زائد شن کو تربید اروایس لے سکتا ہے ، کیونک اس نے زائد شمن کے ساتھ اس لئے تربید اتفاک اس کو شروط نرض حاصل ہوگی ، اور جب اس کی مشر وظ نرض پوری نہیں ہوئی تو اس زیادتی کو واپس فے گاجس کو اس نے درگز دکرویا تھا، جیسا ک اگر اس کو محیب داریا ہے ۔

لبند المروضت كرنے والے كوافتيا رہے كہ ننخ كردے يائفش كا تا وان ہے۔

شرید ارکو اختیار ہے کہ طلخ کرد سے پاشمن میں زیادتی کو داپس مے (۱)

<sup>(</sup>١) مديث يريه و في تخوره ٢٢ كي تي م

<sup>(</sup>r) كتاف القاع ١٩٧٧ (r)

<sup>- + 4 + -</sup>

#### نَقْ وشرط ۳۳-۳۵

میں کسی چیز کا فیصار نیس کیا ، جبکر نثر طاقا سد اور نظی سیح کشی (۱)۔

#### نوع سوم:

الم استر وخت کرنے والا اور قرید ادائی شرط انکا کی جس برقرید افر وخت کرنے والا کے: جس نے تمہیں افر وخت کرنے والا کے: جس نے تمہیں افر وخت کیا آگر فال راہنی افر وخت کیا آگر فال راہنی اور اور چیے قرید الرزید آجائے ، تو فق سی خی نیل موگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ فق کا تقاضا فق کے وقت ملیت کو تقل کریا ہے ، اور یہال برشر فالاس سے مافع ہے ، تیز اس لئے کہ اس نے فق کو شرو منتقبل پر حلق کیا ہے ، لہذ الله جی دعیز اس لئے کہ اس نے فق کو شرو منتقبل پر حلق کیا ہے ، لہذ الله علی ، وخت کر وفت کیا جب مبید کا آخر آ جائے ، حنا بلد نے اس سے کو فرون کو منتقبی کیا ہے ، کر بیسی کر وخت کر ان ان اس ان ان ان ان ان ان ان ان ان اور فق عربون کو منتقبی کیا ہے ، کر بیسی کے تی اس سے تی داند ، اور فرید ان کے منوان سے تی داند اس کے لئے قد فائ فرید اک آگر کر راہنی بروجا کیں تو فیک ہے ور نہ اس کے لئے تی دفان قرید اک آگر کر راہنی بروجا کیں تو فیک ہے ور نہ اس کے لئے اتنا بروگا (۱)۔

قید فائ فرید یا کہ آگر کر راہنی بروجا کیں تو فیک ہے ور نہ اس کے لئے اتنا بروگا (۱)۔

د تکھنے: اصطلاح "عربون" کہ

#### أيك نشع بين دونية:

٣٥ - حفرت الومرارة كى صريث بن عن "نهى النبي تأليب عن النبي عليب عن النبي ا

حضرت المن مسعودٌ كَل صريت عَلَى هِ : "نهى النبي عَلَيْكُ عن صفقتين في صفقة "() (حضور عَلَيْكُ في ايك مود على دومودول كم مع فر الما هـ) -

ال مسئلہ ہے مر او ایک مقد میں وو**ئے کوئٹ کرنا**ہے۔ اس مقد کو ووئٹے کہنا شمن کے متعد دیونے کے انتہارے ہے ہے<sup>(۴)</sup>۔

حفیہ میں سے ممال دین اہمام نے اٹنا رہ کیا ہے کہ جولوگ ای مدین کے بیار دیا ہے کہ جولوگ ای مدین کے بیار دیا ہے۔ کہ جولوگ ای مدین کے بیار کہ دونوں حدیثیں ایک معنی میں ہیں، این کو وہم ہوا ہے، کیونکہ ایسانہیں ہے ایستین (دونوج) والی حدیث منتقصین (دونوج) والی حدیث سے فائس ہے، ای لئے کہ پہلی صدیث ایک فائس مود ایسی فیج کے بار سے میں ہے (اس) جہلے کہ پہلی حدیث ایک فائس مود ایسی فیج کے بار سے میں ہے (اس) جہلے کہ بار ایسان حدیث ایک فائس مود ایسی فیج کے بار سے میں ہے (اس) جہلے تھی اور ای والی حدیث میں میں میں میں ایسان مود ایسی فیج کے بار سے میں ہے تھی اور ای کے ملا وہ مثال اجا رہ آ ۔ تے ہیں ۔ اور ممنو کے کے تھی دی قتم اور ای محقور کے لئے فقہا ہے نے معلی مورتیں ہوئی کی ہیں۔

ان میں تفصیل ہے جس کو اصطلاح "بیعتان فی تھ" سے تحت ویکھا جائے ۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيراني ذيل أمغني سمر ١٥٠٥هـ

 <sup>(</sup>۲) كثاف القاع ٣ ١٩٥٨ الشرح الكير في ويل أختى ٣ ١٨هـ

<sup>(</sup>r) 0000 (r)

<sup>(</sup>۱) عديث المهي هن صفقتين ..... "كل دونيت الد (ار ۴۸ ساطع أيرديه) في سيمة المهيرة كرف أسند (۴۵/۲ طبع العارف) براني تعلق من الاكوسي المستحر الدوليسيد

 <sup>(</sup>٣) حامية العدوى على شرح كتابية الغالب الرؤى في شرح رسالة ابن الي ذير العمر والى مهر عدد الـ

<sup>(</sup>٣) خ القدير الراهـ

#### نَتْ الونسية.، نُتْ الوفاء ١-٣

## بيع الوفاء

### تعريف:

#### -1ن ال-1ن ال-1ن ال-1ن الله الم

وفا واقت ش ندر کی ضد ہے، کہا جاتا ہے: و فی بعدہ، اور نو فی : میر دوتوں ایک معنی میں میں۔ وفاعة شریقاند عالی اور بلند افلاق کانا م ہے، اور أو فی الوجل حقه اور و فاق ایااہ کا معنی ہے: اس نے اس کا حی کمل اور یورایو راوے دیا۔

اصطلاح تقیباء بیل" نئے الوفا ہ' ال شرط پر نئے ہے کہ جب فر وضت کرنے والاشن لوٹائے گا تو شرید ار ال کوفر وضت شدہ چیز لوٹائے گا۔ ال کوفئے الوفاء ال لئے کہا جا تا ہے کہٹر ید ارپر ال شرط کی وفاد اری اور حکیل لا زم ہوتی ہے۔

ملاوہ ازیں مالکید اس نے کو انتی التنیا "مثا نعید اس کو " نے التنیا "مثا نعید اس کو " نے التنیا " مثا نعید اس کو " نے العبد و " (") مار دخالم اس کو انتی الامان " کہتے ہیں (") ماس کو " نئی العاد" اور انتی الجائز" بھی کہتے ہیں ماور دخلید کی بعض کا ابول ہیں اور دخلید کی بعض کا ابول ہیں اس کو " نئی المعاملة" بھی کہا گیا ہے (")

## ی الوفاء کا تھم: ۲- نے الوفاء کے شرق تھم کے بارے میں فقیاء کا اختلاف ہے:

- (۱) كلة (أم) بالعرار (أم)
- (۲) الطاب ١٢٣٧ الدفية أسعر شديد الساس
  - しゅいてりからはいらけん (で)
    - (٣) الفتاوي البندية ١٨٨٣ ما

## بيع الوضيعه

#### و يُحِيِّعُ أُنْ وفسيعه '-



مالکید، حنابلہ اور حفیہ اور شافعیہ میں سے متقدین کی رائے ہے کہ تن شریع ارکولونا نے پرفر وخت کہ تن شریع ارکولونا نے پرفر وخت شدہ بین کے کئی فرف سے شرط الکانا بی شدہ بین کے لینے کی فروخت کرنے والے کی طرف سے شرط الکانا بی کے انتقاضا ہے کہ استقر ارودوام کے انتقاضا ہے کہ استقر ارودوام کے طور پرفر وخت شدہ بین پرفرید ارکی طلیت ہو۔ اور ال شرط میں فروخت کرنے والے کا فائد و ہے ، اس کے جواز کی کوئی جین ولیل فروخت کرنے والے کا فائد و ہے ، اس کے جواز کی کوئی جین ولیل وارونی میں اس کی شرط الکانے کے اللہ میں تو فائد اللہ والکانے کے اللہ میں اس کی شرط الکانے کے اللہ اللہ والکانے کے اللہ اللہ والکانے کے اللہ والکانے کی فرائے کی کانے کانے کانے کانے کانے کانے کانے کر اللہ والکانے کی کانے کانے کی کانے کی کانے کی کر اللہ والکانے کی کانے کی کر اللہ والکانے کی کے کہ واللہ والکانے کی کانے کی کر اللہ واللہ والکہ واللہ وا

نیز اس لئے کہ اس طریقد پر نی کامقصد حقیقتی نیج بشرط الوقاء نہیں ہوتا ، بلکہ اس کامقصو و ترام رہا تک پہنچنا ہوتا ہے ، بیعن مال کو ایک مدت تک کے لئے ویٹا، اور فر وخت شدہ بینے کا نفع می ری ہے۔ اور رہا تمام حالات میں باطل ہے۔

منفیداور ٹنا نمیدی سے بعض متافرین کی رائے ہے کہ نتے ہوا ، جانز ہے ، اور بعض ادکام کا فائد و و بق ہے فیصفر یہ ار کافر وضت شد و چیز سے فائد واٹھا نا، اور بعض ادکام کافائد و تیس و بق ہے، قیصہ ووس سے کے باتھ فتا۔

ان کی دفیل بہے کہ اس شرط پر ننج کا لوگوں بی عرف ہے،
لوگوں نے اپنی شرورے کی وجہ سے اس پر شمل کیا ہے تا کہ رہا ہے تک میں البدا اپنیج ہوگی ، اور اس کی شرط انگانے سے ننج قاسد ند ہوگی ، کو کروڈ واعد کے خلاف ہے ، اس لئے کہ تعامل کی وجہ سے تو اعد کور کے کردیا جاتا ہے جیسا کہ استصنات میں ہے (۱)۔

۳- حضیہ بیس سے ابو شجائ، علی السعد کی، اور قاضی ابو ایسن ماتر میری کی دائے ہیں۔ کی دائے ہیں ماتر میری کی دائے ہے کہ فتا الوقاء رہی ہے، فتا بیس ہے، فتان اس کے لئے رہین کے سارے احکام فاہت ہوں گے، لبند اثر میر اراس کا ما لک ند

موگا اور نہ بی ال سے اتفاع کر سےگا، اور اگر ال کو اتر مت پر لے لے لئے اس کی اتر مت اس پر لازم نہ ہوگی، جیسا کر آگر رائن مربون کو مرتبین سے اتر مت پر لے لئے، اور ال کے بلاک ہونے کی وجہ سے و کین سما تھ ہوجائے گا، اور ال شمل ہونے والی زیادتی کا وہ ضا کن نہ ہوگا، اور اگر رائن مرجائے تو مرتبین اس کا ابتید ترض خواہوں کے مقابلہ میں زیادہ کی دارہ وگا۔

ال کی ولیل میہ ہے کہ محقود شن اختبار معانی کا ہے، الفاظ اور کلمات کا نہیں، اس وجہ سے بہدابشر طاکوش تھے ہوتی ہے، اور کفالہ بشر ط ہرامت اسل حوالہ ہوتی ہے، اس کی مٹالیس فقد میں ہے تار ہیں۔

اں نے میں چونکوشن اونائے کے وقت الر وخت شدہ چیز لینے کی شرط ہے، لبند امیاری ن ہے، اس لئے کہ وین کی او ایکٹی کے وقت رئین می کوئیا جاتا ہے (۱)۔

الله المن عابد بن في كباد نقي الوفاء كم بارك شروه أو ال بين:

اول: به نقي مسيح هم المنية بعض الاكام (ليمني الل سے فائد و كے حال بوت تربيد او الل كوفر وضت كرنے كا حال بوت كرنے كا الك تيس هم زيانتي سے الله تاثر بدارات برفتوى ہے۔

ما لك تيس ہے مزیانتی نے الله كراوائيں كباد اوراق برفتوى ہے۔

وہم: بعض محققین کا جامع تول ہے کہ بیٹھ بعض احکام کے جن بیس فاسد ہے تی کہ ان بیس ہے ہر ایک سن کرنے کا مالک ہونا ہے اور بعض احکام کے حق بیس بیس ہے ہو ایک سن شدہ جیز کو اپنے ہاں اتار ما اور اس کے منافع کا حابل ہونا ، اور بعض احکام کے حق بیس رہن ہے تی کہ فرید ار دوہر ہے کے باتھ اس کو فرونت کرنے اور اس کورئین رکھنے کا مالی ہونا ہے ، اور اس کی بلاکت ہے دین ساقط کورئین رکھنے کا مالی بعق ہے ، اور اس کی بلاکت ہے دین ساقط موجاتا ہے ، لبذا ہے تینوں محقود ہے مرکب ہے ، جیسا کہ زرافہ بیس اور تا کے ، لبذا ہے تینوں محقود ہے مرکب ہے ، جیسا کہ زرافہ بیس اور تا کی درفوں بول کی ضرورت کی دونوں بول کے محفوظ وسالم رہنے کی دونوں بول کے محفوظ وسالم رہنے کی

<sup>(</sup>۱) تعین الحقائق للویشی هر ۱۸۳ المحرار آن ۱۲ م، الفتادی البندیه ۱۳۸۲ مه ۱۰ تا ۱۰ تا ۱۸ ماند یک ۱۸ ۱۳ مه ۱۳۳۵ شنی فتاع سمر اسه نهاید اگتاع سم ۱۳۳۳ میدند آمسو شد بهرش ۱۳۳۰ الاقاع سر ۱۸۵

<sup>(</sup>۱) تيمين الحقائق ۵ م ۱۸۳ مالير ازيريم الشي البنديه ۱۸۳ م

شرط پر ال کو جائز الرویا آیا ہے، '' ایجر'' میں کیا: مناسب ہے کہ نوے میں ہا: مناسب ہے کہ نوے کے اور '' انبر''میں ہے کہ اور '' انبر''میں ہے کہ ادار نامی عمل زیلعی کی ترجے پر ہے (۱)۔

۵- متافرین شافیدی سے صاحب 'بغیۃ المستر شدین' نے کہاہ تھے المبد وسیح اور جائز ہے ، اور اس کے ذراعید سے جمت شرعا و کرفا اس کے فاکمین کے قول کے مطابق عابت ہے ۔ کی نے اس کی کراہت کی صراحت کی ہو، جس نے نہیں و یکھا، زباندقد بھے سے مسلمانوں کے فالب اطراف و جہات بیس اس برتمل جاری ہے ، اس کے مطابق خالب اطراف و جہات بیس اس برتمل جاری ہے ، اس کے مطابق کام نے فیصلہ کیا ہے ، اس کے تاکل خلا اسلام نے اس کو درقر ادراکھا ہے ، حالا نکہ و و امام شافعی کے نہ ب بیس نیس ہے ، صرف بجو لوکوں نے اس کو افترا رکھا ہے ، اور مختلف ند ابہ ہے سے نفیق کی ہے ، جو اس کی خت ضرورت کی وجہ سے ہو ، تا ہم ہذا سے خود اس کی صحت اور اس کی خت اور اس کی تا تا ہم ہذا ہے خود اس کی صحت اور اس

جوازکے قائلین کے نز دیک نٹے الوفاء کی شرط:

٣ - تع الوفاء ك احكام كي تفيق ك لئ الله الراح وية الوفاء ك الحارف وية والول كريم بيال وولازي شرطيس بين:

الف رعظد بین احدث ہوک جب فر وضت کرنے والا عمن اوٹائے گانو شریے ارفر وضت شدہ بینے اوٹائے گا۔

ب۔ دونوں برل کی ساؤٹن۔ اگر نے الوقاء بھی فروضت شدو بینے ضالع بوجائے، اور اس کی قبت وین (بینی شن) کے برابر بود تو اس کے مقابلہ بٹس دین ساقلہ بوجائے گا، اور اگر مقدار وین سے زیادہ بود اور فر وضت شدہ بینے فرید ارکے باتھ بھی بلاک بوجائے تو

اں کی قیمت میں ہے وین کے بالقائل مقدار ساتھ ہوجائے گی، اور وواس سلسلے میں دختے کے نزویک رہن کی طرح ہے (۱)۔

## فَقَ الوفاء يرمر تب بوني واليار الرات:

متاخرین حفیہ وٹیرہ جو اس کے جواز کے تاکل ہیں، ان کے مزد کیک نیچ الوقا در بیکھ اثر است مرتب ہوئے ہیں جواجما کی طور پر ہی ہیں:

## اول: ملکیت کے لئے اس کو منتقل ندکر ما:

ے - نیج الوقا و شرید او کے لئے کسی ایسے تصرف کا جو از پیدائیں کرتی جو ملنیت کو تعمل کروے مثالی نیج اور بیدان الوکوں کے فزادیک جو اس کو جائز کہتے میں ۔اور اس پر چند مسائل مرتب ہو تے میں:

الف نے الوفاء شیار وقت شدہ چیز کی تھ لڑ وفت کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے باتھا فذنبیں ہوگی واس کنے کہ بیریمن کی طرح ہے اور دمین کی فٹے ما جائز ہے (۲)

ب انتی الوفاء میں قرید ادکے کئے حق شفہ نہیں ہے ، حق شفہ فر و خت کرنے والے کے لئے واقی رہے گا، چنا نچ" الفتاوی البند ہے!

میں " فقاوی انی الفضل" کے حوالے سے ہے: ال سے وریافت کیا اس کی مرد اور ایک مورت کے بال بال بال بال ایک مرد اور ایک مورت کے بال بال بال ہی اللہ کے اپنا کہ ایک مورت نے اپنا حصد الل مرد کے باتھ فر وضت کردیا ، اور بیشر طالکائی کہ جب ووشن کردیا ، اور بیشر طالکائی کہ جب ووشن کردیا تو اپنا حصد الل کو واپنی کردے گا ، پھر الل مرد نے اپنا حصد فر وضت کردیا تو کیا میں شفعہ ہے؟

انہوں نے (جوافشل نے) کہا: اُل تھ تھ المعاملہ ہے تو ال میں مورت کے لئے شفعہ ہے ،خواد اِل میں سے اس کا حصد ال کے باتھ میں ہویا مرد کے باتھ میں۔

<sup>(</sup>۱) این ما برین ۱/۳ ۳۲۵ ۳۳۵ طی پولا قر

<sup>(</sup>۲) خنه لمع شريدار ۱۳۳ تفرف كرماته

<sup>(</sup>۱) الن مايدين الر ۱۳۵۷ گولته الأحيّا م العدليد و فعد: (۹۹ ۳، ۲۰۰ م) پ

<sup>(</sup>r) الان مايرين ۱۳۵۸ (r)

ی ۔ نظ الوقاء کے طور پر فر وخت شدہ زمین کافر ان فر وخت کرینے والے میر ہوگا <sup>(۱)</sup>۔

و۔ اگر فر وخت شدہ تیز شرید ارکے باتھ میں بلاک ہوجائے اوکر وخت کرنے والے اورش بدار میں سے کسی کے لئے دوسرے پر سیجھیں ہوگا (۳)

حد تع الوفاء على فروخت شده جيز كرمنافع فروخت كرف والمسلم المسلم المسلم

و فی الوقاء شرائر وخت شده بین کاوراشت کی وجد سیفر وخت کرنے والے کے ورثاء کی طرف ختال ہونا، لبند الگر کسی نے اپتایا ٹ دوس سے کے ہاتھ فی الوقاء کے طور پرفر وخت کیا اور دونوں نے لبند

کرایا، پھر فرید اور نے ال کو دوسرے کے باتھ قطعی تھے کے طور پر فروشت کردیا اور پر دکر دیا اور غائب ہوگیا ،تولز وخت کرنے والے یا اس کے ورنا وکوئل ہے کہ دوسرے فرید اوسے مقدمدلا یں اور باٹ وائیس لے لیمں۔

ان طرح اگرفر وخت کرنے وظا اور دونوں فریدارم گئے ، اور بر ایک کے ورٹا و بول نوبا لک کے ورٹا وکوئل ہے کہ اس کو دومر سے فریدار کے شریع اور کے ورٹا و کے باتھ سے تکال لیس ، اور دومر سے فریدار کے ورٹا وکوئل ہے کہ دومر سے شریع اور نے اپنے فروشت کرنے والے کو جو شمن دیا ہے ، اس کو فر وخت کرنے والے کے لڑکہ بیس سے جو اس کے ورٹا و کے باتھ ہیں ہے وائیس لیس ، اور پہلے شریع اور کے ورٹا و کے اس کوروک لیس تا آنکہ وود ین کو اوراپ مورث کے دین کے وال

دوم بغر وخت شدہ چیز کووالی لینے کے سلسلے میں افر وخت کرنے والے کاحق:

۸ - فر وخت کرنے والے کوئل ہے کہ اپنا فر وخت کروہ سامان وہائی کرویا ہو، وقت مقرر وہائی کرویا ہو، وقت مقرر کرنے اورند کرنے ورتوں طالتوں کا یجی تھم ہے (۱)۔

سوم: فَقُ الوفاء مِين متعاقدين مِين هي سيسكس ايك كي موت كاارُّ:

9 - ایکی گز راہے کہ آگر تھے الوفاء یک تربید اربائر وضع کرنے والا مرجائے تو رائن کے پہلوکو مرتظر رکھتے ہوئے ، وفاء کے احکام کے

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي البندية ١٦٨ ١٠٠٠

<sup>(</sup>r) معين الحكام برص ١٨٠٠ـ

<sup>(</sup>m) خواله ما يق

<sup>(</sup>٣) - الفتاوي البندية ١٩٧٣ - المعين الحكام وص ١٨٢ ـ

<sup>(</sup>۱) التناوي البندية سهر ۲۰۹ ما بلو ازريج المش البندية سهر ۱۱ س

<sup>(</sup>٢) معين لوكام الماء التاوي البنديه سهرة و تارخية المستر شدين الم ١٣٣٠ (٢)

## نَتْ الوفاء ١٠، عِلاَ ال في يعته ١

سلسلے میں اس کے ورہ عال کے قائم مقام دوں کے (1)

## چهارم: ني الوفاء مي متعاقدين كااختااف:

" وقاء" پر دلالت كرنے والے فر الله بي يے شن بي بہت زياد وكم بهونا ہے \_ليني جس بي عاد خالوگ دھوك روانجيس ركھتے ، الا بي ك" وقاء" كامد ق افرخ كي تهديلي كاوجوي كرے (ه)\_

# بيعتان في بيعة

تريف:

ا سيلنان القت شن بيعة كالتثنيد ب-اور "بيعة" أيك مرتبات كا مام ب-

''البیعتان فی بیعة'' کے اسطالاحی معنی بین فقہاء کے مختلف آو لل بیں:

اول: ال کامعنی ہے کہ آدمی اپنا سامان فر وخت کرنے ہوئے کہ بینیشن اول سے اور اور است بین بینیشن اول سے زیادہ وقت بین اور اور است بین ایس اور اور است بین ایس اور اور است بین ایس اور اور آخر کے مطابق حضرت الک نے مصرت این مسعود کے حوالہ سے کی ہے (جو "النہی عن البیعتین فی بیعیت والی حدیث کے داوی ہیں )، اور ایک جماعت نے ای ایک شن کو ایٹا ہے ، کوک بعد بین ٹریے فر وخت کرنے والے ایک شن کو بیان کردیں، اور ای وجہ سے انہوں نے سامان کی اور ایک اور ایک میں ای اور ایک میں ایک شن کرنے کے ایک شن کرنے کے ایک شن کرنے کی اور ایک جب ایس ای کی اور ایک جب بینا ک

دوم: بعض معتر الله في سابقة آخرى بيل بيقيد لكانى ہے كر دونوں شن بيل ايمام كے ساتھ علاحد كى بيوئى بيو، انہوں نے كہا كر اس كامعتى ہے ہے كہ كہن شن ايمام كے ساتھ علاحد كى بيوئى بيو، انہوں نے كہا كر اس كامعتى ہے ہے كہ كہن شن نے تمبارے ہاتھ اس كونفقر الله شن يا اوصار الله شرفر وضت كيا، پھردونوں شن ہے كى المك شمن پر بيل اور التر ام سے تمل وہ دونوں علاحدہ بيو كئے ، ايمام كے ساتھ ان شن علاحد ہو كئے ، ايمام كے ساتھ ان شن علاحد كى بوئى بود ام شافعى نے كہا: اس كى تعريف ہي

<sup>(</sup>۱) البير از بير بها مش البندية سهر ۱۱ سمه المتناوي البندية سهر ۲۰ منافية المحطاوي على الدر أبني رسم ۱۲۰۳ سر ۱۳۳۰ س

<sup>(</sup>r) الطحطاوي مع الدرالخيّار سهر ١٣٣٠ \_

<sup>(</sup>m) خواله ما بق \_

<sup>(</sup>۳) من طبرين ۱۳۸۸ (۳)

<sup>(</sup>۵) من طبرين ۲۲۸۳۳۸ (۵)

ہے کہ کہن بیں نے اس کو تمہارے ہاتھ وفقہ ایک بزاری یا ایک سال تک کے لئے اوصار دوہ زاری فراندی کر وضت کیا، لبند اان میں سے جس کے عوض تم چاہو اور میں چاہوں کے لوے شافعیہ میں سے اس کے عوض تم چاہو اور میں چاہوں کے لوے شافعیہ میں سے اس نے ابیام کے ساتھ قبول کرلیا، لیمن اگر اس نے کہا: میں نے ابیام کے ساتھ قبول کرلیا، لیمن اگر اس نے کہا: میں نے ایک بزاری فقہ قبول کرلیا، لیمن اگر اس نے کہا: میں نے ایک بزاری فقہ قبول کیا میا کہا: اوصار دوہ زار میں قبول کیا تو سیجے ہے (ایک

ال کی بھی تشریح الوندید، توری، اسحاق مالکید اور منابلہ فے بھی کی ہے، نیز انہوں نے اس کی بچھ اور تشریحات کی ہیں، جیسا کہ آگا۔ آگے گا۔

سوم : امام ما لک نے بیجی کہا: وہ بیائی کوئی سامان ایک و بنار یا ایک بکری کے وش ٹر یا سے یا ایک و بنار میں ایک بکری یا ایک کیٹر افر بیا ہے ، ان میں سے ایک ٹر بیر ارکے لئے واجب ہو۔

باتی نے کہاہ خواراتہ وم دونوں کے لئے ہویائس ایک کے لئے ، کہند الل وجہ میں سابقہ وجہ بھی داخل ہوجائے گی، اور اس کا مدار دوندوں یا دوسامانوں کے درمیان اختیا روسینے پر ہے ، ان دونوں میں سے کسی ایک فیم میمن کا یا بند بنانے کے ساتھ (۴)۔

چہارم : جے این القیم نے "تہذیب اسنین " بی کہا ہے : وویہ کی کہا ہے این اللہ کے این اللہ کی اللہ کے این کی اللہ کے این کی اللہ کے این کی اللہ کے این کی اللہ کی اللہ کی ہے ، اللہ کے خلاود اللہ کا کوئی اور مصلب نہیں ہے ، اللہ کے خلاود اللہ کا کوئی اور مصلب نہیں ہے ، اور یہی مفہوم الل فر مال نہوی کا اللہ اللہ کو کہا کہا ہوگی ہے ، اللہ کے خلاود اللہ کا کوئی اور مصلب نہیں ہے ، اور یہی مفہوم الل فر مال نہوی

عَلَيْنَ كَمَ مُوانِيَ هِنَ الله أو كسهما أو الوبا" (أو ال كي لئے ان دوش سے كم تر ہوگالا رہا)، كيونكه اگر وه زائد شن كو لئے تو ال في رہا ليا ياشن اول كو لئے تو كى ان دونوں ش كم تر ہے۔ اور اس كامتصد نفتر ورائم كو اوحار زائد درائم كي وض فر وفت كرنا تھا، حالا تك وہ سرف راك المال كامتي ہے (۱)۔

ال کے المیحین فرایدہ "کے واب سے ہونے کی وجہ بیہ ک وودونوں دوئی میں: ایک ادھا رشن میں، اور دوسری فوری شن میں، اوردونوں کو ایک سودے میں کمل کیا گیا ہے۔

بینجم: بید ہے کہ وہ ویٹوں ایک تھ ٹس دوسری تھ کی شرط انکا کیں۔

ال کی پیتھڑے بھی اہام ٹافٹل نے کی ہے۔ انہوں نے کہا: وہ یہ ہے کہ کہے: میں نے تہارے باتھ یہ کھوڑ الیک ہزار میں ال شرط پر فروخت کیا کہ تم اپنا گھر مجھے است میں فروخت کردولیٹن جب جھ پر تنہا راواجب ہوگا تو میر اتم پر واجب ہوجائے گا۔ شوکا فی نے کہا: یہ حضرت اور ہر یہ و کی جگی روایت کی تشریح بنے کے قابل نے کہا: یہ وجم کی روایت کی تشریح بنے کے قابل ہے افال ہے اور مرکی روایت کے گئی روایت کی تشریح بنے کے قابل ہے افال ہے اور مرکی روایت کے گئی ہوائی گالر مال: "او کے سیھھا" (ان دونول میں کم تر) بنا تا ہے کہ اس نے ایک عی چیز کو دوبا رفر وضت کیا: ایک بی جیز کو دوبا رفر وضت کیا: ایک بی اور دومر کیوا رزیا دوش (اس)۔

مسر وق نے ای قبیل ہے ال آول کو پھی تر اردیا ہے کہ وہ کہا میں نے یہ کیٹر اتنہارے یا تھ است رینار ٹیل فر وخت کیا ہتم ایک

<sup>(</sup>r) جامع واصول لا بن الشر (۱۹ مه ۴۸ مع و ۱۸ مع عني ال عديث برحاشيه

ئے۔ (۳) ٹیل الاوطار ۱۵۳۵۵

<sup>(</sup>۱) - نَتَلِ الأوطار 10م 124، حون المعبودة مر ٢٣٣٣ مثا فَعَ كروه المكتبة المُتَاتِيدِ المُتَاتِيدِ المُتَاتِيدِ منوره، المُغني عهر ٢٣٣ من الرابير عهر ٢٠٠٥ في القديم المراب

<sup>(</sup>r) المواق بها مش مع الجليل سر ١٣٠٠ سد

## مينزان في بينة ٢-٣

وینار کے پوش مجھے دل ورآم وو گے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے '' بیچ" اور''صرف'' کوجع کرویا ہے <sup>(1)</sup>۔

ششم: اور بدخنیا کے زویک پانچوی تول سے عام ہے،
کونکدال کے تحت بیصورت بھی وافل ہے کہ اس نثر طار گرفر وخت
کرے کالر وخت کرنے والا اس نیس ایک ماہ رہے گایا جا نور اس نثر ط
پر فر وخت کرے کہ اس سے خدمت لے گا، کو ک مدت معید ہو
وفیرہ (۲)۔

ہمتنا ، خطابی نے کہا ہ وہ ہے کہاں ہے ایک ویتا رس ایک صاب گیمی ایک ماہ کے اسلم کی خور ہے ترجی اور جب مدت ہوری ہوجائے ، اور وہ گیموں کا مطالبہ کرے تو وہ اس سے ہے جہارا ایک صاب جو ہر ہے فرمہ ہے ، اس کو ہر سے ہا تھ وہ وہ اس سے ہونے ایک صاب جو ہر سے فرمہ ہے ، اس کو ہر سے ہا تھ وہ وہ ادکک کے لئے وصاب کے کوش لڑ وضع کر وہ نظافی نے کہا نا بید جمری نتے ہے جو فتی اول پر والحل ہوئی ہے ، لبند اال ووقوں کو ان جس سے تم تر (ایسی فتی اول پر والحل ہوئی ہے ، لبند اال ووقوں کو ان جس سے تم تر (ایسی فتی ہے مرح سنن ابی واکو کے حوالہ سے قبل کی ہے ۔ اور این الاقیم نے اس کو شرح سنن ابی واکو کے حوالہ سے قبل کی ہے ۔ اور این الاقیم نے اس کو سے کہا تی اس کو ان جس سے کوئی گئی ہے ۔ اور این الاقیم نے اس کو سے کہا تی اس کے کوئی کے ای اس طرح کی فتی سب سے کوئی کی ، ای جس سے کوئی کی ، ای جس سے کوئی کی ۔ اس جس سے کوئی کی ، ای جس سے کوئی کی ۔ اس جس سے کوئی کی ۔ اس جس سے کوئی ہے ۔

#### متطلقه الفاظ:

## الف-سفقتان في سفقة:

۲ - صفقه المسفق کا اسم مروسی بافت شرای کا معنی ایسی ماری جس کی آواز منائی وے رسم ف افوی ش اس کا اطلاق نیچ ش ایک مرتب

- (۱) معنف عبدالرز ا**ق** ۸۸ ۲۳ س
  - (r) نع القدير ٢٠٠٨ م
- (٣) نيل الاوطار ١٥ / ٢٤ ايمون المعيود الرعس

اصطلاح میں صفقہ کا اطلاق بیعت اور دہم سے مُقود رہم ہمی ہوتا ہے ، لبند الکیک بار اجار وصفقہ ہے ، اور الکیک بار کالتر ض صفقہ ہے اور ای طرح ہے (۲)۔

الاستفتار فی صفحہ اللہ سے مراد دوسود نے ایک عقد بیل جمع اللہ کریا ہے ، مثل فال کے باتھ اپنا گھر ہے ، اورال سے ال کا جانور شریع ہوں کہ اللہ ہوگا ، تو دوسر ابھی کمل شریع ہو اس کے باتھ اپنا گھر ہے ، اورال سے ال کا جانور کرا یہ جو جانے گایا فلال کے باتھ اپنا گھر ہے ، اورال سے ال کا جانور کرا یہ جو جانے گایا فلال کے باتھ اپنا گھر ہے ، اورال سے ال کا جانور کرا یہ پر لے ، ال شرط پر کہ جب تھ کمل ہوگا تو اجا رہ بھی کمل ہوجا نے گا ، البد الاستفاری فی استفال کے استفال کے استفال کے استفال کے مقابلہ میں مام ہے (۳) کہ اصطابات

### ب-نَقُ وشرط:

سو نے وشر طور استیکتین فی بیعت سے عام ہے ، ال لئے کہ اشتر اط میں بھی ووسر سے مقد کی شرط ہوتی ہے ، اور بسااو قام متعاقدین میں ہے کسی ایک کی مصلحت کی شرط ہوتی ہے ، کسی ووسر سے مقد کی شرط میں ہوتی ہے۔

- (۱) لمان أحربيت
- عديث" من بابيع إماما فأعطاه صفقة بنده و تعود فوالده....." كي روايت مسلم (٣٧٣ ما طبع عيسي المجلمي ) في يب
- (P) المعنى الراسمة المسامة المسامة من المعباع مع وقليو في وحاشيه مميره الراماء
  - (۳) گاهريارام

# بيعتين في يعة كالحكم:

اول: حضرت الوجرية كى روايت ب: "انهى النبي تنتجة عن بيعتين في بيعة الألك الأي كريم الملكة في شكرة الكريم الملكة في شكرون عن بيعتين في بيعة الألك الأي كريم الملكة في شكرون المكان الكريم الملكة الكريم الكريم الملكة الكريم الملكة المكان المكان

حضرت عبد الله بن عمر وبن العاص رضى الله عن روايت يل مالم عن وبعد مالم عن ربيع مالم عن ربيع مالم عن ربيع مالم يضيف النبي المناب الله عن بيتعين في بيعة ، وعن ربيع مالم يضيمن (() (رسول الله عن المناب في الك الله عن عمر ووقع اورايي جيز المناب الله عن كيا بس كافعان نديو ) -

سوم وحفرت ابن مسعودٌ سے روایت ہے "انھی النبی ناجے

(۱) مدیده: "لهی عن بیعنین فی بیعة ..... "کی دوایت احد (۲۳۲ مفع اُسمایه ) اوراز ندی (سهر ۱۳۳۳ ه طبع مستن انجان ) نے کی ہے اورا مام آندی نے کہا مدید شس مسلمی ہے۔

(۲) الريكوابن التيم في تبذيب المنفن على ذكر كيا ي

- (۳) مدیری: "لهی هن بیعنین فی بیعة وهن ربیع ما لم یعنین" کی روایت اخر (۳/۳ مدا، ۵۵ المی ایمینی) رفز کی ہے احرال کرفے المدید (۱۲۰ المیم (اوافعا دف) کرائے حاشر ش الرکی کی تر ادوا ہے۔
- (٣) حديث: "لمن باع بيعنين في بيعة فله أو كسهما أو الوبا" كَي تُرْ يَحُ
   القرة الكِرِّت آ يُحَى بيد.
  - (۵) نیل الاوطار ۱۷۳۵ ا

عن صفقتين في صفقة (()(أن كريم عليه في الك سود ) على دومودول سي منع فر بالله) ، اور الن على سي الك روايت بيل بيه "الا تتحل الصفقة ((الله سود ) الك سود ) بيل وصود بيل وصود بيل وصود بيل الصفقة ((الله سود ) والله في الصفقة ((الله سود ) والله في الصفقتين وبا" ((وسود ول على يوفي عود ) والله في الصفقتين وبا" ((وسود ول على يوفي الصفقتين وبا" ((وسود ول على يوفي الصفقتين وبا" ()

البند الميك في من دوئ حرام مقد ب، ال كا الله ام كرفے والا "منباً رہے، كيونكه الله في ميعة" كى تعالفت كى، اور يونقد فاسد ہے، ليكن "بيعتين في ميعة" كى تعربف ميں سابق اختااف كے لحاظ ہے كس برفسا وكا تكم لكا كيں؟ الله من فقابا وكا اختااف ہے۔ جس كى تشرح حسب فريل ہے:

نوع اول: یا کافر وقت کرنے والا کے: یوات شیافتہ ہے۔ اوران سے زیادوش ادحارہے۔

- (۱) مدیرے: حمیق عن صفقتین فی صفقة کی دوایت اجر (۱۸۸۸ فیج اگیریر) نے کی ہے۔ اجورٹا کر نے الحسیر (۱۹۵۸ فیج وادالعادات) کی اسپند ماشیریمی الیکوٹیکٹر اوول ہے۔
- (۳) عدیرے: "الصفقة الى الصفقين دیا ....." كى روایت تحقیل نے تعقرت این معود مرفوعاً كى ہے، اور اے مروین مثان بن ایومفوان تعقل كى وجہ ہول آتر ارویا ہے، اور كہا: الى كے مرفوع پر الى كاكوئى مثالع تين، ور موقوف اول ہے (ضب الراب سمرہ تا طبع أينس العلمى بندوستان)۔

اَجُلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوه "(ارے ایمان والوجب اوحار کامحالمہ
کی مدے معین تک کرنے آلوتو ای کو کھر لیا کرو) ہفسرین نے کہا
ال سے مراویر ایسا معالمہ ہے جس کا ایک عوش نقد ہو اور دومرا اوحار (۱) بیس میں ٹمن کو بہلے اوا کرویا جائے ، اورٹر وخت شدہ بیز کو ایر دکریا اوحار ہووہ "سلم" ہے۔ جس کا جواز ٹر بیت تی وارد ہے ، اور اس پر اجمائ منعقد ہے ، بیزی بھی ای طرح ہے ، اس لئے کہ بید والوں عوش میں ہے ایک کی تا فیر ہے ، بیسب ای ٹر طرح ہے ، اس لئے کہ بید والوں عوش میں ہے ایک کی تا فیر ہے ، بیسب ای ٹر طرح ہے کہ والوں عوش میں ہے کوئی ایسانہ ہود جس میں اوحار کا سود جاری ہوتا ہو، جسیا کہ سواس موجاری ہوتا ہو، کے بدلہ ، اور فیت آلیہوں ہو کے جالہ یا چاندی کے بدلہ ، اور فیت آلیہوں ہو کے بدلہ ، اور فیت آلیہوں ہو کے بدلہ ، اور فیت آلیہوں ہو کے بدلہ ،

لین امام احمد کے بہاں بیکروہ ہے کہ وہی خاص طور نہ اوحار کے گوش کی فیچ کرے اور افقہ فیچ نہ کرے۔
اجہار حار کے گوش کی کی کرے اور اور افقہ فیچ نہ کرے اور افقہ فیچ نہ کرے اور اور کی تحقیل نے کہا اوحار کو گروہ تحقیل ہی لئے تعجما کہ وہ رہا کے مشاہ ہے ، اس لئے کہ اکثر اور قائت اوحار کے گوش فیچ کرنے والا مدت کی وجہ سے زیادتی کا تصد کرتا ہے الیمن اوحار فیچ بالا تفاق حرم مرت کی وجہ سے زیادتی کا تصد کرتا ہے الیمن اوحار فیچ بالا تفاق حرم مرت کے ما اور اس کی کوئی تجارت نہ ہوں ہے ، اور اکر وہ نیمن ہے ، الا بیک اس کے ما اور اس کی کوئی تجارت نہ ہوں گ

لیکن اگر وہ شمن جس پر اوحار نے ہوئی ہے، اس سامان کے موجود شمن سے اللی ہوتو:

ال کے بارے بیل زین العابرین علی بن حسین سے اختااف منقول ہے، چنانچ شو کائی نے ان سے قبل کیا ہے کہ اوصار کی وجہ سے اس وان کے زخ سے زیادہ بیل کی ڈیٹے کو وہ

رام ب<u>کيتر ت</u>ي <sup>(1)</sup> \_

صاحب" سیل اسلام" نے اس میں بعض حضر ات کا اختلاف نقل کیا ہے میران لوکوں کام میں نیا ہے (۲)۔

شوکانی نے کہا: اس کی رایل بیدوایت ہے: "فلہ آو کسھما او الربا" اور اس کے راوی کے بارے ش کام آپ کو معلوم بی ہے۔ اس کے باو بود حضرت ہو ہریوہ ہے مشہور دوایت کے الفاظ وی بین ہیں، لیتی و دور ہے داویوں نے فرکر کئے ہیں، لیتی و دور گئے کہا تا ہم اس میں زیادہ سے زیادہ بیہ کہ بیر تھے ہے ممالعت بی مالعت بی اگر نی اس میں زیادہ سے زیادہ بیہ کہ بیر تھے ہے ممالعت بی الفت ہے، اگر نی اس صورت پر ہولیتی افر وخت کرنے والا کہا افقہ است میں اور اور اردار است اس کی زیادہ ہو ہو، تا ہم اس مورت میں انبکہ اور اور اس دی کے فرخ سے زیادہ ہو، تا ہم اس دوایت کو معتدل بود والد کہا ہو ہو، تا ہم اس دوایت کو معتدل بال ہو اور اس دی کے فرخ سے زیادہ ہو، تا ہم اس دوایت کو معتدل بال ہو اور اس دی کے فرخ سے زیادہ ہو، تا ہم اس دوایت کو معتدل کی مالیت بیر کرتی ہے، البند دوایت (و کھنے فقر در ا ) کا ظاہر ہو ہے کہ دو حرام اس کی مالیت دوایت (و کھنے فقر در ا ) کا ظاہر ہو ہے کہ دو حرام اس مورت کو بچھتے تھے کہ دو کہنا ' بیند اس طرح اس پر صدیت کی دفائت مطابق ہوجاتی موجواتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوج

نوع ووم: ووثمن کے وض نے جس میں ایک نفتر اور ووسرا اوصار بموجو نفتر ہے زیا وہ بموادر ابہام کے ساتھ ہو۔

エヘアノの道(のノアヘア)

<sup>(</sup>۲) تغییر القرطبی سم ۷۵ سه نتج القدیر لاین اجمام ۱۸ م ۱۸ س

<sup>(</sup>m) أغنى الرام ال

<sup>(</sup>۱) څل لاوطار ۱۵۲۵۵ س

<sup>(</sup>۲) کل الملام ۱۲/۱ المع جهادم و کی اصد

 <sup>(</sup>٣) شل الوطارة ١٥٢ عاء شوكاني نے كہا السلسله على عن ايك رسالة" شفاء
 التعلق في تعلم الريادة في الدي ليجر دوا جمل" كے الم ہے تعما ہے اور اس عن الكي تعمق ہے وراس عن الكي تعمق ہے وراس عن الكي تعمق ہے وال ہے ہے الميان موتی تھی۔

## علان في يعتد ٢-٧

۲- اگر سامان کوایک ہز ار کے فوش فقتر یا ڈیزا ھیز ار کے فوش ایک سال تک اوحار کے طور برائر وخت کرے، اور ان میں سے ایک ال یر واجب ہو، پھر اگر علا حدگی ہے قبل ووٹوں میں سے ایک شمن کار لیتین متعین کرویں تو تھ جائز ہے، اور اگر ابیام کے ساتھ وہ وونوں علاحدہ ہو گئے تو ہا جائز ہے۔

المام ثانعی نے جیسا کرگز راسر احت کی ہے کہ بیمنونہ ایک ڈی مل دون سحبيل سے ب، اور جمبور فقرباء في اى كوليا ب-

شا تعیداور منابلد نے ای مالعت کی و وسل بتائی ہے: اول: ثمن میں جہائت اور اس کامتعین شاہوا ۔ این قد اسد نے کہا: اس لئے کٹمن مجول ہے، لبند استح نہیں ہوگی جیسا کہ مامعلوم نہبر ع تن ، نیز ال لئے کہ ایک وض فیر عین اور فیر معلوم ہے البذا تھے نہیں ہوگی -جبیا ک اگر کے میں نے تبہارے باتھ این گھروں میں سے ایک گر فر وخت کر دیا۔ نہوں نے کہا: میج ای وقت ہوگی ک شریدار اس کے بعد کے: میں اس کو اوصار است میں لیما ہوں ، پھر الر وخت كرف والا كي العلوا كية ما العالم المناس رائني بول وقير واتوبي كامل عقد بوگا، ليلن أكر كوئى اليي بيز تدياني جائے جو ايجاب كے قائم مقام ہویا ایجاب پر دلائت کرے تو سیح نیس ہوگا، اس لئے کہ جوتو ل ر وو اورابیام کے ساتھ گزر چکا ہے وہ ایجاب بنے کے لائق البیں ہے، پھر انہوں نے سی بونے کی ایک دوسری" وہ" کی تخریج

ووم: ال ين راج الى المن المن المن كالدار حفرت الان مسعود كى لبحض روايات بريب جن ش واردي: "الصفقة في الصفقتين

ر با ''(ا کیک سوداروسورول میں رباہے )، اور حضرت ابو ہر مرد کا ک مديث ي ع:"فله أو كسهما أو الربا" (ال ك لخ ان دونول الل سے مرتبارات )۔

كن خليصة المام ما لك، ان كم في ربيعة اور بقيد ما لكيد في زيان ک ہے۔" المدونہ" میں مرود صورت کی انتریج بیا آئی ہے کہ اگر ایک وینا رفقر یا دودینا را بیک مقر رومدت تک ادهار کے موض ایک کیڑے کا ما لک منالی کہ ان دونوں میں ہے جس کے عوض تم جاہو، اور میں عا ہوں معلو، اورتم بران میں سے ایک واجب ہے، تو کو یا وہ ایک ویتارفقد میں تم پر واجب ہوئی، تم نے اس کومؤشر کرنے ہوئے ووویتار اوصار کے عوش کردیا، یا کویا ہوتم پر دو دینار ادھار کے عوض م اجب ہوئی اورتم نے ان دور یتاروں کو ایک دینا رنقد مناویا۔

اس مسئلہ بیں مالکیہ کے ند بہب کی توضیح:

ے۔ مالکیہ نے تنصیل کے ساتھ اس مسئلہ کی تشریح کی ہے اور ایک انتی میں دونتی کی حرام صورت کے نسو الطاکو ریان کیا ہے ، ان کے کمام کا ماصل بيب:

الف رحرمت ال صورت كوخال ہے جبكه ترود دو مختلف ساما نوں کے درمیان ہومشال اگر کیے: پیس حمہیں ایک وینار بیس میہ سامان يا سيكري الله رباجول - او رال صورت كويهي جبكة ويد و ومعول کے درمیان ہومثال آگر کے ش حمہیں بیسامان وی میں نقد یا جیس ين ايك سال تك اوحارفر وخست كرر بايول -

ب یہ حرام نہیں اللہ ہے کہ عقد ووٹول شرید المر وخست کرنے

(۱) عدمة "الصفقة في الصفقين ربا ....." كَاتِرُ تَحُقَرُهُ ٢ عُن آجُل (١)

<sup>(</sup>ا) أمنى الره ١٣١ جواير والكيل ١٣/٣ شرح أحميا عاعلية القلو في وحاهية (٢) حطرت اليديرة كي عديدة "الحله أو كسهما أو الوبا....."كي تخ ع فقره داش أيكل بيب

عميره 17 عدار

والوں باکسی ایک کو دو بین وں میں سے ایک کاپا بند بنانے کے طور پر ہو، اور اگر بغیر بابندی کے دونوں کے لئے اختیار وینے کے طور پر ہوتو جائز ہے۔

ن - بیال صورت بی ہے کہ جبکہ ان دونوں سامانوں کی جنر جن کے درمیان افتیا رویا گیا ہے الگ الگ ہور بیان اگرجنس ایک ہوء اور اختیا فی محض عمد داور شراب ہونے بیں ہوتو کوئی حری خبیں ہے اس لئے کہ وہ افتیا رکرے گا۔ امام ما لک نے کہاہ کوئی حری خبیں ہے حری خبیں کو وہ افتیا رکرے گا۔ امام ما لک نے کہاہ کوئی حری خبیں کہ وہ کی وہ افتیا رکرے گا است خمن ایک جس کو وہ افتیا رکرے گا است خمن بیل فرید سے آٹھ کے کہو کیٹر وں بیس سے پہال کیٹر اجمن کا وہ انتخاب کر سے گا فرید سے آگھ کے کہو ہو اور اس کی مناوب اور طول کو بیل وہ اور اس کی مناوب اور طول کو بناو سے آگر جبر اس کی مناوب اور طول کو بناو سے آگر جبر اس کی مناوب اور اس کی مناوب ایس کی مر داور ہم است کی طرف منسوب ہیں )۔

انہوں نے یہاں پرزیادتی کے مود کے دجودی شکل میتائی ہے ک ہوسکتا ہے ک دو کسی ایک ڈھیر کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑ

وے، اور دوسرے ڈھیر کو لے لے، اور ان دونوں کے ناپ میں کی ششی بود اور سامان نفذ انگ فن جود لبقد انبیا دتی کا سود ہوگا۔

حفیہ نے اس تعلیل کوسرے سے قبول عی نہیں کیا ہے۔ این البهام نے کہا: شمن کالفرش نفقہ ایک ہز اربونا ، اور لفرش ادھار دوہز ار بونا رہا کے معنی میں نہیں ہے (۱)۔

اً گروہ و البیتی میز ول میں سے ایک کو ابہام کے ساتھ بلا اختیار کے فروشت کرے مثلاً گھر اور کیٹر اایک ویٹار میں ، تو بیسب کے

<sup>(</sup>۱) مدونه امام ما لک بروایت جنون ۱۲ سه اس

<sup>(</sup>۲) - مواجب الجليل فل مخترطيل للحطاب، الما عاد لا كليل بيامعه سهر ۱۳ سه جواير والكيل ۲۲۶۳

<sup>(</sup>I) SENTIN

<sup>(</sup>۲) گاهريفراهـ

## بينتان في بينة ٩-١١

از ویک قاسد ہوگی ، اس لئے کافر وخت شده بین مجیول ہے (ا)۔

نوع سوم : ابن التيم كے كلام من وارو ہے كرشن اوحار من كوئى چيز افر وضت كر سے اورشر طاعوك وولوث كر ال كے قريم ارسے ال كے اوحارشن ہے كم نقادشن ميں شريم ہے گا۔

لیکن جولوگ نے میں ہے جواز کے تاکل ہیں مثالا امام ثافعی اور ان کے اصحاب ان کے نز دیک بھی بیانے حرام ہے اور قاسد ہے ، اور بیان کے نز دیک ایک فاق میں دوفق میں ہے ہے ، ای طرح ممنوں فق بیاشر طامیں ہے ہے (<sup>(4)</sup>) اور بیا گلی نوٹ میں داخل ہے۔

نوع چمارم: عقد في ين دومري في ياسي اور عقد كي شرط

- (۱) بَرِّمْ القدر والمزار هر ۱۱۵، ۱۵ ان ماء بن ساره ۱۱، شرح أمهاع
  - (P) المغنى سهر ساما طبع سوم
  - (m) شرح أمعها خوصاعية القليو في الركامات

#### 10- ال کے دوطریقے بیں:

اول: معقد نافی میں دوسری نافی کی شرط لگائے، اور دوسری فاقی کی شرط لگائے، اور دوسری فر وضت شدہ بینز یاشمن کی تحدیم ندکر ہے۔ تو بیدو و وجود ہے تی نیس ہے ۔ اول: یہ ایک سماتحد نافی اورشر طائیں ہے ہے جو ممنو ت ہے۔ دوس جہالت ۔ نیمز بیا کہ بیا تھ آکٹر نظاء کے فر دیک ایک فاقی میں دوستان ہے۔

وہم: نیٹے میں وہری نیٹے کی شرط لگائے اور وہری المر وخت شدہ چنے یاشمن کی تحدید کروے مثالا کہا میں نے شہیں ابنا میا کھر ایک ہزار میں اس شرط پر چھ ویا کوتم تھے دبنا گھر ایک ہزار پانٹی سومیں پنجو کے یا اس شرط پر کوتم مجھ سے میر اوجر اگھر ایک ہزار پانٹی سومیں شرے وگے۔

حقیہ شافعیہ اور منابلہ نے سراست کی ہے کہ یہ ایک تھ شی دو
فی ہے جو ممنوع ہے اور یہ منفیہ مثا نعیہ کے فز دیک، '' ایک ساتھ تھ
اور شرط' میں ہے بھی ہے جس سے سنت نبوی میں ممالعت وارد
ہے (۱)(دیکھے: '' فی جشرط'')۔

11 - ایک ساتھ آئی جشر ط سے تمانعت کا آگال ہونے بیں آگر چرفقہا عکا اختیار اس کو منوع کیتے ہیں ، جبکہ حنابلہ اس کو منوع کیتے ہیں ، جبکہ حنابلہ اس کو عبار کہتے ہیں ، جبکہ حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں آگر شرط ایک جور ، اس بیس ہر ایک کے بیہال تنصیل ہے ، بیبال اس کے بیال کاموقع نبیس ہے ، بیبان آگر مشر وط و دھری نتی ہونو شرط فاسد ہوگی حتی کے حنابلہ کے نزویک ہونو شرط فاسد ہوگی حتی کے حنابلہ کے نزویک ہیں ہے ۔ بیبی کا سد ہوگی حتی کے حنابلہ کے نزویک ہیں ہوئی حتی کے حنابلہ کے نزویک ہیں ہے۔ بیبی کا ساتھ ہوگی حتی کے حنابلہ کے نزویک ہیں ہے۔ بیبی کا سے ہوئی آگر میں کے دنابلہ کے نزویک ہیں کے دنابلہ کے نزویک ہیں کے ہیں کا ساتھ ہوگی حتی کے حنابلہ کے نزویک ہیں کے دنابلہ کے نزویک ہیں کا ساتھ ہوئی کے دنابلہ کے نزویک ہیں کا ساتھ ہوئی کے دنابلہ کے نزویک کے دنابلہ کے دنابلہ کے نزویک کے دنابلہ کے نزویک کے دنابلہ کے

<sup>(</sup>۱) شرح المعمل الاوحادية القليو في ومجير والم ۱۵۵، الفنى عهر ۲۳۳ فيم سوم. عديث اللهى عن بيع و شوط ..... "كي روايت طبر في نے لا وسط مم كي يه ويلني نے الكن القال سے فقل كيا ہے كر انہوں نے اس كوشون كما ہے (تسب الرام عهر هما الحق الحاس الطمي بندوستان)۔

<sup>(</sup>P) المتنى الرسمة المعارض المتنازع في القدير على الهراسة الم ما المساه

ابن قد امد نے نساوی کی توجید اس کا صفحتین فی صفحتہ میں سے بھونے کے سب اس نے مثلاً افر ش ک سے بونے کے جب اس نے مثلاً افر ش ک شرط لگا دی تو اس کی وجہ سے شمن میں اضافہ کردیا، توشمن میں بونے والی بید زیادتی قرض کا عوض اور اس کا تقع بوگ ، اور بیدرام سود ہے، کہذا افا مد بروگ ، جیسا کہ اگر اس کی صراحت کردے (ا)۔

اگر دونوں عقدوں بی کوئی نیٹے ندیونو بھی دونوں فاسد ہیں جیسا کا گراجارہ بیں سلف یا تکاتے کی شرطانگائے یا تکاتے بیس تکاتے کی شرطا لگائے ، ایک آشر آئے کے مطابق یمی شفار کہلاتا ہے جوممنوں ہے۔ (دیکھیے:" شفار'')۔

ال اول کے تحق آنے والے مسائل ہی بھی بیائی ہے کہ کوئی سال ہی ہی بیائی ہے کہ کوئی سال ہی ہی بیائی ہے کہ کوئی سال ان سونے کے وہا نیر بیل فر وضعت کرے اور شرط لگائے کہ حمل ہو ان وراجم کی شکل بیل فیچ صرف کے فرق پر میں وکرے گا، جس ہو ان

وونوں نے اس مقدش انقاق کرلیا ہو۔ این قد اللہ نے کہا: یہ باطل
ہے، کیونکہ اس نے اس مقدش شرط الگائی کہ اس کے ساتھ اس خمن
میں، جس پر مقد ہوا ہے تئے صرف کرے، اور صرف مقد ہے تو یہ
دورہ میں فی بیعد "کے باب ہے ہوگا، پھر انہوں نے کہا: اور امام
مالک نے کہا: میں لفظ فاسد کی طرف تو جہزیں دول گا اگر ودمعلوم
حاول ہو۔ تو کویا اس نے سامان کوان در اہم کے کوش از وخت کیا جن
کووود ریتاروں کے ہر ہے مامان کوان در اہم کے کوش از وخت کیا جن

۱۳ - فدکورہ بالا حالت اور اس صورت کے درمیان افر ق کرنا جاہے

کرد و مختلف سامانوں کو ایک شمن شریخر وقت کرے مشالا جانو راور گھر

ایک میز ار دینار ش فر وقت کرے تو بید بالا تفاق جانز ہے۔ اور

مین میں فی بیاد "میں ہے تیبی ہے۔ ای طرح اگر گھر کو ایک جانور
اور ایک میز اردینار کے نوش افر وقت کرے۔

19 - ای طرح اگر نے اور اجارہ کو یا نے اور سرف کو یا اجارہ اور نکاح کو ایک کوش کے ساتھ جمع کروے، مثنا اگر کیے میں نے ایک جزارہ یار ہی تہیں ایک جزارہ یار ہی تہیں ایک جزارہ یار ہی تہیں ایک ایک جزارہ یار ہی تہیں ایک سال کے لئے اثرے پر دیا ، تو بیجا از ہے ، اس لئے کہ بیرو" چیزیں ایک بیل ایک کے لئے اثرے پر دیا ، تو بیجا از ہے ، اس لئے کہ بیرو" چیزیں ایک بیل افرادی طور پر ان میں ہے ہر ایک کا عوش لیما جائز ہے ، لہذا اجما می خاتر ہوگا، جیسا کہ اگر کیا میں نے تہیں بیدونوں کیا موش لیما جی جائز ہوگا، جیسا کہ اگر کیا میں نے تہیں بیدونوں کیڑے ایک ہزار میں فراد ہوگا، جیسا کہ اگر کیا ہی نے تبیاں اظر ہے ، اور ایک کو واپس کے یہاں اظر ہے ، اور ایک کو واپس کے یہاں قبل ہے ، اور ایک کو واپس کرنے کے وقت کوش کو ان دونوں کی قبت کے لیا ظرے تشیم کیا جائے گا، یعنی مثالاً مقر رہ مدے کی اثر ہے کے لیا ظرے کرا ہی چیز کی جائے گا، یعنی مثالاً مقر رہ مدے کی اثر ہے کے فاظ سے کرا ہی جیز کی جست ۔ ورثر وضت شدہ چیز کی ذات کی قبت ۔

فریقین میں ہے ہر ایک کے بیاں وہراتول میے کہ میسی

<sup>(</sup>۱) منتن سره ۲۳۳هـ

نہیں ہے، ال لئے کہ ان وواول کا تکم مختلف ہے، ال لئے کافر وشت شدہ چیز محض تع سے قامل صال ہوجاتی ہے، اور اجارہ ال کے يرخلاف ہے، ال لئے كر بسا اوقات فنخ وانفساخ وغير د كے اسباب میں اختلاف کی وجہ سے ان دونوں کے تکم میں جونے والے اختلاف کی منام کوئی ایسی تیز خیش آجاتی ہے، جوان دونوں میں ایک کے منتخ کی متقاضی ہوتی ہے ، اور تقلیم کی ضرورت ہوتی ہے تو لا زم آئے گا ک عقد کے وقت ان وولوں میں ہے ہر ایک کا مصوصی موض مجبول ہو، اور بیمنوٹ ہے الیکن اگر ووعقد میں ہے کوئی ایک تکاح ہوتو وومبر مثل ے سیج ہوجائے گا اس لئے کہ تمریکرہا ہی کی محت کے لئے شرط نیں ہے<sup>(۱)</sup>۔

مالکاید کے بیمال مشہور قول کے مطابق صراحت ہے کہ نتی کے ساته " صرف" إ" بعاله" إ" مها تات" إ" شركت " إ" قر أش" إ " نکاح" یا" سلف" کوجمع کرا یا جائز ہے۔ ای طرح ان می کسی ا یک چیز کوئسی دومری چیز کے ساتھ جمع کریا یا جائز ہے۔ اور سلف کے ساتھ ملف لینے والے کی جانب سے صدقہ یا بہدو غیر دہمی جمع تہیں یوں کے (۲)

نوع پیجم: متعاقدین بس سے کی ایک سے لئے منفعت کی

۱۳ - اس کی مثال ہے ہے کہ کہ جس فے جمہیں ہے کھر اس شرط بر افر وخت كياك ال من أيك سال ربائش اختيار كرون كايا كي: من نے تنہیں بیجانورال شرط پرلز وخت کیا کہ اس سے ایک مادخد مت

(۱) المنتى ١١٨ ١١٨ مرح المنتى الر ١٥٠ منهاية الحتاج الر ١١١ ١١٨ ١١ مرد ١١ مرد المحلى على لهومها ع عهر ١٨٨٨\_

الول گا۔ حفیہ نے اس کو اسیعتین فیار بیعی وافل کیا ہے، جس سے ممانعت وارد ہے۔ اور انہوں نے کہا: اس کی وجہ سے ت قاسد موجائے گی نیز ال لئے کہ یہ" ایک ساتھ تھ" اور" شرط" کے باب ے ہے۔ جس محمالعہ ہے۔ (ویکھے: "فَقَ اللّٰمِ ط")۔

اں کے انسینتین فی بید" میں سے ہونے کی وجہ جیسا ک " البداية اور" فتح القدير" من بيائي كالرفد مت اور ربائش کے بالقاتل کیجیمن ہو، یا بیطور کامقررہ رقم کفر وخت شدہ پیز کے بالقاتل ثمن اور خدمت وربائش كے بالقاتل اثرت مانا جائے تو بيرت یں اجارہ ہوگا، اور اگر خدمت ور بائش کے بالتا علی شمن کا کوئی حصہ تيس تولياني يس اعاره بوگا، اور ال كريا بوت كى وجديد بيا بعظد یں مشر وطانیا وقی بوش سے قالی ہے۔ اور رہا کامفہوم یبی ہے (۱)۔ حنفیا کے مزویک ای کے مثل میکھی ہے کہ ورضت افر وضت کر ہے جس پر تھاں ہو، اور ایک مدے تک درخت پر تھاں کے بقاء ک شرط لگاہ ہے۔ اس کی ممالعت کی وجہ پیہے کہ بیٹنے میں اعار دیا اجارہ موگا،لبذاني المنتقصين في منتقة" كياب عيمي موكا (٢) -

الثا فعيدال في محمنور بوق اورال جيسي شرط كمفسد عقد عوالے سے اتفاق کرتے ہیں اس لئے کہ یہ" تھ مشرطا کے باب

مالكيد اور منابله كرزويك يدفق جائز ب،جبكه مشر وطمنفعت معلوم ہو۔انہوں نے كبا: حضرت جائر كى سيح صديث ہے:"أنه باع من النبي نَنْجُنَّ جَمَلا و استثنى حمله إلى المدينة" (أبول نے نی کریم عظم کے باتھ اونٹ فروشت کیا اور مدینہ تک ال ک سواري كا استناكرايا) اور ال لفي ك: "نهى عن الشيا إلا أن

<sup>(</sup>P) المطاب الاساس

<sup>(</sup>۱) الهراروفي القدير ١١ ٨ ٢٠ ١٠٠

<sup>(</sup>۲) الانتمار الشليل الخار مرير طبع موم ابن مايوين عمر ۲ سم ۱۳۱۱ س

## بيلامان في بينة ١١٣، بيعت ١

تعلم"(ا) (حضور علي في اشتاء عامع كياب الابيك ودمعلوم مو)-

## بيعيث

### تعريف:

ا التحت میں بیعت کے ٹی معافی ہیں، اس کا اطلاق، طاعت کے لئے بیعت پر ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق، فقے کے ایک سودے پر ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، ہابعته، ید نتی اور بیعت ووقول سے ہے۔ اور "تابی" بھی اس کی طرح ہے۔ فر مان باری ہے: "اِنَّ الْمَلْمُنْ نَبِیْ اَنْ باری ہے: "اِنَّ الْمَلْمُنْ فَانْ باری ہے: "اِنَّ اللَّمْنَ فَانْ فَانْ باری ہے: "اِنَّ الْمُلْمُنْ فَانْ باری ہوئی ہو لوگ آپ ہے بیعت کررہے ہیں )۔

اور دریت میں ہے کہ جب حضرت کاشع نے صفور علیہ اللہ اللہ عدد یافت کیا گائے کی جب حضرت کاشع نے جی ؟ تو آپ علی الاصلام و الجہاد" (۱) (اسام اور جباو بر) ۔ اور بید تقد اور معاہدہ کرنے کے متی میں ہے ، کو یا کہ اللہ میں ہے ہر ایک نے ابقی جی و والحہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ہے ہر ایک نے ابقی جی و والحہ کا اللہ میں ہے ہر ایک نے ابقی جی و والحہ کی اللہ میں ہے ہر ایک نے ابقی جی و والح کے الحجہ کی دی اور الل کو اپنی خالص نہیں ، ابنی اطاعت اور ابنا راز سونپ دیا۔ اور الل کو اپنی طابق بیعت کی تشمیس ہے ، جن کو تجائے کے بہت تخت امور لیمن طابق ، بیعت کی تشمیس ہے ، جن کو تجائے کے بہت تخت امور لیمن طابق ، از ادی اور دونور و نیمر و بر مشتل کر کے مرتب کیا تھا (۱۳)۔



مدیرے جابرکی دوایت بخاری (فخیلباری ۱۳۳۵ طبح انتقیر) نے کی ہے۔ اور مدیرے: "المدی عن اللبا" کی دوایت ترفیکی (سرے ۸۵ طبح کیلی) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المنفي ۱۱۲۳ مه ديشل اما رب ۱۸۹۹ ما انتخا کن کرده مکتب اخلاح کويت، سوسيان جوام و کليل ۱۲۴ مه در مدار

<sup>(1)</sup> موراني مات

 <sup>(</sup>۲) حطرت کائے کی احدیث کی دوایت بخاری (انتخ ۱۱ ۸ ما الله الشخب) اور مسلم (سهر مده ۱۲ الله الحلی) نے کی ہے الفاظ بخاری کے بیں۔

 <sup>(</sup>٣) لمان الحرب، المصباح المحير، السحاح.

بیعت اصطارح بی جیسا کہ انن خلدون نے اپنے "مقدمد"
میں اس کی تعریف کی ہے، طاعت پر عبد کرتا ہے، کویا بیعت کرنے
والا اپنے ایس ہے اس بات پر عبد کرتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی امر اور
مسلمانوں کے امور کی گر افی اس کے بیر وکرتا ہے۔ اس ململ کی کئی
پیز میں اس سے زائی بیل کرے گا، اور خوشی ونا خوشی میں اس کے تکم
کومانے گا، اور جب وہ کئی امیر سے بیعت کرلیتے اور اس سے عبد کو
مکمل کرلیتے تو عبد کی تا کیدے لئے اپنا ہا تھ اس کے ہاتھ میں وے
ویتے تھے۔ اس طرح سے بیمل فرید فر وخت کرنے والے کے مخل
ویتے تھے۔ اس طرح سے بیمل فرید فر وخت کرنے والے کے مخل
کی طرح ہوگیا اور بیعت وست بدست مصافحہ سے ہونے گی۔
کی طرح ہوگیا اور بیعت وست بدست مصافحہ سے ہونے گی۔

بیلفت بین ان کا مدلول اور شریعت بین معروف معنی ہے۔
"" عقبدی رات" واور" ورخت" کے پائی تبی کریم علیج کے سیعت
والی حدیث بین بجی مراوی و اور جہال بھی بیلفظ وارد ہے بجی مراو
ہے ۔ ای ہے" بیعت خلفا ہا" ، اور جہال بھی بیلفظ وارد ہے بجی مراو
ہے ۔ ای ہے" بیعت خلفا ہا" ، اور ای ہے" نیعت کی شمین " انوو
ہے ، چنا نچ خلفا ، عبد برتم لیتے ، اور اس بین تمام اشام کی قسول کو اللہ اللہ المتیعاب وجا میت کو" ایکان بیعت" کہا گیا (اک

۳- علاوہ ازیں رمول اللہ علی ہے ہے ہے ارکان اسلام کے قائم لوگ آپ علی ہے ہی بجرت وجہا دیں بھی ارکان اسلام کے قائم کرنے پر بھی کنار سے جنگ میں قابت قدمی ، اور برقر ارر ہنے پر ، اور بسا اواقات سنت کوافتیا رکرنے ، برصت سے اجتناب ، اور حا عات کی بایندی پر بیعت کرتے تھے (۲)۔

ال کے علاود پیعت بمعنی آیک بارٹی کر اپر بحث کے لئے و کیجئے: اصطلاح '' تیج ''۔

القواعد العلمية للمجددي المركق ١١٣٧ طبيع هاك.

متعلقه الفاظة

الف-عقد:

۳۰ حقدہ اس کی جمع محقود ہے، لفت میں اس کے کئی معانی ہیں مثالات و فیبروش گرولگانا ، اور اس کا ایک معنی عبد ہے <sup>(1)</sup>۔

اصطلاح میں مقد تصرف کے ابز اوکوشر عا ایجاب وقبول کے ذرمیدمر یوط کرنا ہے (۴)۔

لبد اعتدي بمقابله بيت عموم ب

ب-عبد:

عبدہ وہ تحریر ہے جو تکر انوں کے لئے ذمہ داری سو پہتے والت لکھی جاتی ہے۔ اس کی جمع ہ "عبو د" ہے، کہتے ہیں،عہد الله عهداً: سونیا ،حوالہ کرنا۔

عبدہ ووریاق اور سم ہے جو انسان سے لی جائے ہم کہتے ہو، علی عہد الله و میناقه نعنی جھ پر اللہ کا عبد اور میاق ہے، اور اخلت علیه عہدالله و میناقه: اللہ نے اس سے اللہ کا عبد اور جاتی لیا، اور ' بیت' ایک طرح کا عبد ہے (۳)۔

بيت كاشرى حكم:

۵ - بیت کرنے والوں کے لحاظ سے بیعت کا تکم مختلف ہوتا ہے، چنانچ اہل عمل وعقد ہر ال شخص سے بیعت کرنا واجب ہے جس کو

<sup>(</sup>۱) مقدمها بن خلدون برص ۲۰۰ طبع داراه یا جالزات الحرلی

<sup>(1)</sup> لمان الرب، المعباح لممير -

<sup>(</sup>r) أهم مثات أنج حادث سفار

<sup>(</sup>٣) لمان الرب، أمرينات للجرجالي.

انہوں نے امامت کے لئے منتخب کیا ہو اور جس میں عامت کی تمام شرق شر انظامو جود ہوں۔

رہے عام لوگ تو اسل بیہ کہ اہل و مقد کی بیت کی بنیا و
ہو جو شخص ہر بیعت واجب ہے، اس لئے کرفر مان نبوی ہے: "من
مات و فیس فی عنقه بیعة لامام مات میتة جاهلیة "() (جو
مرگیا، اوران نے کی امام ہے بیعت نبی کی تو اس کی موت جالیت
کی ہو ہوگی )، لیمن مالکیہ کی رائے ہے کہ ابقیدلوگوں کے لئے بیٹقید و
کرکنا کا فی ہے کہ وہ بیعت شدہ امام کے ماتحت میں اور اس کی اطاعت
کے باہند میں (۱)۔

یہ تو بیت کرنے والوں یعنی الل عل وحقد اور بقید لوکوں کے اتعلق سے ب

جہاں تک امامت کے لئے منتخب کئے جانے والے شخص کا تعلق ہے تو اس ہر واجب ہے کہ بیعت قبول کر ہے ، اگر امامت ال کے لئے منتخب ہوں ہونے تاہم اللہ اللہ اللہ ہوں ہے کہ بیعت قبول کر ہے ، اگر امامت الل کے لئے منتخبین ہوں بیخی سی دوسر ہے کے اند رتمام شر افط نہ پائی جا تھی ۔ اور اگر کی ایک بیس تمام شر افط موجو و ہوں تو بیعت کو قبول کر ما فرض کفا یہ ہوگا ، و کیجھئے: اصطلاح '' امامت کبری'' اور'' اہل طل وعقد''۔

## بیعت کی شروعیت کے دایال:

۲ - سلمانوں کا رسول اللہ علی ہے: جست کرنا، اللہ ہے: جست کرنا
ہے جیسا کرٹر مان باری ٹی ہے: "اِنْ الْفَلِیْنَ یُنَابِعُونَکَ اِنْمُنا

یکا یعنون اللّه بند اللّه فوق آبابیهم (۱) (بیشک جولوگ آپ سے
جیست کررہے ہیں، وہ اللہ بن بیست کررہے ہیں۔ اللہ کا باتھ ان
کے باتھوں پر ہے )، چنانچ اللہ وشیعت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا باتھ
وفا واری کے بارے میں بیست کرنے والوں کے باتھوں ہے اوپ اور باتھ والوں کے باتھوں ہے اوپ اور باتھ طاحت
اور بد ایت کے ورمید ان پر احسان کرنے میں اللہ تعالیٰ کا باتھ طاحت
کے باب میں ان کے باتھ کے اوپ ہے (۱)۔

ال آیت میں بیعت سے مراد مقام صدیبیش ہوئے والی بیعت رضوان ہے، جہال بیعت کرئے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیشر بالا ہے: الفَلَد رَضَیٰ اللّٰهُ عَن الْمُوْمِئِينَ اللّٰهُ عَن الْمُوْمِئِينَ اللّٰهُ عَن الْمُوْمِئِينَ اللّٰهُ عَن الْمُوْمِئِينَ اللّٰهِ عَن الْمُوْمِئِينَ اللّٰهِ عَن الْمُوْمِئِينَ اللّٰهِ عَن اللّٰمُومِئِينَ اللّٰهِ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ

"كنا يوم الحالمينية ألفا و أربعمائة، فبايعناه وعمر آخلا "كنا يوم الحليبية ألفا و أربعمائة، فبايعناه وعمر آخلا بيله تحت الشجرة وهي مسعرة" (نم عديبيك ول أيك برار بارمو تحييهم في رمول فله عليلة بي يبيت كا اور مقرت الربار و تحييهم في رمول فله عليلة بي يبيت كا اور مقرت الربول) كا ورضت تحال في الموت "كران" بايعناه على أن لا نفو، ولم نبايعه على الموت "(بهل في علي قال الموت "(بهل في عليلة على أن الا نفو، ولم نبايعه على الموت "(ابهل في عليلة على الموت ال

<sup>(</sup>۱) مدین: المن مات ولیس فی علقه بیعة...." کی روایت مسلم (سر ۱۳۵۸ طمانیلی) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) ابن عابر بن ام ۱۸ سه انشرح الكبير سهر ۱۸ مه و يكفية منهاج العاليمين وحاهيد القليو في سهر سك المعطالب أولي أنها اس ۱۳۳۳

<sup>(</sup>ا) سوران راها (۱) سوران راها

الجائح المحام اقرآن للقرطى الارعلاء .

JA/201 (T)

<sup>(</sup>٣) عديث جائية "كلايوم الحليبة...." كل روايت مسلم (٣٨٣ اللع التلمي) في يم

ر بیعت کی تھی مرجانے پر بیعت نبیں کی تھی )۔

بيعت عقبهاولي من مسلمانون في آب علي التي التي المانون " والی بیعت کی تھی، یہ جہا درض ہونے سے قبل تھی ، چنا نیے مصرت عبادہ بن صامت ہے جوشر کا وہدر اور عقبہ کی رات کے نقبا ویس ہے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے اروگر وصحابی ایک جماعت تھی، آپ ﷺ نے تر مایا: "بایعونی علی آن لا تشرکوا باللّه شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيليكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، قمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سترة الله، فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك" (أمَّ مجھ سے اس بات رہ بیعت کروک اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ند بناؤ کے . چوری ندکرو کے ، زما ندکرو کے ، اپنی اولا و کوتل ندکرو کے ، اور ہم بتان تدلاؤ کے جے ایت باتھوں اور یا ہیں سے درمیان کفرلو، تیک کام میں نافر مانی ندکرو کے الحرتم میں سے جو بیعبد بورا کرے اس کا اواب الله يرب، اورجوال كايول من ي يجركر ينفي، اور ال ونيا من ال كى سر الل جائے تو وہ اس كے لئے كفارہ ہے۔ اور جوكوئى ال كا يول بن سے يكوكر ينفي، ور الله في اس كورنيا بن جميائ رکھا، تو وہ اللہ کے حوالے ہے ، اگر جاہے ہی کومعاف کروے ، اور اگر عاب عداب وے، چرام فان الول يا ب عظم عابد کرلی)۔

4 -رى مورتول والى بيعت تواس كاييان الرفر مان بارى بسيء

"يَا لَيُهَا النَّيُّ إِذَا جَاءَ كَ المُوْمِنَاتُ يَهَايِعُنَكَ عَلَى الْهُوْمِنَاتُ يَهَايِعُنَكَ عَلَى اَلَى لَهُ وَلَا يَشُوفُنَ وَلَا يَشُوفُنَ وَلَا يَقْتُلُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورُ وَحَيْمُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ وَحَيْمُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورُ وَحَيْمُ (اللهُ عَفُورُ وَحَيْمُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورُ وَحَيْمُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورُ وَحَيْمُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورُ وَحَيْمُ (اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) حدیث عباره صاحت کی روایت بخاری (انتخ ام ۱۳ طبع اشتغیر) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مورة كدراال

<sup>(</sup>۲) امام او کرانی کیا ایسی آپ نے شر کی زمیت لے لی۔

حفرت عمر وال مجميع المناه على المناه عمر المناه على المناه المنا

- (۱) مدیث ماکر: "الطفائن فقد بایعنکن"کی دوایت سلم (سمر۱۸۹ المجمع) لجلس) نے کل ہے۔
- (۱) حضرت ام عطید کی مدیث کی دوایت این معد (۸۱ م فیج واریبروت) نے ایک طبح فرت جردهای نے ایک طبح فرت جردهای نے ا ایک طبقات میں کی ہے۔ نیز الاواؤد (۱۱ مسئلا طبح فرت جردهای) نے مختصراً الی کی روایت کی ہے۔
- (۳) الجامع لاحظ م أخر آن للقرنكي ١٨٠ و ١٠٠ الديم ق النيوسيلا بن يشام ص
   ١٣٠٣ و ١٠٠
- عدیث عمروبین شعیب ت<sup>ین</sup> کان إذا بایع الدساء دعا بقدح من ماء.... "کی روایت این معد اور این مردو بیرنے کی ہے جیسا کہ الدر اُمنٹو دلاروشی (۸/ ۱۳۳۲ طبع رارافکر ) میں ہے۔

(رسول الله علی عورتوں سے بیعت لیتے تو بائی کا ایک بیالہ منائے نے اس میں وست مہارک ڈال ویتے بھرعورتیں آپ علی کے کے تھم سے ایتے باتھ اس میں ڈال دیتیں )۔

بیر کیف رسول اللہ علی ہے مسلمان مردوں کی بیت زبانی مختلو کے ساتھ مصافی کے فرراید ہوتی تھی، جبکہ مسلمان مورتوں کی بیعت سرف زبانی ہوتی، مصافی بین ہوتا تھا۔ امام نووی نے ''شرح مسلم' میں کہاہ مورتوں کی بیعت بھیلی پکڑے بغیر صرف زبانی ہوتی، اور مردوں کی بیعت زبانی کے ساتھ تھیلی پکڑ کر ہوتی شمی (۱)

اورجس وقت حفرت عمر بن الخطاب كومسلماتول كورميان اختاد ف كا الدويشر بواتو انهول في حفرت الوبكر سائر ماياك ال الويكرة آب اينا باتحدينه حاكيل، انهول في باتحدينه حاديا -حفرت عمرً في الناسية بيعت كي، يجرم باتدين في الناسية بين مي الناسية بين في الناس

نی کریم علی ہے سے سے ایک بیعت ، اور دوسرے انکہ سے بیعت کے درمیان فرق:

<sup>(</sup>۱) حاشير قليم في تلي منهاج العالمين مهر ۲۷۳، الاحظام اسلطانيه لا في يعلي رص ۹ المع مصطفي الحلمي ، تواعد التقد للمجد دي البركي رسائد جهار ۱۱۳-

<sup>(</sup>٣) المير ة النوريلا كن يشام أل ١٢٠ وراق .

وعقد کی طرف سے امام کے لئے تمع وصاحت کی پابندی اور اس کی امامت کا اثر ارکزنا ہے، اور جس کے لئے بیعت کی جائے اس کی طرف سے عدل وانساف آلائم کرنے ، اور فر اُنفن عامت کی انجام دی کی پابندی کا افر ارہے (اُن) ، اس بیعت پر اگر وو نثری طریقہ پر موجائے ، ال شخص کے لئے عامت کا انعقاد مرتب ہوگا جس سے اٹل حل وعقد بیعت کرلیس ، اور اہل حل وعقد کے خلاوہ ابقیدلوکوں پر واجب میں ایر کو اہل حل وعقد بیعت کرلیس ، اور اہل حل وعقد کے خلاوہ ابقیدلوکوں پر واجب ہے کہ وہ اہل حل وعقد کے ایرائی میں اس سے بیعت کرلیس ۔

کیا بیعت عقد ہے اور آبول کرنے پر موقو ف ہے؟

السبت رضا اور افتیا رکا عقد ہے اس میں چر و د ا ؟ کا کوئی وقل نہیں ہے، اور بیطر فیس کے درمیان عقد ہے، ایک طرف اہل مل وحقد اور و در کی طرف اہل مل وحقد اور و در کی طرف اہل مل افتا ہے، جس میں اہامت کی تمام شر انظام وجود ہیں، تا کہ وہ ان کا اہام ہو جو تیں، تا کہ وہ ان کا اہام ہو سکے سجب اہل میں وحقد انتخاب کے لئے تجع جوں اور اہامت کی اہلے ہو گئے والوں کے حالات کا جائزہ لیس جن جن اور اس کے المامت کی شر انظام وجود ہیں، تا کہ وہ ان میں امامت کی اہلے ہو گئی جن جن میں اہامت کی شر انظام وجود ہیں تو ان جس سب سے افتال اور سب سے امامت کی شر انظام وجود ہیں تو ان جس سب سے افتال اور سب سے مکمل شر انظام وجود ہیں تو ان جس سب سے افتال اور سب سے امامت کوئیش کریں گئی اصامت لوگ فور کی اور اپنے کہ اور اپنی انہوں نے جماعت ہیں ہے ایک میں شخص کا اجتہاد کے میں نہوں نے جماعت ہیں ہے ایک میں شخص کا انتخاب کرلیا تو اس کے سا مت کوئیش کریں، اگر وہ آبول کر لئے اور اس کی اجامت کرلیں، اور ان کی بجت ہوجا نے سے اس شخص کی اہامت کو ایر تمام است کو اس کی بجت ہوجا نے سے اس شخص کی اہامت کرلیں، اور ان کی بجت ہوجا نے سے اس شخص کی اہامت کو اس کی بجت ہوجا نے سے اس شخص کی اہامت کو ان اور اس کی اطاحت آبول کرنا واجب بوجا اور اس کی اطاحت آبول کرنا واجب بوجا اور اس کی اطاحت آبول کرنا واجب بوجا اور اگر وہ قبول کرنا واجب بوجا اور اگر وہ اور اگر کی اطاحت آبول کرنا واجب بوجاء اور اگر وہ ا

منتئب شخص امامت ہے گریز کرے اور اس کو قبول نہ کرے تو اس کو ال پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور اس سے ہت کر دوسر ہے ستحق کو دیکھا جائے گا<sup>(1)</sup>۔

## ا مامت کے انعقا ویس بیعت کا اثر:

1- الل على ومقد كي طرف سے الم كا انتخاب اور الل كے لئے ال كى بيعت عى الم مت كے الفقاد على اصل ہے، اور الل على ومقد علاء كى بيعت عى الم مت كے الفقاد على اصل ہے، اور الل على ومقد علاء اور الل دائے وقد بير كى جماعت ہے، جن على المائت وعد النت اور رائے كی شر الل كے ساتھ ساتھ على بود (و كھيئے الل على ومقد )۔ رائے كی شر اللا كے ساتھ ساتھ على جود و كھيئے الل على ومقد )۔ رائے كی شر اللا كے باتے يا غلب كی وجہ سے المامت كا الفقاد (الم) تواس كا علم اصطلاح: " المامت كرى" على و جہ سے المامت كا الفقاد (الم) تواس كا علم اللہ على وجہ سے المامت كا الفقاد (الم) تواس كا علم اصطلاح : " المامت كرى" على و بيكھا جائے۔

جولوگ امام كے شہر بيل ان كو دہمر ہے شہر ول والے لوكول پركوئی خصوصيت اور استياز حاصل نيمیں ہے، جس كی وجہ ہے وہ امام كے انتخاب بيل دہمر ہے ہے آ گے ہوں ، امام كے شہر كے لوگ عقد عامت كرتے والے تحض عرفا ہو گئے ہیں ، شرعانہیں ، كران كو امام كی موت كالمم پہلے ہوتا ہے ، الل لئے كر اكثر خلافت كے اہل افر او امام كے شہر ہيں موجود ہورتے ہیں (۳)

 <sup>(</sup>۱) الاحكام السلطانية والولايات الدربية للماوردي رص عطيع دارالكتب العلمية،
 حاشية طبو في الكي منهات الغالبين عهر عائدا، الاحكام السلطانية لا في يعلى رص ٨ طبع اول مستخفى الحليق، مقدمه الان خلدون رص ٩٠٠.

 <sup>(</sup>٣) انن هايو بين الر١٩٩ ان سهر ١٠١٥، النثر ع الكبير عهر ١٩٨٨، الاحكام السلطانية
 للماورد كرم ان مشهاع الغالبيين وحاشية ظيولي عهر ١٤٢٠، مطالب أولى أننى
 المر١٤٣٠، الإحكام السلطانية الذي يتطوم من ٥-

ابن مایدین ساره اسد الشرح الکیبر ۲۹۸۸ الاحکام اسلطانیه للماوردی
 رس ایمطالب اُول اُسی ایم ۱۳۱۳ ما ایسکام نستطانیه لا لی یعلی رس سه سی

<sup>(1)</sup> مطالب أولى أنس ١٩٧٧ ع.

جمن لوگول کی بیعت ہے امامت کا انعقاد ہوتا ہے ان کی تعداد:

11-ال پر نقباء کا انقاق ہے کہ امات کا افعقا و بیعت پر اٹل مل و مقد کی طرف ہے انقاق کر لینے اور ہر شہر کے جمہور اٹل مل و مقد کی طرف ہے بیعت کر لینے اور آماد گی ہے جانے ہے جو جاتا ہے۔ بعض فقباء کی رائے ہے کہ اس سے کم سے امامت کا افعقا و بی بعقاء تاکہ اس کی امامت پر کمل رضا اور آماد گی ہائی جائے۔ امام بخاری نے امامت پر کمل رضا اور آماد گی ہائی جائے۔ امام بخاری نے معفر سے محر بن افتقا ہے موروات کی ہے کہ انہوں نے کہا: "من مالیع و والا مالیع و جلا من غیر مشورة من المسلمین فلا بیابع هو والا افلی بابعه "(۱) (جس نے کسی شخص سے مسلمانوں کے مشورہ کے افتیر بیعت کر لی تو نہ اس نے بیعت کی اور نہ آس نے جس گی بیعت کی اور نہ آس نے جس گی بیعت کی گئی کے۔

ابولیعلی نے کہا: رہا اہل عمل وحقد کے انتخاب سے امات کا العقادة و وجہور اہل عمل وحقد کے انتخاب سے امات کا العقادة و وجہور اہل عمل وحقد کے بینے تنظیر العام و و ہے جس پر اہل عمل وحقد القاتی کر ایس، سب کہیں: بیامام ہے۔ ابولیعلی نے کہا: اس کا ظاہر بیے القاتی کرلیس، سب کہیں: بیامام ہے۔ ابولیعلی نے کہا: اس کا ظاہر بیے کہ امامت کا انعقاد ان کی جماحت سے بوگا۔

الك أول بكراس سيم سي مي موجات كار

جمہور اہل عل وعقد تی کے ذر میداما مت کے انعقاد کے قائلین شل مالکید اور حزابلہ میں معتز الدینے کہا: پانچ سے انعقاد موجائے گا، شافعید نے کہا: جار، تمن اور دوسے انعقاد موجائے گا، اور حفیہ ایک

ے انعقاد کے قائل ہیں (۱) تنصیل اصطلاح" امامت کبری" میں و کھیے۔

### طريقة ببعت:

۱۳ - ای کا طریقہ سے ہے کہ بیعت کرنے والے اہل حمل و مقد بیل سے برخض بیعت کرتے وقت کیے نام نے آپ سے عدل وانساف کے جائم کرنے اورفر اُنس امامت کی انجام دی پر بیعت کی، اس کے لئے انچھ پر باتچھ مار نے کی ضرورت تبیل ہے۔ عبد رسالت اور خانا کے راشد میں جی بیعت معافی کے ور بی بیون تھی البیان جب خانا کے راشد میں جی بیعت معافی کے ور بی بیون تھی البیان جب تبات برسر اقتد ارآیا تو اس نے دفتہ کی شم طاباتی، آزادی اورصد قد مال پر مشتمل شمین مرتب کیس الدین التیم نے اللے علام الوقیوں "بیس مرتب کیس الدین التیم نے "ایا علام الوقیوں" بیس مرتب کیس الایل بیانی بوتی تھی ، رسول اللہ علیائے کا ایک اور میں نے بیعت زبانی بیونی تھی ، رسول اللہ علیائے کا انتخاب کر تو رتو ل سے بیعت زبانی بیونی تھی ، رسول اللہ علیائے کا انتخاب کر تو رتو ل سے بیعت زبانی بیونی تھی ، رسول اللہ علیائے کا انتخاب کا انتخاب کی تو رتو ل سے بیعت زبانی بیونی تھی ، رسول اللہ علیائے کا انتخاب کی تو رتو ل سے بیعت زبانی بیونی تھی ، رسول اللہ علیائے کا

حضرت او بكراك بيعت كے سلسله بيس جب حضرت عمراكو مسلما نول بيس اختابات كا الله بيشه بودا تو انہوں نے حضرت ابو بكرا سے كباہ ابو بكر ا اپنا باتھ بجيا الله أنہوں نے باتھ بجيا او يا احضرت عمراً نے ان سے بيعت كر في ، بجرم باتندين نے بيعت كى ، بھر انسار نے بيعت كى۔

عورتوں کی ہیمت کے بارے ٹی حضرت عائش کی روایت ہے کہ وو زیاتی ہوتی تھی ، آپ علی تھے عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ نیس ماریتے تھے، جبیہا کہم ووں سے ہیمت کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) حظرت عمر بن المثلاب کے الرت العمن بابع وجلا من غیو مشور قسن کی دوایت بخاری (فتح الباری ۱۲۵ ما طبع التاتیر) نے تنصیل ہے کی ہو

<sup>(</sup>۱) الاحكام المطائب لا في يستى رس مرد طلما وردى لا رائد ماهمية الدموتى سم ۱۳۹۸ الشرح الكبير سم مه سيدها لب أولى أنهى لار ۱۳۷۳، اين ها در پي سم ۱۳۱۰ مشهائ الطالبين وحاشير ظيولي سمر ۱۳۷۰

<sup>(</sup>r) - معالمب أول أنى المر٣٦١ ، الدينام لمسالانيه لا في يعلي هم ا

### بيعت اللائديعة المؤند

### بيعت كوتو ژنا:

الا - امام سے بیعت کرنے کے بعد اس کی بیعت کوتو زیایا اس کی اطاعت ندكرنا مسلمان كے لئے حرام ب اللہ بيك بيعت كے وَرْ نے كا کوئی شرق انتقاضا ہومشلا امام کامریر ہونا، اور ای کے علاوہ ووسرے اسباب جن كا ذكر اصطلاح " المامت كبرى" ميل آيكا ب- اوراكر ال کے ملاود کی اور وجہ ہے بیعت آؤ ڑو ہے تو حرام ہے (<sup>()</sup>۔ اس کی ممائعت الرائر مان وارى من واردى: "إنّ الْمُفَوْنَ لَيْمَا يَعُونَكُ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْنِيْهِمْ، فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنَكُتُ عَلَى نَفْسهِ وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيْوَتِيْهِ أَجُوا عَظَيْما الله (٢) إيتك جوالاك آب سيعت كرري بين وه الله ي سے بيعت كررہے إلى والله كا باتحدان كے باتھوں ير ہے، او جوكوني عبدتوزے كانواس كے عبدتوزنے كاوبال ال يريز السكا، اور جوكونى ال جيز كويو راكر في كاجس كاس في الله عبد كيا بي توالله ا سے فقر بیب بن التروے کا )، اورٹر مان بوی ہے: "من بابع إماما فأعطاه صفقة ينه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع "(٣) (يس في الم عن بيت كرالي والي التحدود والوال ہے اس کی تالع داری کرئی اتو اس کی اطاعت کرے جہاں تک طانت ہو)۔



وتكفيّة" معابر".



و كينينية الشهادات الدرا والنهاك



<sup>(</sup>۱) ابن عابد بن ام ۱۸ سن سهر ۱۳۱۰ المشرع الكبير سهر ۱۳۹، مشماع الطالبين وحاشيه قليو في سهر ۱۵۷، الاحكام المعلقاتيه اللهاوروك الرص شاء مطالب أولى أشورا مر ۱۵ م، الاحكام المعلقات الذي يشخل ۱۵، الاحكام المعلقات الذي يشخل ۱۵، الا

<sup>(7)</sup> reco 5 1 =1

تراجهم فقههاء جلد ۹ بس آنے والے فقہاء کامخضر تعارف ائن تیمید ( تفتی الدین ) تیا حدین عبدالحلیم میں: ان کے حالات ن اس ۲۹ میں گذر کیے۔

> ارَّنِ الحاجب: يه عِثْمَانِ بَن عَمر مَيْنِ: ان مح حالات نَّ الس٣٩ مِن گذر چکے۔

ائن صبیب: بیر عبد الملک بن صبیب بین: ان کے حالات تانس مسام بین گذر تھے۔

این ججر نهید احمد بن ججر ایستمی جیں: این حجر نهید احمد بن هجر ایستمی جیں: ان کے حالات تاس ۲ سام بیش گذر تھے۔

این خلدون: میر عبد الرحمٰن بن محمد بین: ان کے حالات میلائس ۲۵ میل کندر کیجے۔

این رشد(المجد): پینگرین احمد بین: ان کے مالات ن اس ۱۳۳۴ یس گذر میکے۔

ائن رشد (الحديد): يجرئن احمد بين: ان كرمالات ناس اسهين كذر يكر

ائن الرفعة (١٣٥٥–١٤٥٥)

یہ حمد بن محمد بن محمد بن مرتفع بن حازم، ابوالعباس، انساری، مصری بین، ابن رفعہ کے مام سے مشہور بین، شافعی نقید، فضالاء مصر میں سے بیتے، انہوں نے تظہیر المرفق، اور شریف عباس سے فقہ حاصل کیا، ان کالقب ' فقید' تھا، محل اللہ بین دبیری سے حدیث سی

الف

ايراجيم المقدى (؟ - ١٨هـ ٥)

بیادائیم بن مسلم، ابوالفتی بین، فقید سلطان مقدی کمام سے مشہور ہیں، ثانی فقید ہیں۔ فائید سلطان مقدی سے نظم حاصل کیا اور ابو بکر فطیب سے حدیث میں۔ استوی اور فلی سلامہ مقدی نے کہا تا مدیث میں مقدی نے کہا تا مدیث میں ماہر مقدی نے کہا تدبیب بین ماہر تھے، میز سال کی جمر کے بعد مصر آئے، وہاں حدیث میں، وہ مصر کے آلم فقہا ویس سے تھے، مصر کے آلم فقہا ویل ان سے برصا۔

البحض تصانف: "البيان في أحكام التقاء الختان"، اور "لاخانو الأثار"ققدش.

[شدرات الذبب سهر ۵۸: الجوم الزابرد ۲۲۹،۵۰۹ سيم الموافقين الرااا : كشف الطنون الر ۲۹۳]

> ائن الجي موى: مير محمد بين: ان كے حالات على اس ۴ مس مكر كذر مجكير

> ائن الاثير: بيدالمبارك بن محربي: ان كے عالات في عص ٥٦٦ بن كذر مجير

> ابن بطہ: ریمبید اللہ بن محمد ہیں: ان کے حالات نام ۴ مسیش کذر میکے۔

اورعدرسه معزبية شاورس وياب

لِعَصْ الصَّا نَفِي: "الْمطلب في شرح الوسيط"، "الكفاية في شرح التنبيه"، "بلُلُ النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية، "الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان" اور "الرتبة في

[شذرات الذبب ٢٢٢٦؛ البدر الطالح ار١١٥ طبقات الشافعيد ٥ ر ٤ ها يمجم ألمؤلفين ١ ر ٥ ١٠٠ أنا علام ار ٢٥٠]

> ابن ماعه: به محمد بن ماعه المحمدي بين: ان کے مالات ن سمس ۲۵۷ بس گذر چکے۔

ا بن سیرین: بیر محمد بن سیرین بین: ان کے حالات ن اص سوسیم بیں گذر چکے۔

ابن الصلاح: بيعثان بن عبدالرحمن بين: ال کے حالات ٹی انس سسس بیس گذر چکے۔

ائن عابدین: بیر محمد اللین بن عمر بین: ان کے حالات بی اس ۱۳۳۸ بین گذر میکے۔

ابن عباس به يعبدالله بن عباس بين : ال کے حالات ٹ اس مسم میں گذر ہے۔

ابن عبدالبر: بديوسف بن عبدالله بين: ان کے حالات تی ۴ص ۹۶ ۵ پش گذر <u>ح</u>کے۔

ا بن عرفه نه چگره بن محربی عرفه میں: ان کے حالات نا اس ۲ ۲۳۳ میں گذر کھے۔

ابن عقبل: يا على بن عقبل مين: ال كے حالات ت ٢٤س ١٢٥ يس گذر يكے۔

ارَّن عَمر نه بير عبد الندرَّن عُمر بين : ان کے حالات ہا اس ۲ ۱۳۳ میں گذر ہے۔

ائن فرحون: بدائد البيم بن على بين: ان كرحالات ناس كسس بش كذر فيك

این القاسم: بیرمحرین قاسم بین: ان کے حالات جانس ۸ ۲۳ بیس گذر چکے۔

این قاسم العبادی: بیاحمدین قاسم بین: ان کے حالات ٹائس عسم بین کذر چکے۔

ائن قدامه (۱۹۵-۱۸۲ه)

بير عبد الرحسن بن محمد بن احمد بن لقد المدء ابو القرع ، مقدى ، اصلاً جماعيلي، پھر وشق ، صالحي حتيلي بين ، نقيه ، محد ڪ اور اصولي خصر اپن والله، البيئة برتيام وفق الدين، ثيرَ الواليمن كندي اور اين جوزي وغير ه ے حدیث سی ، اور ایٹ بتیامونق الدین سے فقد حاصل کیا، اور خود ان سيخي الدين نووي، احمر بن عبدالدائم بقي الدين بن تيميه وغيره نے روایت کیا، مدیل و عقی رہے اور ایک زمانہ تک علم سکھاتے ر ہے۔ لو کول نے ان سے استفارہ کیا۔ استے دور میں شربب حتیلی کی ائن بائی (؟ - ۲۲۵ هـ )

[طبقات الحنابله لا في يعلى الرسمة: شدّرات الذبب ١٢ ١٣٩: الجوم الزوروسرام]

> این البمام: پیچمرین عبدالواحد بیل: ان کے حالات نیاس اسم بیس گذر تھے۔

این بونس: میراحمدین بونس مالکی بین: ان کے حالات نیام اس الا سایس آئیں گے۔

ابوابوب المانصاري: بيرخالد بن زيد بين: ان كے حالات ن٢ س٨ ٢٨ يس گذر چك

ابو بكر: ميرعبد العزيز بن جعفر بين: ان كے حالات نّ اس سام بى گذر كيے۔

ابو بکر الصدی**ق:** ان کے حالات ن<sup>ی</sup>اص ۳۴۴ میں گذر بچے۔ رياست النبي برختم جونى منه جائج جوئے بھی بارد سال سے زياد د تک منصب قضام فائز رہے ، اور اس پر شعین وکوند نبیس لیا۔ بعض تصانیف: "شوح المفقع" ول جلدوں ہیں ، اور "قسهيل المعطلب في تحصيل المفقع" .

[شدرات الذبب ٥ر٢٤٣؛ الذيل على طبقات الحنابلة ارواساناليوم الزابر وعار ٥٨ ساويجم الموافيين ٥ر ٢٩س]

> این قد امد: بیرعبدالله بن احمد بین: ان کے حالات جائس ۸ ۲۳ بس گذر کیے۔

> این القصار: پیلی بن احمد بیں: ان کے مالات ن ۸ ص ۲۱ سیس گذر چکے۔

این القطان: بیعبدالله بن عدی بین: ان کے مالات نی سس ۸ ۵سیس کذر میکے۔

ابن القیم : پیچمد بن الی بکر بین : ان کے حالات ٹائس ۸ ۲۳ بیس گذر چکے۔

ابن المهاجشون: ميوعبدالملك بن عبدالعزيز بين: ان كے حالات من اس ١٩٣٩ بن كذر چكے۔

ائن المنذر: بدچر بن ایرا بیم بین: ان کے حالات ٹاس ۲۳۰ میں گذر کھے۔

ائن جیم: بیرزین الدین بن ایراجیم بین: ان کے حالات ناص ۱۳۸ میں گذر کے۔

الوثور: بيابرانيم بن خالد بين: ان كے حالات خ اص سهم ميں گذر ميکے۔

الإجرفيه (؟ - ١٦٢هـ)

بیان رحلت نبوی کے وقت وہ تر یب البلو یہ تھے۔ اموائی جھائی البلو یہ رحلت نبوی کے وقت وہ تر یب البلو یہ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ علیا ہے معرف اللہ علیا ہے وقت وہ تر یب البلو یہ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ علیا ہے معرف ان کے اور خودان سے ان کے بینے کون وقت سلمہ بن کہیاں، معمل وہ اور خودان سے ان کے بینے کون وقت سلمہ بن کہیاں، معمل وہ اور تھم بن معید و نیمرہ نے روایت کیا۔ کوفہ میں ر بائش تھی، معرف واریس کے فرمہ وار سے رحصن کی خلافت کے دور میں ہیت المال واور ایولیس کے فرمہ وار سے رحصن سے نبلی کی خلافت کے دور میں ہیت المال واور ایولیس کے فرمہ وار

[الإصابة ۱۹۳۳: تَبَدُعِب البَهُ ١٩٣٣: الأعلام ١٣٩٧]

> ابوحنیفہ: بیدالنعمان بن البت ہیں: ان کے حالات ٹاص سسس میں گذر چکے۔

ابوالخلاب: بيمحفوظ بن احمد بين: ان كے مالات يا اس ٢٣٣ بيس گذر جكے۔

ابوداؤد میسلیمان بن الاشعث بین: ان کے حالات ن اص ۲۳۳ میں گذر کیئے۔

الإزير(١٠٣-١١٣)

یے محد ان احمد ان عبد الله بن محمد ، ابوزید ، قاشا فی بین ، شافعی نقید اور محدث بیل ، ''مرو'' کے ایک گاؤں '' قاشان'' کی طرف فسیت

ے۔ تھ بن بوسف قریری عمر بن علک مروزی ، اور تھ بن عبداللہ معدی وفیر و سے دروی من اور تھ بن احمد معدی وفیر و سے حدیث روایت کی ، اور خود الن سے بیشم بن احمد صبات ، عبدالوباب میدائی، اور بوعید مللہ حاکم وفیر و نے روایت کی سے ، خطیب نے کہا ہو و اخر مسلمین میں سے اور مذہب شافع کے حافظ سے ، خطیب نے کہا ہو و اخر مسلمین میں سے اور مذہب شافع کے حافظ سے ۔

[شذرات الذيب سهر ٢ هن النجوم الزاهر و ١٣ ١٣ ؛ طبقات الشافعية ٢ / ١٠٨]

> الوسعيد الخدرى: يه سعد ين ما لك بين: ان كرمالات تاس ٢٨٥ بيس كذر ريح -

> > الوشجاع (؟-؟)

اوالوقاء في الجوابر المضيد على كباة الوقبات كا ذكرا فاصى "
في ال منظمين كيا به أكر نماذ على تشهد سائر اخت كي بعد بحول كرحتور علي في يرددووشرون كردت الجرابات الرحتور علي في يرددووشرون كردت الجرابات الرحتور علي في يرددووشرون كردت الجرابات الرحق الموجائية الموجائية المرتاض الرياس المرجود المجاد المرجود المحمد المرجود المجاد المرجود المحمد المرجود ال

البحويم المضية المراهم ٢٥٥٠ علي اول: حافية العلم على المحتمد المعتمد المعتمد

ابونعبید: بیدالقاسم بن ساام میں: ان کے حالات ن اس ۴۳۵ میں گذر کیے۔ الا وُرگی: بیداحمدین حمدان میں: ان کے حالات ٹاس ۴۳۸ میں گذر مجکے۔

الأيجاني (؟ - ٠ ٨ ١٠ هـ)

سیاجہ بن منصورہ قاضی، اواصر، استجابی بین، منی افید بین، ان فیسہ بین، ان فیسہ بین، ان فیسہ بین، ان فیسہ بین، اور ان کی طرف ہے، یو حدود ان کی ایک با اشہر ہے۔ ابو الوفاء نے الجو ابر بین عمر بین فیر اس کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ وہ سمر قند آنے تو لوکوں نے ان کو افراء کے لئے بیٹھا دیا، اور واقعات کے سلسے بین انہی کی طرف ریوں بوگیا۔ اور ان کی وجہ سے دینی امور منظم ہو گئے، اور ان کے الیکھے اثر ان منا ہے آئے، وفات کے بعد ان کا ایک صندوتی الاجس بین بہت سے فرآ وے سے محد بعد ان کا ایک صندوتی الاجس بین بہت سے فرآ وے سے۔

بعض آنسا نیف: "شوح مختصر الطحاوی"، "شوح علی کتاب الصلو این مازة"، "شوح الکافی"، "فتاوی"، یه سیفروئزدنی ش تین-

[الجوابر المضيد الرعادة الفوائد اليهيد عاممة مجتم المؤلفين ١٨٠٠]

> ا سحاق بن را ہو ہیہ: ان کے حالات ٹائس ۴ سم بیس گذر کھے۔

> > احاق بن منصور (؟-٥١١هـ)

یے اسحاق بن منصور بن بہر ہم ، ابو یعقوب ، کو بچ مر وزی بیل ، حنیلی فقید ، امام احمد کے اسحاب بیل سے اور رجال صدیت بیل سے بیل سے بیل سے بیل سے بیل سے بیل میں اسمار کا میں اسمار کی بیل سے بیل سے بیل سے بیل میں اسمار کی بیل میں میں میں میں میں اور عبد الرحمان بیل میں میں اور خود اللہ سے ایر اتیم بیل اسحاق حربی ، ورخود اللہ سے ایر اتیم بیل اسحاق حربی ، عبد اللہ بیل احمد بیل میں اور زرد اور

ابوالفعنىل: بيعبدالله بن محمود بين: ان كے حالات ج عص ١٠٢ ميں گذر تھے۔

الومسعود: بيعقب بن عمرو بين: ان مے حالات ن سهس ٢٦ م ميں گذر تھے۔

ابوہر میرہ: بیر عبد الرحمٰن بن صحر میں: ان کے حالات ٹاص کے ہم ہیں گذر چکے۔

ا پولیعلی: پیمرین انعسین میں: ان کے حالات ٹائس ۸۳ سمبس گذر کیا۔

ابولیسف: بید لیعقوب بن ابراہیم بیں: ان کے مالات نااص عسم بی گذر بھے۔

الاً تاک: بیرخالدین محمد بین: ان کے حالات نی سامل ۲۲ سیس گذر چکے۔

الارم : میاحمد بن محمد بین : ان کے حالات ٹائس ۸ ۳۳ بیس گذر چکے۔

> ر أخوي**ن:**

مالکیہ کی کتابوں میں اخوین سے مراد بعطرف اور ابن ماہشون میں۔ الن کو'' اخوین'' اس لئے کہا گیا کہ احکام میں وہ بکشرے ہم رائے ہوئے میں ، اور ایک دوسرے سے حید آئیں ہوئے۔ [الخرشی امر 4 مع طبع اول]

ابوئیسی تریزی وغیرہ نے روایت کی۔مسلم بن تباق اور ابوعبدالرحن نسائی نے کہا: اسحاق بن منصور ثقتہ مامون میں۔ اور ابو یعلی نے کہا: اسحاق عالم فقید تھے، انہوں نے فقد میں امام احمد کے حوالہ سے مسائل مدون کئے۔

بعض تعبانف: "المسائل " فقديم.

[طبقات الحنايل لا في يعلى الرسماة شدّرات الدّبب ٢ م ١٢٣٠ : لاً علام الر٢٨٩ : مجم المؤلّثين ٢ ر٢٣٩ ]

> الاستوى: بيرعبدالرحيم بن الحسن بير): ان كے حالات من سام ١٨ ٢ مير گذر عجير -

السنخ : بيانسنخ بن الفرح بين: ان سے حالات ن اص ۵۰ م ميں گذر سَجَے۔

امام احمد: میداحمد، کن محمد مین: ان کے حالات من اص ۸ سسیس گذر میکے۔

امام الحربين : ميرعبد الملك بن عبد الله بين : ان كے حالات م ساص ١٩٨٨ بي كذر چكے۔

انس بن ما لک:

ال کے حالات ٹی ۲ص ۵۷۱ کس گفر چکے۔

الاوزاعی: پیرعبدالرحمٰن بن عمرو میں: ان کے حالات ن اص ۵ میں گذر کھے۔

ب

البائر تی : میرمحمد بین : ان کے مالات نیاس ۲۵۱ میں گذر چکے۔

الباجی: پیسٹیمان بین خلف بیں: ان کے مالات نیّاس ۵ سیس گذر چکے۔

بإعلوي (؟ - ١٣٥١ هـ)

بیا عبد الرحمان بن محمد بن مسین بن ممر با علوی دعفری مثانعی بین ، تغیید تقیره و ارحفزم بین مفتی رہے۔

يعض تماتيف: "بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأتمة من العلماء المتأخرين" اور "غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد".

[بدیت العارفین از ۱۵۵۵ الاعلام ۱۱۲ مجم المؤلفین ۵رسوما: جم المطبوعات ۱۵۵

> البخاری: میجمد بن اسائیل میں: ان کے عالات نّاس ۲۵۴ش گذر کیے۔

> > 220(?-?)

يرميره صحابية بين ميه ميه عفرت عائشه بنت الي يكرصد ين كي آزاد

التمر تاشی: پیمکرین صالح بیں: ان کے حالات نی ساس اسس میں گذر چکے۔

ئ

البنورى نيه عليان بن سعيد بين: ان كرمالات خاص ۴۵۵ ش گذر يكر.

ئ

چاير ين عبدالله: ان كرمالات ن اس ۵۲ ش گذر چكر

الجسائل: بياحمد بن على بين: ان يح حالات ن اس ٢٥٣ بن كذر يك. کردہ باندی تھیں، پہلے میدنی بلال کے ایک تخص کی طلبت میں تھیں،
انہوں نے ان سے مکا تبت کرئی، پھر ان کو تطرب عائش کے باتھ فر وخت کردیا، اور انہوں نے ان کوآ زاوکر دیا، تعفرت عائش کی طلبت میں آئے سے آل وہ تعفرت عائش کی طلبت میں آئے سے آل وہ تعفرت بریرہ عیں آئے سے آل وہ تعفرت بریرہ عائش کی حدمت کرتی تھیں، تعفرت بریرہ علی کے بارے بی بارے ان کے بارے بی مدین ان کے بار کے وار دیے: "المولاء لمین اعتق" کے لئے ہے ) بین ان ان کے ان اندکی تعدین ان کے بار ان کے بار اندکی تعلیم والی تعین ان کے بار اندکا تھیں، ان کے بار اندکی تا اور تھی کے بار تا تا وہ تھی ان ان کے تو بار تا تا وہ تھی اندکی تا ان کی آزادی کے دفت وہ شوم والی تھیں، ان کے شوم کا نام مغین تھا، ان کی آزادی کے دفت ان کے شوم آزاد تھی یا مام مغین تھا، ان کی آزادی کے دفت ان کے شوم آزاد تھی یا مام مغین تھا، ان کی آزادی کے دفت ان کے شوم آزاد تھی یا میں منتے۔

[ للإصاب ١/٢ ١٥٦: اسد الخاب ٢/ ٩ ٣: الاستيعاب ١/٢] [ الا عاب ١/٢ ١٥٦: اسد الخاب ١/٢ ٩ ١٤ الاستيعاب ١/٢]

> البغوى: سيالحسين بن مسعود بين: ان سے حالات خ اص ۵۴ بن گذر يجي۔

> البہو تی : بیمنصور ہیں بین: ان کے حالات ٹائس ۵۳ میں گذر چکے۔

> > ٹ

التنسولی: میلی بن عبدالسلام بین: ان کے حالات نے ۵ ص ۸۸ سیس گذر کھے۔ ا الحمو کی نیداحمد بن گھر بیں: ان کے حالات نیام ۱۹۳۱ میں آئیں گے۔

خ

الخرشی: به محمد بن عبدالله بین: ان کے حالات ٹائس ۲۰ ۳ بش گذر چکے۔

الخرقی نبیغمرین البحسین بین: ان کے حالات جانس ۲۹۰ میں گذر چکے۔

الخطائي : ميرجمد بن مجمد مين : ان محدمالات ن اس ۱۳۶ بش كذر م يحد

الخال بياحمدين محمد بين: ان كحالات نّاس الاسم بين كذر يكور

خیر الدین الرطی: ان کے عالات ناص ۲۲ میں گذر کیے۔ ح

الحسن بن زياد:

ان کے مالاسٹ ٹی اص ۵۸ میں گذریجئے۔

المحسكتى: بەلچىرىن على بېيں: ان كے حالات ن اص ۴۵۹ بىش گذر يكے۔

الحطاب: بیر محمد بن عبدالرحمٰن بیں: ان کے مالات ٹائس ۵۹ میں گذر کیکے۔

الحكم: بدالحكم بن عنبيد بين: ان كے مالات ي ٢س ٥٨١ بس كذر كيار

تحکیم بن حزام: ان کے حالات نے سامل ۲۷ میں گذر چکے۔

المحلو انی: میرمحد بن علی بین: ان کے حالات ج اس ۵۹ میں گذر چکے۔

حما وہن المی سلیمان: ان کے حالات نہ اس ۲۰۱۰ بیش گذر تھے۔ j

زفرين البذيل: ان كے حالات بنّا اس ٢٦٣ بيس گذر چكے۔

زید بین ثابت: ان کے حالات تا اس ۲۲ سیس گذر چکے۔

الزيلعى: بيرعثمان بن على بين: ان كے حالات منّا اس ٢٤ ٣ بيش كذر ميكے۔

س

السائب بن ميزيد: ان كے حالات ن٥ص ٨٨٨ بس كذر مجك

سالم مَن عبدالله: ان محمالات مع اس ۵۸۹ ش گذر مجے۔ الدردير: بيداحمد بن محمد بين: ان كے حالات ٹ اص ۱۳ سيش گذر چکے۔

الدسوقی: بیرمحمد بن احمد بین: ان کے مالات ٹائس ۳۶۳ بین گذر چکے۔

الرازی: بیچربن عمر بیں: ان کے حالات ٹائس ۲۳ میس گذر بھے۔

الرافعی: میرعبدالکریم بن محمد بیں: ان کے حالات ٹائس ۲۲ سیش گذر چکے۔ السيوطى: يه عبدالرحمٰن بن الي بكر بين: ان كے حالات نّا اس ١٩٣ من گذر كے۔

> السنرحسى: بينجمد بن احمد بين: ان كے حالات ن اص ١٨ ٣ ميں گذر تھے۔

ان کے مالات نے اص ۱۲ سمیں گذر چکے۔

السبكى: بيىلى بن عبدا لكافى بين:

سعدین انی و قاص: ان کے حالات ٹام ۲۸ سمی*س گذر چکے۔* 

سعیدین المسیب: ان کے مالات ٹائس ۲۹ سیس گذر کیے۔

سېل بن الجاهمه (؟ -؟)

یہ انساری، اوق اللہ کے والد کے ام جی اختاا ہے ہے۔ ایک قول جی عبد اند ان کے والد کے ام جی اختاا ہے ہے۔ ایک قول جی عبد اند ہے، دوم اقول عام ہے۔ آبوں نے آبی کریم اللہ علی اند اور جی را اقول عام ہے۔ آبوں نے آبی کریم اللہ علی اللہ عود ان اور جی را اور جی را ان اسلے رضی اللہ عتم اونے ہو ہے روایت کیا۔ اور خود ان اسلے اللہ علی ان کے بیٹے جی را ان اسلے ما فی را ایک مند وہ ایک مناز اور ما کا مناز مناز وہ ان اور ما کی ان کی مرآ تحد سال یا ان کے اوائل میں ان کا انتقالی ہوا ، این ابی عاتم نے اللہ والد سے قول کی اور جر را کے علاوہ تمام غز والت کے دونیوں کے دونیوں کے دونیوں معاویہ کی خلافت کے اوائل میں ان کا انتقالی ہوا ، این ابی عاتم نے اللہ والد سے قبل کیا کہ دونیوں را میں شریک ہے ، اور جر را کے علاوہ تمام غز والت کی دونیوں را میں شریک ہے ، اور جر را کے علاوہ تمام غز والت شریش کی کر سے ۔

[ الاصاب ۱۲۳۸، تبذیب النبدیب ۲۳۸۰ اسد الغابة ۱۲۲۲ : الاستیعاب ۱۲۲۲ ]

ش

الشاشى نىيىجىرىن احمدىن. ان كرمالات تاص ۸۵ سى گذرى كير

الشاطبی: بیرقاسم بن فیره بین: ان کے حالات تی ۲ س ۲۵ سال گذر میکے۔

الشافعی: میرمحمدین اور لیس بین: ان کے حالات ن اس ۲۷ سیش گذر میک

الشريبني: ميريمرين احمد بين: ان محمالات ناس مسهي گذر ميك

الشرنبلان: بي<sup>حس</sup>ن بن عمار بين: ان يحالات ن اص الدسم بن گذر <u> م</u>يك

الشروانی: بین عبدالحمید میں: ان کےعالات خاص اسم کامی گذر کھے۔

الشلمي (؟-١٠٢١هـ)

بیداحمد بن محمد بن احمد بن بونس، ابوالعباس بمصری بیر، شلنی ( علی ) سے مشہور بیر، حنی فقید، تحدث بنوی مقصر این والد سے اور جمال الدین بوسف بن قاضی زکریا و نیر و سے ملم حاصل کیا، اور خووان سے شہاب احمد شوری، بیش حسن نشر نبال کی، اور شمس محمد بالی و فیر و نے نام حاصل کیا۔

بعض تصانف، "تجوید الفوائد الرقائق فی شوح کنز الدقائق"، مناسک الحج" اور"فتاوی مرس کوان کے یو تے نظی بن محرفے جمع کیا ہے۔

[خلاصة الاثر الر٢٨٣: سجم المؤلفين ٢٨٨٥: الأعلام الر٢٢٥]

> الشوكاني: يرجمه بن على بين: ان مے حالات ن ٢ص ٥٩٠ بس كذر يكے ..

> > شيخ خليل: شخصيل:

ال کے حالات ٹائس ۲۲ سیس گذر چکے۔

شیخ العدوی: میلی بن احمد بین: ان کے حالات ٹائس ۲۷۳ بیس گذر میکے۔

شیخ علیش : میرمحر بن احمد میں : ان کے حالات ن ۲ ص ۵۹۰ میں کذر مجھے۔

سیحین: ال لفظ سے مراد کی وضاحت جامس ۴۷۴ یش گزر رکیگی۔

ص

صاحب الانصاف: يعلى بن سليمان المرداوي بين: ان كے حالات بن اس ۴۹۳ ش گذر يكے۔

صاحب البحر الرائق : بيازين الدين بن ابر البيم بين: ان كے حالات ناس اسم بيش كذر تھے۔

> صاحب البدائع نيه ايو بكرين مسعود بين: ان كے حالات ماس ۸۲ سيش گذر بچے۔

> > صاحب فية المستر شدين: ويجعن إعلوى

صاحب البهيان: ويكيض: ابراتيم المقدى-

صاحب الخالصدن بيطام بن احمد بين: ان كے عالات ن٥س ٩٠ سمين گذر كے۔

صاحب الشرح الكبير: بيرعبدالرحمٰن بن محمد بن قدامه بين: و يجعَهُ: ابن قد الد ( إو القرحَ ) -

صاحب الشرح الكبير: يدخم بن احمد الدسوقي بين: ان كے حالات ن اص ۱۲۳ من گذر فيكے۔

صاحب کشاب القناع: بیمنصورین بونس بیں: ان کے مالات ج اس ۲۵۴ میں گذر چکے۔

صاحب المهذب: بيابرانيم بن على الشير ازى ابواسحاق بين: ان كے مالات ن ٢ص ٥٩٠ ش كذر يكيد

> صاحب النهر: بينمر بن ابراجيم بن نجيم بين: ان كے مالات خ اص اسم بين گذر تھے۔

صاحب الهدايد: يعلى بن الى بكر المرغيناني بين: ال كمالات عن اس ٩٣ مي كذر يكيد

صاحبين:

ال لفظ مع اولى وضاحت تاص ١٥٥ من كذر يكى .

الصاوی: میاحمد بن محمد بیں: ان کے حالات ٹائس ۲۷۳ میں گذر کیے۔

6

الطحاوى: بيداحمد بن محمد بين: ان كے حالات تااس ٢٤٣ يش گذر ہے۔

الطحطاوی: بیداحمد بن محمد بین: ان کے حالات ن اس ۷۵ سیس گذر ہے۔

طلحة بن عبيد القد (٣٨ق ه-٢٠ سو)

میطر بن جید مند بن عنان بن عمر وقرشی رضی الله عند، ابو محد جیں ،
صحابی ، بها در شخصہ عشر وہمش و جیں سے جیں ، چھ اسحاب شوری جیل
سے جیں ، اور آنجھ سابقین اولین جیل سے جیں ، ان کو المحلم الجولال،
المحلمہ النیم الله اور المحلم الفیاض " کہا جاتا ہے۔ بیسارے القاب
رسول الله علی نے ان کو مختلف مواقع پر عضائر مائے بھے۔

غز وہ احدیمی ترکی تھے اور رسول اللہ علی کے ساتھ قابت کے ساتھ قابت کہ اس کو چوٹیں زخم اسے اور آپ علی تھے اور رسول اللہ علی تابعت کی ان الل کو چوٹیں زخم آئے ، اپ جسم کو رسول اللہ علی تھے والے تیرول کوروکا، جس کی وجہ سے باتھوں سے حضور علی تی ہے والے تیرول کوروکا، جس کی وجہ سے آپ کی آئل شل ہوگئ، خندتی اور دومرے تمام غز والت میں شریک رہے۔ رہے کی آئل شل ہوگئ، خندتی اور دومرے تمام غز والت میں شریک رہے۔ کروتی کی ایک تیروس کی زیروست تجارت تھی، انہوں نے نبی شریک کریم علی تھے ہے اور حضرے ابو بکر وحضرے تم رضی اللہ عنہما وغیرہ سے

عثان بن عفال:

ان كحالات ناص ١٤٤ من كذر يك-

عطا ميان اسلم: ان مح حالات ٿانس ۸٤٣ ۾ گرر ڪيا۔ روایت کی ہے۔ اور خود ان سے ان کی اولا و، محمد بموی منظی ، عمر ان ، عائشہ اور مالک بن اول بن حدثان وغیرد نے روایت کیا۔
کیا۔

[الاصابه ۲۲۹/۳؛ الاستیعاب ۲۳ ۸۲ که نترندیب احبد یب ۱۵ - ۲۰ الاعلام سراسس]

على النعدى (؟-١٢مه)

بینی بن سین بن محر، او انحن سیدی، قاضی بین بهر قدے ایک نواتی علاق اسعد ای مقال ایک نواتی علاق اسعد ایک کاطرف منسوب بین دخی فقید تھے، بخاری بین سکونت بیڈ بر تھے، قاضی رہے ، افقاء کے منصب پر فائز بوئے ۔ سمعانی نے کہاہ وہ امام، فاضل، فقید تھے، عدیث میں۔ ان سے مشس الا تر بر نسی نے روایت کیا ہے۔ دفنیہ کی رئاست البی پر شتم ہوئی۔ بعض قصا نیف : " النتف" (فقاوی بین )، محد بن حسن شیبانی کی الجامع الکیم کی شرح ، اور خصاف کی کتاب اوب القاضی کی شرح۔

[الجوبر المضيد ارا ٢ سن الفوائد البهيد ١٦١: لأعلام ٥٠ ٩٠: معم المؤلفين ٤ ر٩٤] ع

عالشر:

ال کے حالات ت اص ۵ کے میں گذر میکے۔

عامر بن فبیر ہ: ان کے مالات ن سم ۸۵ میس گذر چکے۔

عما وہ بن الصامت ا ان کے حالات نے سم ۵۹ مس گذر چکے۔

عبدالله بن عمر: ان کے حالات ن اص ۲ ۲۳ میں گذر کیے۔

عبدالله بن عمرو: ان کے حالات ج اص ۲۷ میں گذر کیے۔

عمر بن الخطاب:

ان كے حالات ن اس ٩ ٢ ميس كذر يكے\_

عمر آن بن الحصين: ان كے حالات ناص ۸۴ ميں گذر بيكے۔

عمر وبن شعیب: ان کے حالات نیس من ۵۸ میں گذر کیے۔ تراجم فقباء

عمروبن العاص

عمروبن العاص:

ان کے حالات ن ۲ ص ۹۵ میں گذر چکے۔

عمیسرہ البرلی: بیاحمدعمیسرہ ہیں: ان کے حالات ج اص ۸۰ میں گذر کھے۔

القفال: يمجمر بن احمد بن الحسين بين: ان كے حالات ن اس ۸۵ سم ش گذر يكير

ان کے حالات ن اس ۸۴ من گذر چکے۔

القرافي: بياحمين ادريس بين:

القليو في: مياحمد بن احمد بين: ان كرمالات ناس ٨٥ سي گذر مجي

القبعاني (؟ أقرياً ١٥٥٥ )

میر محمد بین حسام الدین، فراسانی، شمس الدین، تبستانی بین -آبستان: فراسان کا ایک قصبہ ہے، حقی فقید بین، بخاری کے مفتی خصر این العماد نے شدرات الذہب بیس کہا: ووامام، عالم، زاہد، اور تبحر فقید تصر، کہا جاتا ہے کہ ان کے کان میں جوہات پڑگئی، اس کو وہ مجھی نہیں بھولے۔

يعض تصانف: "جامع الرموز" يو النقاية مختصر الوقاية كَثْرَتْ هِ: "جامع المبائي في شرح فقه الكهداني"، اور "شرح مقلعة الصلاة"، يسبقر وعُفتدَ في شرح

[شدرات الذبب ٨ر٠٠٠؛ الأعلام ٤٢٣٣، مجم المؤلفين ٩ر٩٤] غ

الغزالی: پیچمدین محمد بیں: ان کے حالات ن<sup>ی</sup>اص ۸۱ س بیس گذر بچے۔

و

قاصی ابوالحسن : میعلی بن الحسن المائر بدی بین : دیکھے: المائر بدی۔

قاضی ذکریا الدانصاری: بیزکریابن محد بیں: ان کے حالات ج اس ۲۲ سیس گذر مجے۔ ما لک: بیدما لک بن انس بین: ان کے حالات ٹاص ۸۹ میں گذر کھے۔

الماوروي: يعلى بن محمد بين: ان كے حالات ن اس ۹۰ من گذر يكے۔

التولی: بیرعبدالرحمٰن بن مامون میں: ان کے حالات تا ۲س ۲۰۰ میں گذر بچے۔

شی بن جامع (تیسری صدی کے بیں)

مینی بن جاسع، ایوانی ، انباری بیل ، امام احد کوشاگر دہیں۔
انہوں نے سعد بن سلیمان واسطی ، محد بن صباح دولانی ، محا ربن تھر
شر اسانی ، اور احمد بن شبل وغیر دے روایت کیا ہے ، اور خود ان ے
احمد بن محد بن بیشم دوری اور پوسف بن بیقوب بن اسحاق وغیر د نے
دوایت کیا ۔ ابو بکر خلال نے کہا : مثنی ایک پر بیز گا رخض شے ،
بیشر بن حارث ، اور عبد الوباب وراق کے نز دیک بڑی حیثیت کے
باشر بن حادث ، اور عبد الوباب وراق کے نز دیک بڑی حیثیت کے
بالک تھے۔ ان کا غرب قباک اہل بدھت سے قطع تعلق رکھا جائے ،
ان سے علا عدد رباجائے ۔ ابو عبد الله (بین امام احمد) ان کی حیثیت
اور جن کو جائے تھے، آنہوں نے ان سے الابیم مسائل النقل کئے۔
اور جن کو جائے تھے، آنہوں نے ان سے الابیم مسائل النقل کئے۔
اور جن کو جائے انجاب الراب سام

المحاملي: بيداحمد بن محمد بين: ان مح حالات من سوس ٩١ سيس گذر مجك \_

الحلى: يجربن احمر بين: الحلى: ميجربن احمر بين: ان كے حالات ن ٢٥٠٠ بين گذر كے۔ الکاسانی: بیابوبکرین مسعود ہیں: ان کے حالات ٹاص ۸۲ میں گذر کیے۔

الكرخى: ينهيد الله بن الحسين بين: ان كے حالات ن اص ٨٦ من گذر عِلے۔

الكرلانى: بيجلال الدين بن مشس الدين بين: ان كے مالات مع ٢ص٥٩٨ بس گذر يكے۔

الماريدي(؟-۱۱۵ه) على برجس بريان ب

ین بن سن بن بلی بن محد بن عفان ، او اُلان ، قاضی ، مار بدی چیل، شیخ الاسلام ابومنصور مار بدی کے نواسے چیل، انہوں نے اپنے مانا سے فقد حاصل کی ۔ [ الجواہر المضید اس ۳۵۲] تراجم فقباء

النووى: يديمي بن شرف بي: ان كے حالات نياص ٩٥ ٣ بي گذر كيے۔ محربن الحن محربن الحن: ان کے حالات ج اص ۹۹س میں گذر چکے۔

المر داوی: پیلی بن سلیمان ہیں: ان کے حالات ج اس ۴۹۲ ش گذر تھیے۔

المرغيناني: بيعلى بن اني بكر بين: ان كے حالات ج اص ۴۹۳ يش گذر يكيے۔

معاؤین جبل: ان کے حالات ج اص ۴۹۳ میں گذر کیجے۔

ي

محيى بن الي كثير (؟-١٢٩هـ)

سیحی بن صافح او کیشر، او اصر ، کیا می بین، ان کا روید والا ولنبیله

بنوطے سے تعا، حضرت الن سے روایت کیا، اور ان کو و یکھا تھا، اور
الوسلمہ بن عبدالرحل بن عوف، محمد بن ابراہیم سیمی ، اور بلال بن
الومیمونہ وغیرہ سے روایت کیا ہے۔ اور خود ان سے ان کے بیشے
عبداللہ، نیز بیجی بن سعید انساری، عکرمہ بن تمار، اور نفی بن مبارک
وفیر دنے روایت کیا ہے ۔ بیل نے کہا: اُقد بین۔ اسحاب صدیت بن
شار ہوتے تھے۔ اور او حاتم نے کہا: اُقد بین، و دسرف اُقد سے
روایت کرتے ہیں۔ اور او حاتم نے کہا: گی امام ہیں، و دسرف اُقد سے
روایت کرتے ہیں۔ اور او حاتم نے کہا: گور اُ اُقات اُ میں کیا ہے۔
اور ایس سے ان کو زمری پرتر جی دی ہے۔
اور ایس صدیت نے ان کو زمری پرتر جی دی ہے۔
اور ایس صدیت نے ان کو زمری پرتر جی دی ہے۔
اور ایس صدیت نے ان کو زمری پرتر جی دی ہے۔

ك

نا فع: بينا فع المدنى ، ابوعبدالله بين: ان مح مالات يّ اص ٩٩٣ بس كذر مجك

لخعی :میابرا بیم انھی ہیں: ان کے حالات ن اس ۴۲ میں گذر کیا۔